







| اجالا                                                                                 | لى فهرسى | ت (جلداول)                                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|
| (۱) محرم الحرام                                                                       |          | (r) ربيع الاول ش                          | ف     |
| نضائل الل بيت الله                                                                    | ry       | بارے حضور پھے نور ہیں                     | r-r   |
| نضائل آل رسول وتلقة                                                                   | or       | حضور بنظ کے مال ، باپ مومن اور جنتی ہیں   | MIT   |
| مولی علی شیر خدا ﷺ                                                                    | 20       | جسسهاني گفزي چيكاطيبه كاجاند              | rr2   |
| فضائل سيده فاطمية الزهرا رضى الله تعالى عنها                                          | 110      | بركات ميلا دالنبي بيلظ                    | سرر   |
| نضائل سيدناامام حسن ري                                                                | 102      | الله تعالى كى سب سے بوى نعمت محدرسول الله | ma9 ; |
| فضائل سيدناامام حسين ﷺ                                                                | 141      | محفل ميلا دمين قيام كاثبوت                | ראץ   |
| امام حسین ﷺ کامدیئے ہے سفر                                                            | IAT      | بر کات رضاعت                              | 22    |
| امام حسین ﷺ کی شہادت<br>حضور مفتی اعظم ہند ﷺ                                          | 190      | یادگاری امت اوروصال شریف                  | MAY   |
| حور ١٥٠ م بمر هيد                                                                     | 1772     | (۵) در والآذر شر                          |       |
| (٢) صفرالمظفر                                                                         |          | (٢) ربيع الاخر شر                         |       |
| خوف فدا على                                                                           | 740      | حضورغوث پاک هداورراه سلوک                 | 079   |
| موت                                                                                   | FLA      | واہ کیامر تبدا نےوث ہے بالاتیرا           | orr   |
| محبت رسول ربطة                                                                        | 19.      | غوث پاک ﷺ کے وعظ کی تا ثیر                | ۵۵۵   |
| ب میں کے جمد بیٹھ کے فضائل و بر کات                                                   | m.       | حضورغوث اعظم هاي كشف وكرامات              | ארם   |
| ا به راسته معلی می آمد می از می از می از می از می | rrr      | انوارقادرىي                               | ٥٢٣   |
| امام احمد رضا ﷺ کی بیعت وخلافت                                                        | P/6-     | نيكول كى محبت كى بركات                    | ۵۹۱   |
| امام احمدرضا الله سديت كى شناخت                                                       | roo      | بد گمانی اور غصے کی ندمت                  | 4+4   |
| ابام احمرضا على كارشادات وكرامات                                                      | F24      | حبداوراس کی متاه کاریاں                   | 719   |

|     | ت (جلددوم)                           | فالمرس | 12.1                             |
|-----|--------------------------------------|--------|----------------------------------|
|     | (۷)رجب شریف                          |        | (۵) جمادی الاولئ                 |
| ran | حضورخواجه غريب نواز 🚓                | 1      | درودوسلام کے فضائل و بر کات      |
| 120 | غريب نواز كااجمير شريف ميں ورودمسعود | rı     | بركات صلوة وسلام                 |
| -1- | حضرت خواجه غريب نواز پيکي کرامات     | ٥٣     | مان،باپ كامقام                   |
| rrz | خواجہ کے آستانے پربزرگوں کی حاضری    | ۸۵     | استاذ اورعالم كامقام             |
| TAL | معراج النبي ﷺ                        | 100    | كوئى تجھ ساہوا ہے نہ ہو گاشہا    |
| MI+ | معراج مصطفئ بينية                    | 111    | رحمت عالم ينطقة                  |
| rrr | عجائبات كامشامده اور ديدارالهي       | Ira    | د نیاو مذمت د نیا                |
| ררד | شب معراج کی عبادتیں                  | 100    | غافل انسان                       |
|     | (٨) شعبان المعظم                     |        | (١) جمادي الآخره                 |
| ror | سراج لامة امام اعظم ابوحنيفه         | 10+    | حضرت صديق اكبرهك فضائل           |
| 121 | نماز تخفهٔ معراج                     | IYA    | حضرت صديق اكبر رهاد اورمحبت رسول |
| MI  | فيضان نماز                           | IAM    | فلافت صديقي احاديث كي روشي ميں   |
| m92 | بركات نماز                           | r      | حضرت صديق اكبره وصال اوركرامات   |
| ۵۱۵ | شب برأت فضائل وبركات                 | rır    | فيبت كى ندمت                     |
| OTA | زيارت قبور                           | rrr    | پغل خوری کا فسا دا ورعذاب        |
| 012 | طبارت کے فضائل وآ داب                | rei    | اللام مين اوب كامقام             |
| ۵۳۵ | جمعه كي فضيلت واجميت                 | 10-    | تفتكوا ورخاموثي                  |

| اجمالی فهرست (جدسوم) |                                           |      |                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| ريف                  | (۱۱) ذي القعده شر                         | -    | (٩) رمضان المبارة                                                |
| ryr .                | حضرت ابراهيم عليه السلام بحثيت خليل الله  | 1    | قرآن کریم کا فیضان                                               |
| TLL                  | شهر کمه کی نضیلت                          | IA   | رمضان السبارك كي فضيلت وبركت                                     |
| <b>191</b>           | حج كى فضيلت واجميت                        | ry   | روزہ کے فضائل ومسائل                                             |
| 799                  | فضائل مدينة منوره                         | ۳۳   | رمضان المبارك كاادب واحترام                                      |
|                      |                                           | ۳۷   | غزوهٔ بدر کابیان                                                 |
| يف                   | (۱۲) ذي الحجه شر                          | 71   | زكوة كى فضيلت واہميت                                             |
| 4131                 |                                           | ۷۸ - | فضائل صدقات                                                      |
| דרץ                  | حاجيو! آ وُشهنشاه كاروز ه ديكھو           | 14   | شب قدر کی فضیات                                                  |
| rrr                  | حاجيو! آ وُشهنشاه كاروزه ديكھو            | 6    | (١٠) شوال المكر                                                  |
| 240                  | قربانی کی تاریخ اوراس کی فضیلت واہمیت     |      |                                                                  |
| FZA                  | عجب رنگ پر بم بهارمدیند                   | 9/   | عیدالفطرکے فضائل ومسائل<br>حضرت سیدی خواجہ عثان ہارونی ﷺ         |
| rar (                | حضرت فاروق اعظم الله فضائل وخصائص         | 1179 | تعمرت سيدي تواجيه سمان باروي هيه<br>بسم الله شريف كي فضيلت وبركت |
|                      | حفزت فاروق اعظم هيئة فتوحات وكرامات       | 1179 | علم غيب مصطفى بيك                                                |
| ت ۲۵۲                | حضرت عثمان عنى ذوالنورين كے فضائل و كمالا | 101  | ذكرالبي كي فضيلت وبركت                                           |
| ۳۲۳                  | دُعا کے فضائل و برکات                     | 14.  | سلام اورمصافحه كي فضيلت واجميت                                   |
|                      |                                           | IAT  | تبركات كي تعظيم                                                  |
|                      |                                           | r• 4 | مالك ومختارتي بيلظة                                              |
|                      | Personal Company                          | rrm  | تحی توبه کی فضیات وبرکت                                          |

| de                                     | فهرست مضامین (جددول)                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      |                                                                                |
| 1                                      | ا عرض حال                                                                      |
| Ť                                      | تقريظ جليل                                                                     |
|                                        | كلمه تخسين                                                                     |
| <b>4</b>                               | انظر انی                                                                       |
|                                        | تقديم                                                                          |
| ٧                                      | تقريط                                                                          |
| ıA                                     | تقريظ                                                                          |
| ۲۰                                     | すぐしり                                                                           |
| r                                      | صدائے دل                                                                       |
|                                        |                                                                                |
|                                        |                                                                                |
| ہلا بیان                               | پېلاجمعه                                                                       |
| or t ry                                | فضائل الل بيت                                                                  |
| rg                                     | ہل بیت ہمراد کون لوگ ہیں؟                                                      |
| ~                                      | الى بيت كامقام ومرتبه كيا ہے؟<br>بل بيت كامقام ومرتبه كيا ہے؟                  |
| -4                                     | س بیت کا دینمن کعبہ میں مرے تو بھی جہنی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| (°•                                    |                                                                                |
| mı                                     | زرگوں کے اقوال، حضرت ابو بکرصدیق کی محبت اہل ہیت کے ساتھ                       |
| · ···································· | تضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت والفت الل بیت کے ساتھ                              |
|                                        | تطرت علی کا قول کہ حضرت عمر جنت کے چراغ ہیں                                    |
| rr                                     | تعزے عمر کا قول کے حضرت علی کی فیبت ہے ہی ناراض ہوتے ہیں                       |
| MM.                                    | حفرت عمر بن عبدالعزيز كى محبت الل بيت كے ساتھ                                  |

| ۳۷         | على حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنداور فضائل سادات كرام |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| rq         | بادات کرام کی حمایت ہرمسلمان پرفرض ہے                                     |
| ۵۰,        | ہاصل جھوٹے سید بننے سے بچ                                                 |
| رابیان     | پېلا جمعهدوس                                                              |
| 2r t or    | شائل آل رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم                                |
| ۵۳         | آل رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كامقام ومرتبه برا ہے                |
| ۵۸         | ضائل آل رسول احادیث میں                                                   |
| ۵۹         | بو شخص آل رسول کی دشمنی میں مراء وہ رحت ہے محروم ہوگا                     |
| ٧٠         | خظيم آل رسول صلى الله رتعالى عليه واله وسلم                               |
| યા         | سيد كى خدمت سے حضرت فاطمه كى خوشى ملتى ہے                                 |
| чг         | آل رسول کی خدمت سے ہرسال مج کا ثواب                                       |
| Yr         | مالم وامام پر بھی سادات کی تعظیم لازم ہے                                  |
| ۲ <b>r</b> | آل رسول کی خدمت کا صله ایمان اور جنتی محل ملا                             |
| ۲۵         | سيد کی ہے ادبی کا نقصان                                                   |
| 10         | سيدے بلندمقام پر بيٹھنامنع ب                                              |
| 17         | ئے عمل سید بھی واجب التعظیم ہیں                                           |
| ٧٧         | تنظيم آل رسول كاايك عجيب وغريب واقعه                                      |
| <u>دا</u>  | عشق آل رسول ہے لبریز امام احمد رضا کا ایمان افروز واقعہ                   |
| بلابيان    | ووسراجعه                                                                  |
| irr t 20   | مولى على شير خدارضي الله تعالى عنه                                        |
| <b>66</b>  | ولادت                                                                     |
| ۷۸         | نام ونبنام ونب                                                            |
| ۷۸         | يرورش                                                                     |

| ۷۸  | قبول اسلام                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۷۹  | قرابت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم                      |
| 49  | میں جس کا مولا ہوں علی (رضی اللہ تعالی عنه )اس کے مولا ہیں    |
| ۸۰  | اخوت رسول                                                     |
| v., | صزت علی شرک سے پاک تھے                                        |
| N   | حفرت فاطمه بنت اسد                                            |
| AI  | حغرت فاطمه بنت اسد كا انتقال                                  |
| ۸۳  | عفرت على شير خدارضى الله تغالى عنه كامقام                     |
| ۸۳  | تصرٰت علی رضی الله تعالیٰ عنہ کے چہرہ کود کیمنا عبادت ہے      |
| ۸۵  | تضرت على باب علم وحكمت بين                                    |
| ۸۷  | گاه و لایتگاه و کایت                                          |
| ۸۸  |                                                               |
| 1•  | لحبت على رضى الله رتعالى عنه.                                 |
| ar  | مورج كو پلثايا                                                |
| nr  | رافضی اور خارجی                                               |
| ۹۵  | افضو ب كالزام ني صلى الله تعالى عليه والدوسلم پر              |
| 94  | وَل على رضى الله رتعالي عنه.                                  |
| 9^  | مدیق وعمر کی محبت علی کے ساتھ                                 |
| 99  | بت ہے لبریز واقعہ                                             |
| 1•• | ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاب جنت پر ہو تگے                 |
| 1+1 | ہے۔ عمر علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما                     |
| 1•1 | نعزت علی پرحضرت عمر کااعتماد                                  |
| I+r | صفرت على وحضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنهما كى آپس ميس محبت |

| المرست مضامین ایم | المومنين عا ئشەصدىقەرىنى اللەتغالى عنها كى محبت  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|                   | منرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کی شجاعت      |
|                   | ملام کی پہلی جنگ                                 |
| 1•6               | تح فير                                           |
| I+Y               | نرت على رضى الله تعالى عنه كے <u>فصلے</u>        |
| 1•9               |                                                  |
| 1+9               | م الله کی" ب" کا نقطه                            |
| ll*               | ب يېودې کا واقعه<br>م الاعلام نام الاستان        |
| ıır               | نرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کی کرامتیں<br> |
| ΠΔ                | ) کاچشمہ                                         |
| IIA               | نرت مولی علی نے اپی شہادت کی خردی                |
| 119               | لی علی رضی اللہ تعالی عنه کی وصیت                |
| iri               | مْرت مولىٰ على رضى الله تعالىٰ عنه كى شهادت      |
| ırr               | الیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کے اقوال مبارکہ     |
| دوسرابیان         | دوسراجعه                                         |
| iry t iro         | مائل سيده فاطمة الز هرارضي الله تعالى عنها       |
| 174               | پ کې ولا دت                                      |
|                   | پ کا نکاح                                        |
| 173               | پکامبر                                           |
| IPA               | ن<br>پاچیز                                       |
| ırq               | پ<br>پکاسادگی                                    |
| IF9               |                                                  |
| IF•               | 1. ( 4.6( · lu ·                                 |
| ır.               | 1 - 1 - 1                                        |

| rı        | پر انواد البیان ایم می می استان ایم |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| rr        |                                                                         |
|           | فاطمه مير يجم كانكزا كې                                                 |
| rr        | حشر میں شان فاطمه                                                       |
| 7         | رضائے قاطمہ رضائے خدا ہے                                                |
| ro        | رزرگوں کے ہاتھ چومناسنت ہے                                              |
| ٦,        | ىيدە فاطمەكى قناعت                                                      |
| ۳۰        | تعزرت فاطمه کی عبادت                                                    |
| Irr       | اں باپ قربان                                                            |
| rr        | نظرت فاطمه کی چکی                                                       |
| rr        | ىيدە فاطمە ب اسلام كھىلا                                                |
| Irr       | نظرت فاطمه كامهر، امت كي شفاعت                                          |
| irr       | ىيدە فاطمە كاوصال                                                       |
| Ira       | ئے کی اولا دامجاد                                                       |
| يېلابيان  | تيراجعه                                                                 |
| 17. t 162 | شائل سيدناا مام حسن رضى الله تعالى عنه                                  |
| IrX       | لادتلادت                                                                |
| IrA       | آپکانام                                                                 |
| 16.4      | عفرت امام حن رضى الله تعالى عند ك فضائل                                 |
| ٥٠        | چهی سواری ،ا چیعا سوار                                                  |
| ΙΔ+       | ہام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر ابیٹا اور سید ہے                        |
| 10+       | م<br>محبوب خدا کے محبوب حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه میں            |
| 101       | جم نورےمشابہت                                                           |
|           | زبان نبوت آپ کے منہ میں                                                 |

| ıor         | انوار البیان المهدی الله الله الله الله الله الله الله الل                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ior         |                                                                                     |
| ıor         |                                                                                     |
| 10~         | / 11                                                                                |
| 10T         | ام مدينة منوره                                                                      |
| 10"         | عرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى كرامت                                            |
| 100         | هزت امام حسن رضی الله تعالی عنه کاتعویذ                                             |
| 164         | ام حسن رضی الله تعالی عنه کی دعا کااثر                                              |
| 104         | هرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کے علمی کمالات                                      |
| ΙΔΑ         | هنرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى شهادت                                           |
| 169         | ضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه هر دل عزيز تق                                       |
| دوسرابیان   | تيراجعه                                                                             |
| IAI & 141   | شائل سيد ناا مام حسين رضي الله تعالى عنه                                            |
| nr          | ام حسین رضی الله تعالی عنه کی ولا دت                                                |
| nr          | هزت امام حسین رضی الله تعالی عند کے فضائل                                           |
| ITE         | سین مجھے اور میں حسین ہے ہول                                                        |
| ۱۹۳ <u></u> | سين رضي الله تعالى عنه بنتي مرديين                                                  |
| ٧٣          | ی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی دعا، عاشق حسین کے لئے                            |
| ا۵۲۱        | تضورصلى الله نتعالى عليه والدوسلم كاامام حسين رضى الله تعالى عند ك زبان مبارك كاچوت |
| 10          | مام حسين رضى الله د تعالىٰ عنه كتنے افضل ہيں                                        |
| 13          | آ قاصلى الله تعالى عليه واله وسلم في البيخ بيني كوامام حسين برقربان كرويا           |
| ٠,          | حسن جسين رضى الله تعالى عنه آغوش نبي ميس                                            |
| 14          | حنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں                                                       |

| 194       | مه انوار البيان المدهد مده ما المدهد |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IYA       | امام حن اورامام حسین رضی الله تعالی عنما کے لئے مجدہ طویل کرویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14,       | سواری اچھی ہےتو سوار کتنا اچھاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4•        | امام حسین رضی الله تعالی عنہ کے لئے جنت سے جوڑ ہے آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141,      | ا ما محسن اورامام حسین رضی الله تعالیٰ عنبها ک گشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۲        | امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنهما كى تختيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ızr       | ام حسین کے قدم کی خاک کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144       | مام حسين كے لئے ہرنی نے بچہ پیش كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144       | مام حسین کی شہادت کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144       | خالف كااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IA+       | فضرت امير معاويه صحالي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پېلابيان  | چوتھا جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19r t IAr | حضرت امام حسین کامدیند سفراورامام سلم کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAF       | حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کا وصال اور یزید نا پاک کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAF       | يزيد پليد کې تخت نشينې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAQ       | حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کامدینه منوره سے جدائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAY       | حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی بارگاه میں کو فیوں کے خطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114       | حفرت امام مسلم کی کوفیکوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΙΛΛ       | حفرت امام سلم رضى الله تعالى عنه كوفه ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IA9       | عبيدالله بن زياد كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191       | 94.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19r       | حفرت امام مسلم کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197       | حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| دوسرابیان | چوتھا جمعہ                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| rmy t 19m | برورضا کے پیکر حضرت سید ٹا امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شہادت |
| 197       | عزت امام حسین رضی الله تغرالی عنه کوفه روانه ہوئے                |
| 197       | زبلا جانے والے اہل بیت                                           |
| 19.       | هزت امام مسلم کی شهادت کی خبر                                    |
| 19.       | اورایک ہزار کا لفکر                                              |
| r         | عرت امام حسین رضی الله تعالی عنه میدان کر بلایس                  |
| r•1       | رو. کن سعد                                                       |
| r•r       | ل بيت پر پانی بند                                                |
| r•r       | هزت امام حسين كي استقامت                                         |
| rer       | ام پاک رضی الله تعالی عنه کاساتھیوں سے خطاب                      |
| r-o       | وي محرم كا قيامت نمادن                                           |
| r-a       | نام حجت                                                          |
| r+Y       | م حسين رضى الله تعالى عنه كى كر بلا مين كرامتين                  |
| r-A       | مفرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے ساتھیوں کی شہادت            |
| r•A       | آئے اور جنتی ہو گئے                                              |
| r• q      | ب بن عبدالله کلبی                                                |
| ri•       | م قاسم کی شهادت                                                  |
| rır       | هزت عباس علمبر دار کی شهادت                                      |
| rio       | هنرت علی اکبررضی الله تعالی عنه کی شهادت                         |
| rı∠       | هنرت علی اصغررضی الله تعالی عنه کی شهادت                         |
| r19       | جدار كربلاحضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كي شهادت             |

| 金米金金金金金金金 いっこう かんしょう   金金 | انوار البيان المدهد المها ١٦                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| rrr                       | و حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے بعد کا واقعہ |
| rrr                       | رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوسخت صدمه           |
| rro                       | ون میں اندھیر ااورخون کی ہارش                                |
| rro                       | يزيدنا پاک کی ہلاکت                                          |
| rry                       | ايك لا كه چاليس بزار كاقتل                                   |
| rrq                       | حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه عاول بين                   |
| rrr                       | یزیدنا پاک کے حامیوں سے سوال                                 |
| rra                       | مديث قطنطنيه اوريزيدنا پاک                                   |
| ٢٣٠                       | دں محرم کے مشہور واقعات                                      |
| rrı                       | عاشوراء کے دن نیک کام                                        |
| rrr                       | وں محرم کاروز ہر کھنا بڑا تو اب ہے                           |
| rrr                       | رمضان کے بعدسب سے افضل روزہ                                  |
| rrr                       | وسوی محرم شریف کی رات کی نمازیں                              |
| rrr                       | وں محرم کے دن کی نفل نمازیں                                  |
| rrr                       | دں محرم کے دن جو کام شخت منع ہیں                             |
| rra                       | عاشورا کی رات اور دن عبادت کے لئے ہیں                        |
| rrs                       | محرم شریف میں باہے بجانا یزید یوں کاطریقہ ہے                 |
|                           | کلادهو که اورالزام                                           |
| تيسرابيان                 | چوتھاجمعہ                                                    |
| ran t rez                 | عضور مفتى أعظم بندرضى الله تعالى عنه                         |
| rrx                       | ولادت                                                        |
| rrq                       | ام گرای                                                      |
| rrq                       | بيت وخلافت                                                   |

| rrq | ورتيت                                             | نليم |
|-----|---------------------------------------------------|------|
| ro- | ت                                                 | اغ   |
| ro. | رغتی اعظم                                         | نور  |
| ra+ | قائ                                               |      |
| rai | مِفْتِي اعظم كافتوىٰ مكه معظمه مين                |      |
| ror | اعظم كالقب                                        | ië   |
| ror | مِفتى اعظم اكابرى نظريس                           | نور  |
| ror | بحدث اعظم فرماتے ہیں                              | نور  |
| ror | رحافظ لمت کی نظر میں                              | نور  |
| ror | راحسن العلماء کی نظر میں                          | نور  |
| ror | بدرملت کی نظر میں                                 |      |
| ror | بحرالعلوم كي نظر ميس                              | 19   |
| ror | ئهُ اہلسنت مولا ناحشمت علی تکھنوی ثم پیلی بھیتی   | ريد  |
| ror | ه اعظم پاکستان ،مولا ناسر داراحمه لائل پوری       | ث.   |
| roo | بدر ملت مولا ناشاه بدرالدین احمد قاوری گور کھپوری | 19   |
| roo | ملف حضرت مولا نامبین الدین رضوی امروه وی          | 11:  |
| ro4 | فتى اعظم نائب غوث اعظم بين                        | 19   |
| ro2 | نظم اور عشق رسول                                  | 16   |
| roA | نظم اوراحر ام سادات                               | 90   |
| roq | ال رسول كالجيب وغريب واقعه                        | To.  |
| ry  | ے بتادیا کہ کوئی سید ہیں                          | . 3. |
| r41 | فتی اعظم ہند کی کرامتیں                           |      |
| ryr | فوظ است پیش اولیاء                                | 50   |
| ryr | فتى اعظم بيك وقت بريلي مين اورحريين طيبين مين     | 13   |
| ryr | فتى اعظم غيب دال تھے                              |      |

| 1八   本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本                   |
|------------------------------------------------------------|
| صفراك                                                      |
|                                                            |
| پېلاجمعہ                                                   |
| ا<br>خوف خداعز وجل                                         |
| ا تهید                                                     |
| الله تعالی ہے ڈرنے والے کے تمام گناہ جعز جاتے ہیں          |
| رونے والی آئکھآگ ہے محفوظ ہے                               |
| خوف خدا کی برکت ہے گنہگار جنت کا حقدار ہو گیا              |
| خوف خداے رونے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے                   |
| مومن کے آنسودوزخ کی آگ کو بجھادیں گے                       |
| ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى اشكبارى |
| ابن على ابن حسن رضى الله رتعالي عنهم كارونا                |
| (4) 1                                                      |
| ان کر مدر از                                               |
| ا بنسوکم رووزیاده                                          |
| حضرت خصر عليه السلام نے حضرت موی عليه السلام کوفسيحت کی    |
| جوانی میں ہنتا بڑھا ہے میں رولا تا ہے                      |
| ارونانهآئے تورونے جیسا چېره بنالو                          |
| ا تا کریم امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه کاارشاد             |
| ا مام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه كي نصيحت                |
| ایک ہزار میں نے نوسوننا نوے جہنم میں اورایک جنت میں        |
| جنم كاعذاب                                                 |
|                                                            |

| دوسرابیان | پېلا جمعه                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1A9 + 12A | ت                                                            |
| rA •      | رت کی بیاد                                                   |
| rai       | ت كويادكرنے والاشهيدول كے ساتھ ہوگا                          |
| rai       | ت كى ياد سے تخت دل زم ہوجاتے ہيں                             |
| rai       | ن چیزیں بخت ہیں جواچھی ہیں                                   |
| rai       | ن چزیں بہت بخت ہیں                                           |
| rai       | رت ایک پل ہے                                                 |
| rar       | الموت حضرت ابراہیم طلیل اللہ کے پاس آئے                      |
| rar       | ت پندیده چز ې                                                |
| rar       | مغرت عيسىٰ عليه السلام کی حالت                               |
| rxr       | هنرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كارونا              |
| mr        | لهر میں قبر بنار کھی تھی                                     |
| mr        | آ دی کا حصہ صرف کفن ہے                                       |
| mr        | آج ہم گھر میں ہیں اور کل قبر میں ہوئے                        |
| mr        | الدوالے موت کے مشاق کیوں ہوتے ہیں                            |
| ~~        | هزت بلال رضى الله تعالى عنه كي خوشى                          |
| mr        | حضرت على رضى الله تعالى عنه كا قول                           |
| rap       | بروں کی زیارت ہے موت یادآتی ہے                               |
| Ma        | وت کی تمنانبیں کرناچاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| M.S       | ین میں فتنہ کے ڈر ہے موت کی تمنا کا جواز                     |
| ray       | ىرحوم پر جنت وا جب ہوگئ<br>جناز ه جلدى اشھا ؤ                |

| ۸۷       | موت كودت كلمة طيبك تلقين كرنا عاب                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4        | انماز جناز ہے بعد دعاما نگناست ہے                                     |
| ٠٧,      | مت کے لئے ایصال ثواب کا ثبوت                                          |
|          | دومراجعه                                                              |
| -9 t r9+ | محبت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم                               |
| 96       | قيامت كامر مايي                                                       |
| 90       | صحابه رضى الله تعالى عنهم كى محبت                                     |
| 94       | صحابہ کی محبت موے مبارک کے ساتھ                                       |
| r9A      | جنگ رموک بین موے مبارک کی برکت                                        |
| r9A      | حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى محبت                          |
| r99      | ال ک قربانی                                                           |
| r99      | عفرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه كاعشق                                |
| r        | یمان محبت رسول صلی الله رتعالی علیه واله وسلم کانام ہے                |
| r-1      | ى الله تعالى عليه والدوسلم كاصله                                      |
| r•r      | تصرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه كي محبت                        |
| r•r      | تعزت عمر رضی الله تعالی عند نے مامول کوتل کیا                         |
| r.r      | نعترت عثان غني رضي الله تعالى عنه كي محبت                             |
| r•r      | نعزے عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقدم پر غلام آزاد کیا            |
| r.r      | نضرت مولى على رضى الله رتعالى عنه كي محبت                             |
| r-r      | عنرے مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول میں نماز کوئز ک کر دیا |
| r-1      | عشرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه كي محبت                        |
| r-1      | عفرت بلال رضى الله تعالى عنه كى محبت                                  |
| r.4      | نضرت بلال كوعبت كاكتناعظيم صله مل                                     |

| T-L       | مزت زید بن عبدالله انصاری کی محبت<br>مزت زید بن عبدالله انصاری کی محبت                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.v       | مغرت خالد بن معدان کی محبت                                                                 |
| F-A       | پناپاک، بستر پاک                                                                           |
| r•q       | به مثال محبت                                                                               |
| r.q       | نون حنانه کی محبت                                                                          |
| (         | دوسراجعهدوسرابيان                                                                          |
| rrr t ri. | م پاک محم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے فضائل و بر کات                                  |
| rii       | رصلى الله تعالى عليه واله وسلم كامعني                                                      |
| rır       | ضور کے اسائے مبارکہ کی تعداد                                                               |
| rır       | رائے آتا کا کریم کا نام محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) رکھا.                       |
| rır       | م محمصلی الله تعالی علیه واله وسلم کی برکت                                                 |
| rir       | م پاک کی برکت ہے جمعی فاقہ نہیں ہوگا                                                       |
| rır       | ضورصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم شفاعت فرمائیں گے                                         |
| rır       | م پاک کی برکت سے لڑکا پیدا ہواور زندہ رہے                                                  |
| rır       | س کا نام محمد ہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا                                             |
| r10       | ب گھریس زیادہ سے زیادہ محمد نام والے ہونا چاہئے۔                                           |
| r10       | عنرت آ دم علیه السلام کی توبه قبول ہوئی ، نام محمصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی برکت ہے |
| r12       | رش پر نام محمّ صلی الله رتعالیٰ علیه واله وسلم لکھا ہے                                     |
| riz       | نت کی ہر چیز پر نام محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لکھا ہے                            |
| ۳۱۷       | آ سان پرنام محمر صلی الله رتعالی علیه واله وسلم لکھا ہے                                    |
| ria       | م مبارک چومنا حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی سنت ہے                                   |
| ria       | مہارک چو منے والا بھی اندھانہ ہوگا۔<br>مہارک کی برکت سے دوسو برس کا گنہگار بخشا گیا۔       |

| اندوار البيان المفهد المهد ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يا محم صلى الله تعالى عليك والك وسلم كباا ورمشكل آسان موكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا تنگھیں روش ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله تعنان غنی کے زمانے میں یا محمصلی اللہ تعالی علیک والک وسلم کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تام مبارك كا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا شخ عبدالحق محدث د بلوی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تيراجعه يہلابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عجد داعظم امام احمد رضارضي الله تعالى عنه كي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام احدرضا مجد داعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اعلی حضرت امام احمد رضا کے خاندان کامختصر خاکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعلی حضرت کی ولا دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والدكراى كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اعلى حضرت كي دادا جان قطب الوقت تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قطب الوقت حضرت رضاعلی خال کی کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اعلیٰ حضرت کے والد ستجاب الدعوات تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کی بسم الله خوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ناظرهٔ خم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آپ کی تقریر تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اعلیٰ حضرت فارغ انتحصیل ہوئے<br>اعلیٰ حضرت کارساافتہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اعلیٰ حضرت کی ذہانت<br>اعلیٰ حضرت کے بچین کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المالي حفرت نے اپنے استاد کوسلام سکھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال حرف عن المرس عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| rrr       | على حصرت كاادب                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| rrr       | علیٰ حصرت کو مجد وب برزرگ بھی عزت دیتے تھے                                 |
| rrr       | على حصرت اور رمضان كاروزه                                                  |
| rro       | علیٰ حضرت نے ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی                    |
| rro       | على حضرت زير پڙھتے اور استاذ زبر پڙھاتے                                    |
| rra       | رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اعلیٰ حضرت کوسکھایا              |
| rrz       | الد ما جد فر ماتے ہیں تم مجھے پڑھاتے ہو                                    |
| rrz       | على حصرت كوعلم لمدنى تقا                                                   |
| rra       | على حضرت جبيبا عالم دوسوسال مين نظرنهين آيا                                |
| rrx       | علیٰ حضرت کے پڑوی ایک حاجی صاحب کابیان                                     |
| دوسرابيان | تيراجعه                                                                    |
| امنیت     | على حصرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه كى بيعت وخلافت واحتر |
| rrr       | علیٰ حضرت اور پیرک گلی کااحتر ام                                           |
| rrr       | علیٰ حضرت اور پیرزادے کا احتر ام                                           |
| rrr       | رشد کی نبست کا جیرت انگیز احرّ ام                                          |
| rrr       | على حضرت اور پير كي نسبت كا احتر ام                                        |
| rra       | على حضرت اور تعظيم آل رسول                                                 |
| rr1       | على حضرت نے سادات كاحتر ام وادبكو بتايا                                    |
| rry       | على حضرت اور بغدا دشريف كاادب                                              |
| rrz       | دينطيبه كاادب واحرّ ام                                                     |
| rr2       | على حضرت حضور كے نام پاك كانقشه بن كرسوتے                                  |
| rm        | علیٰ حضرت کاادب کتب احادیث کے ساتھ                                         |

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

| ا المعدد | ※ 全会   1 に   1 に   1 を 全会 全会 全会 全会 会会   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で   1 で      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت كا يبلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ro*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نورخدااعلى حضرت كى بيشاني مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ro*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الل حفز = كادوسراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ديدار عالم بيداري مين كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت على عديد عجمرمث من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يہلابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوتقاجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كى شافتكى شافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه سنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حفرت كاقيام مدينه طيبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ry•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلی حضرت سے ایمان کی مضبوطی ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت آثھ دس گھنٹے میں حافظ قرآن ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلی حضرت کے معمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت كانماز بإجماعت كالهتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حفزت عامل سنت تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PYF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولوں کی بات نگاموں کے درمیاں پیو فجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلی حضرت نے بیاری میں بھی نماز باجماعت کوترک نہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگا ہوں کے مؤدب تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت كاخلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلی حضرت کا پیغام دین کے خادموں کے تام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلى حضرت كا خلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه خلوص کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rzı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واجب پرممل نه موتو کوئی وظیفه قبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rzr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولايت كي تين علامتين جين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعلیٰ حضرت روثن تغمیر تنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |

| 2r        | اعلیٰ حضرت غیب دال تقے                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| r2r       | اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے پردے اٹھ چکے تھے۔<br>علا جن مظاغ مرعظمیت         |
| 727       | اعلى حفرت مظهرغوث اعظم تقے                                               |
| دوسرابیان | چوتھاجمعہ                                                                |
| r-1 t r24 | ا مام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کے ارشادات اور کرامات     |
| r2A       | علیٰ حضرت کی دعا کی برکت ہے میت کی بخشش ہوگئی                            |
| FZA       | علیٰ حضرت کی کرامت دیکھ کرغیر مقلد مولوی تا ئب ہوگیا                     |
| ra•       | على حفرت قطب تقے                                                         |
| rai       | علیٰ حضرت ہر جگدم یدوں کے ساتھ ہیں<br>عدوصال کی کرامت                    |
| rar       | علیٰ حضرت کے ملفوظات                                                     |
| PAY       | ے رقاب ہیں ضعیف صدیث پڑل بالا تفاق جائز ہے                               |
| PAP       | ان ٹانی کے مسئلہ میں منہ کی کھائی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| TAD       | باہدہ کے کہتے ہیں                                                        |
| my        | اب اور مرید ہونے میں فرق ہے۔                                             |
| 7A1       | رے لئے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے                                        |
| m4        | ن<br>کا حفرت سچے مرید کی پہچان بتاتے ہیں                                 |
| rn4       | فی اشنخ کا مرتبہ س طرح حاصل ہوتا ہے                                      |
| TAL       | ورصلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ارشاد پریقین                         |
| PAA       | رانة قبول كرناسنت ہے                                                     |
| PAA       | ں چو منے پر ناراضگی                                                      |
| FA9       | رہ محرم میں سز ، سرخ ، سیاہ رنگ کالباس پہننامنع ہے                       |

| ست مضامین اید                |          | انوار البيان المهمهم المها ٢٦ الم                           |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| rx9                          |          | المازين جاوراور هن كاطريقه                                  |
| rx9                          |          | وخ وسواس کی تدبیر                                           |
| r9+                          |          | عمامه مصلی اور پائجامہ سرکے نیخ ہیں رکھنا چاہئے             |
| r9+                          |          | مزار پر حاضری کے آواب                                       |
| r4•                          |          | اعلیٰ حصرت غیروں کی نظر میں                                 |
| rq1                          |          | مولوی اشرف علی تضانوی                                       |
| r91                          |          | مولوی مرتفنی حسن در بهتنگی                                  |
| rq1                          |          | مولوی کوژنیازی دیوبندی                                      |
| r9r                          |          | اعلیٰ حضرت کی آخری مجلس                                     |
| r9r                          |          | اعلیٰ حضرت کی وصیت کدمیری قبر کوکشاده رکھنا                 |
| mar                          |          | اعلیٰ حضرت کاوصال                                           |
| r90                          |          | اعلیٰ حضرت بارگاه رسول میں                                  |
| may                          |          | اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عبقری عصراور نا بغدروز گار شخصیت تھے |
| r92                          |          | اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مطالعہ جیران ہے اور زبان وقلم قاصر |
| r9A                          |          | فاصل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں                          |
| ۳۰۰                          |          | هجرهٔ عالیه قادر به بر کانتیدرضویه                          |
| STEPPEN STATE                |          |                                                             |
|                              | يہلابيان | پېلا جمعه                                                   |
| mr t m.r                     |          | ہمارے حضور توربیں                                           |
| K+L                          |          | وی مفسرین کے اقوال کہ آیت نور میں نورے مراد حضور ہیں        |
| ۳۰۵                          |          | خلق اول نور مصطفیٰ ہے                                       |
| THE PARTY PARTY PARTY PARTY. |          |                                                             |

| r-a         | عديث نور                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| rz          | جرئيل عليه السلام کی عمر                                     |
| r.Z         | ورمصطفی صلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت آوم کی پیشانی میں |
| ۳۰۸         | تضور کے محرانے سے گھر روش ہوگیا                              |
| r-9         | لكڑى سے روشنى ظاہر موكى                                      |
| pr-9        | تصرت أسيد كاچېره روش موكيا                                   |
| ۳۱۰         | تصور کے جسم نور کا سابیانہ تھا                               |
| rii         | فضور کاسابیتمام جہان پر                                      |
| MI.         | لما نکمه کاسارین بین                                         |
| . دوسرابیان | يېلا جمعه                                                    |
| רדין ל רוד  | صفور کے مال ، باپ مومن اور جنتی ہیں                          |
| MY          | نور مصطفیٰ شکم ما در میں                                     |
| MY          | شب جمعه شب قدر سے افضل ہے                                    |
| m2          | شكم مادر مين آنے كركات                                       |
| mz          | حضرت عبدالله اورحضرت آمنه طيبه موس اورجنتی بين               |
| rrr         | صفور ہر کلمہ پڑھنے والے کودوز خے تکالیس کے                   |
| rrr         | بابيول كاعقيده                                               |
| پېلابيان    | دوسراجمعه                                                    |
| mm t mrz    | ش سهانی گھڑی چیکا طبیبہ کا جا تد                             |
| rrq         | نضور شكم ما دريس تنه كه والدكا انقال بهوكيا                  |
| rr.         | وران حمل كوكي تكليف شهوكي                                    |
| mrs         | أ مد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی بشارت          |
| rr.         | نوران بېشت كى حضرت آمنه كو بيثارت                            |

| هدهده هده افرست مضامین اهدی | اندوار البيان المفهم الممهم الم                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (rr1                        | میلا دالنی پرروشی کاامتمام                                           |
| rrr                         | کعہے چھت پرجھنڈانصب کیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| mr                          | میلادالنی پر جمنڈے لگائے گئے                                         |
| rr                          | الاستالات بيداءوك                                                    |
| rrr                         | ميلا دمصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بهلى مفل مجلس انبياء ہے |
| rro                         | ي ہے مجلس ميلا دشريف                                                 |
| rrz                         | حضورصلی الله تعالی علیه واله وسلم نعمت الله بین                      |
| rra                         | محفل میلادییں فرشتے بھی بلاتے ہیں                                    |
| rrx                         | فرشة رحت كي شرين بالشة بين                                           |
| rra                         | عضرت آدم عليه السلام في مجلس ميلاد قائم كى                           |
| rr9                         | وہابوں کے نزد کی محفل میلا دہر حال میں ناجائز وحرام ہے               |
| rr.                         | خداجب دین لیتا ہے وعقلیں چھین لیتا ہے                                |
| rr.                         | ميلادشريف كابيان سنت مصطفى ب                                         |
| mr1                         | ائمه ومحدثین کی نظر میں میلا وشریف کی اصل                            |
| rrr                         | مشہور محدث امام نووی کے استاذ امام ابوشامہ کا قول                    |
| rrr                         | امام ذهبی اورامام ابن کشر کا قول                                     |
| rrr                         | المات ميلاد شريف                                                     |
| دوسرابیان                   | دوسراجعه                                                             |
| ran t rrr                   | يركات ميلا دالنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم                      |
| rry                         | محدث امام ابن جوزي كاقول                                             |
| mry                         | الم مشمل الدين السخاوي كاقول                                         |
| rrz.                        | میلادشریف کی برکت سے تو یہ کی آزادی                                  |
| rrz                         | میلادشریف سے خوش ہونے والا جنت میں داخل کیا جائے گا                  |
|                             | **************************************                               |

| ضامد. لمم | مع انوار البيان المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المرست م                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAY OF    | مشہور عاشق رسول حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا قول<br>مشہور عاشق رسول حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا قول |
| rra       | سلمان ہمیشہ ہے محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں                                                               |
| ومرام     | میلا دشریف کی برکت سے سال بھرا مان رہے گا                                                                  |
| LLd       | میلا دشریف منانے والاحضرت صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں ہوگا                                                   |
| rrq       | ميرالموننين عمر فاروق اورميلا دشريف كتعظيم                                                                 |
| LLd       | عفرت حسن بصری اور میلا دشریف پرخرچ<br>                                                                     |
| ra-       | سیلا دشریف کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا                                                                  |
| ro        | ملامه المعیل حقی کا قول که میلا دشریف کرنانی کی تعظیم ہے                                                   |
| roi       | سیلا د مصطفیٰ منانے سے نبی خوش ہوتے ہیں                                                                    |
| ror       | شهورعاشق رسول علامه بوسف بن المعيل ببهاني كاقول                                                            |
| ror       | صرت سيداحمد زيني شافعي رحمة الله تعالى عليه كاقول                                                          |
| ror       | خالف كااعتراض                                                                                              |
| raa       | شب ميلا دشب قدر سے افضل ہے                                                                                 |
| ۳۵۷       | يوم ميلا ديوم عيد ہے                                                                                       |
|           | تيراجعه يبلابيان                                                                                           |
| ryo t ros | الله كى سب سے براى تعت محدرسول الله تعالى عليه والدوسلم                                                    |
| P41       | مصطفی نعت خدامیں                                                                                           |
| ryr       | لله تعالی کا حسان عظیم                                                                                     |
| ryr       | حسان مومنوں پر                                                                                             |
| ryr       | مفل ميلا ديس رسول كي آيد                                                                                   |
|           | تيسراجعه دوسرابيان                                                                                         |
| WF + WY   | مقل ميلا ديش قيام كا شوت.<br>مقل ميلا ديش قيام كا شوت.                                                     |
| 04/       | ر قیام عبادت ہے تو نماز کی باقی حالتیں کیا ہیں                                                             |
| ,         |                                                                                                            |

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

| المدهد المدامين المد | ١٠٠ البيان المدهد البيان البيان المدهد المد |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA                   | آیام کا ثبوت سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷°                  | ا می اوت است می از است است است است است ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۵۱                  | عضور نے رضائ ماں ، باپ اور بھائی کے لئے قیام کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rzr                  | برر رون كامحفل ميلا ديس قيام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rzr                  | بهت بزے بزرگ حضرت امام یکی کا قیام تعظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يهلابيان             | چوتھاجمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mot rzr              | پر کات رضاعت<br>برکات رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rzy                  | الله تعالى كى جانب سے حضرت حليمه چن لى كئيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴۷4                  | ہمارے حضور حضرت صلیمہ کی گودییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r29                  | صفورکی برکت ہاراگاؤں معطر ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸*                  | صوری برکت سے بارشفا پاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m.•                  | مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا بحیبین شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸÷                  | منورک انگلی جدهر جاتی جانداُ دهر بی جمک جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rai                  | ﷺ<br>حضور جاند کے بجدہ کرنے کی آواز کومبد میں سنتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAI                  | تضور ماں کے شکم ہے اوج محفوظ پر چلنے والے قلم کی آ واز کو سنتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MY                   | منور کا بحین میں چلنا، پھرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mr                   | حضرت عليمه كااسلام اوروصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mr                   | عغرت آمنه طيبه كاوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e/ve                 | منورداداجان كي كفالت ين المساحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rxr                  | 🛣 حضورا بوطالب كى كفالت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mar                  | المنورك بين كركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوسرابیان            | چوتھاجمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OTA E MAY            | یادگاری امت اوروصال شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | **************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| M9  | پیدا ہوتے بی مجدہ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| rg. | ہمارے نبی کوتمام نبیوں اور رسولوں سے زیادہ کمالات عطاموئے                          |
| r9. | ماره ی نے پیدا ہوتے ہی لا الدالا اللہ انی رسول اللہ قرمایا                         |
| M91 | شب ولا دت عجيب وغريب واقعات رونما هوئے                                             |
| M91 | و ہا بیوں کاعقیدہ کہ میلا وشریف کے واقعات د جال کے گڑھے ہوئے ہیں                   |
| rgr | شب معراج میں یا دامت                                                               |
| rgr | شب معراج رب تعالی کے قرب میں بھی یا دامت                                           |
| r9a | صفور کاغار میں جا کرامتی امتی یکارنا                                               |
| r90 | آپ کومعلوم ہے کہ بل صراط کی حقیقت کیا؟                                             |
| r92 | قت وصال يا دامت                                                                    |
| r99 | نېرانور مين بھي يا دامت<br>برانور مين بھي يا دامت                                  |
| ۵۰۰ | يامت كون يادامت كے لئے تين مخصوص مقام                                              |
| ۵۰۱ | وض کوژ کیاہے؟                                                                      |
| ۵۰۱ | وض کوٹر کے برتنوں کی تعداد                                                         |
| 0·r | سول الله صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم امت كے ہمراہ ، بل صراط سے سب سے پہلے گزریں |
| ۵۰۳ | ي مخصوص دعاامتى كے لئے                                                             |
| s•r | ۔<br>ہارے نبی ممبر پر بیٹھیں گے اور میں کھڑ ارہوں گا                               |
| ٥٠٢ | ضور کی شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے                                            |
| ٥٠٧ | را مصطفیٰ کی رضا حابتا ہے                                                          |
| 3-4 | ضور کاغم امت میں رونا                                                              |
| å-A |                                                                                    |
| ۵۰۹ |                                                                                    |
| ۵۱۰ |                                                                                    |

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ اذان كے بعد صلوۃ وسلام كاثبوت حضرت بال عاشق رسول تھے حضرت الوبرصد لق كالزينااوررونا ابوبكرصديق كي امامت وخلافت يرمو لي على كي تضديق وتائيد ابوبكرصديق خليفهُ اول بين،مولي على كي تصديق وتا سُد حضور كاارشاد كدميري قبركوبت ندبنانا وما بيول كاعقبده ..... قبرنور کی زیارت کرنے والا شفاعت کا حقدار ہے. اصرف يرع ليتدينة دَ. حضورنے ابو برصدیق کے پیچیے نماز پڑھی. حضورنے صرف دوسحالی کے پیچھے نماز پڑھی وصال كى رات جراغ من تيل بھى نہيں تھا زمانة علالت بين انصاري محبت ا ولادت ووصال كامهينداوردن ايك ب. بروز وصال نماز فجر میں غلاموں کوملاحظ فرمایا. باب كرم يرملك الموت كااجازت طلب كرنا روح پرجم اقدی بس رکی گی. وصال کے بعد مولی علی کا ارشاد بعدوصال سيده فاطمه نے مجھی ہنسانہيں .. بعدوصال حضرت عائشه صديقه كي حالت آ قا کے وصال کے بعد سحابہ کی کیفیت حضرت ابوبكرصديق اكبركي استقامت ا قاكريم كوموالي على اور حضرت عباس في مسل ديا.

| ory      | ا قاریم کے شل کے پانی کی برکت           |
|----------|-----------------------------------------|
| ory      | آ قا کریم کی نماز جنازه کی <i>کیفیت</i> |
| ۵۲Z      | عضور کی نماز جنازه کی دعا               |
| ora      | ا قاكريم قبرشريف يس مدفون موئے          |
| شريف     | ربيع الأخر                              |
| پېلابيان | پېلا جمعه                               |
| orrt org | تضورغوث پاك اور را وسلوك                |
| »r•      | تهيد                                    |
| orr      | گیلان کے پیران پیر                      |
| orr      | بمبارک                                  |
| orr      | ئپ کے مقدس مال ، باپ                    |
| rr       | ئپ کے بھائی                             |
| rr       | آپکا بچپن                               |
| ro       | يي آواز                                 |
| ry       | لايت كاعلم                              |
| ry       | يل کي آواز                              |
| 72       | ال سے اجازت                             |
| ra       | فدادكاسفر                               |
| rq       | تصول علم                                |
| r        | آ ب کامبر                               |
| r•       | آب کا محامده                            |
| m.       | پ<br>شیطان کا فریب                      |

| مضامین ایم | 17  ******   Incurr | تهد انوار البيان اهمهههههه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAST-      | ووسرابیان           | يبلاجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oor torr.  |                     | ا داہ کیا مرتبدا نےوث ہے بالاتیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| oro        |                     | اعلائے کلمة الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۵        |                     | ا قدم مبارک کی عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٤        |                     | الشخ ابو بكر بطائحي كي بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| om         |                     | عارفوں کے سر دار حضرت محمد کا کیس کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵۰        |                     | څخ على بن بيتى كى بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵۱        |                     | حضرت اولین قرنی کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oor        |                     | حضرت جنید بغدادی کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oor        |                     | الططان البند حضورغريب نواز كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00"        |                     | مريدوں كے لئے بشارتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | يبلا بيان           | دوسراجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 011 t 000  |                     | حضورغوث پاک دعظاور درس کی تا ثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۷        |                     | نيك مير ك لئے اور ميں گنهگاروں كے لئے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۸        |                     | يراباته يرعريدون پر بيشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۸        |                     | مصطفیٰ کریم اور مرتضلی کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۹        |                     | غوث اعظم كادرس دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٠        |                     | وعظ مِن تقريباً سِرْ ہزار سامعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۰        |                     | وعظاكار أر المسلمان ا |
| ۵۲۱        |                     | مضرت عيسى عليه السلام كالبهيجنا بارگاه غوث ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | دوسرابیان           | دوسراجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| our tour.  |                     | حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے کشف وکرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٥٩٣       | ر ده زنده بوگیا                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ۵۲۵       | رغی زیره او گئ                                           |
| ara       | يل كو مار ااور زنده فرماويا                              |
| ra        | يرهاا درمفلوج صحت پاحميا                                 |
| AYA       | پ کی دعا سے نقتر یا بدل گئی                              |
| ۵۲۹       | ى قىمت الى موكى                                          |
| ۵۷۰       | افنی تندرست ہوگئی۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ٥٧١       | وث پاک کے گیارہ نام مبارک کی فضیلتیں                     |
| 02r       | رکار بغداد کے گیارہ نام مبارک                            |
| 04r       | ىلۇ ةغو ثيە                                              |
| يهلابيان  | تيراجعه                                                  |
| 09- t 02r | وارقادر پير                                              |
| 044       | ں کا قدم غوث اعظم کے کا ندھے پر                          |
| 044       | وث اعظم نے بارہ برس کی ڈولی کشتی ترائی                   |
| ۵۷۸       | يك مريد كادوس عدير عريد مونا جائز نبيل                   |
| ۵۷۹       | کی کے بہکانے سے پیزنہیں بدلنا جا ہے ورنہ بخت محرومی ہوگی |
| ۵۷۹       | را پنا پیر کمز در ہے تو پیران پیر مدوفر ماتے ہیں         |
| ۵۸۰       | مام قادر بول کو بخشش کی بشارت                            |
| ۵۸۰       | وث اعظم کا ہاتھ مریدوں کے سر پر ہے                       |
| ٥٨١       | یت ہونا، مرید ہونا کے کہتے ہیں                           |
| ۵۸۱       | ار مير خالى بوتو مير كامير خالى شد موكا                  |
| ٥٨٢       | ىرے شرائط<br>ريد كيا ہونا جائے                           |

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

| واندوار البيان المهم الم | ~      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مريدك نكاه يس ورومر شدكامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| مریدی ناه یک کرد رست ماصل ہے وہ بھی میرا ہے۔<br>جس قض کو جھے نبت حاصل ہے وہ بھی میرا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | かと     |
| مريدصادق كى دعانے چوركومرشدكافل بناديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A PA   |
| حضور غوث اعظم كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| موت سے پہلے چھد نیاوی عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124    |
| م تے وقت کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1790   |
| تر کے تین عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I      |
| برات المحت يرتين عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188    |
| مرین داخل ہونے کے بارے یں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188    |
| بعدے دن درودشریف زیاده پڑھناچا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1GE    |
| جملائی کا تھم دینے والاسچا دوست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 134    |
| دبعلم نے افضل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189    |
| سى عالم كي صحبت مين بيشمنا حاسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | を      |
| تيراجعهدوسرابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 於放     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | が変     |
| نیکوں کی صحبت کی برکات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *      |
| ميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | から     |
| آدى النيخ دوست كرين پر جوتا ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | を変え    |
| يک بندول کی پیچان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 神経     |
| الماب كيف كاكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般     |
| عبت کااثر ضرور ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. 经经济 |
| يك شرابي رايك نيك كي صحبت ونسبت كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 「      |
| وآ دميول كا قاتل جنتي موكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 8    |
| پرومر شدنے مرید کوشیطان کے شرے بحالیا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100    |
| ورولي موكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120    |
| نادری نبت سے دھونی بخش کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%    |
| ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. S.  |

| چوتھا جمعه<br>رگمانی اور غصے کی ندمکت<br>نہید<br>گارنہ کیسے خوا سورتی س     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| نېيد<br>گان کيسي خو سر مد تې سر                                             |
| ر گمانی کیسی خراب ہوتی ہے                                                   |
| ر ١٥٥ - ١٥ راب ١٩٥١ - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| يْرت انگيز حكايت                                                            |
| میحت سے لبریز واقعہ                                                         |
| ا چتم پرده پوشی کرو ،کل تمهاری پرده پوشی ہوگی                               |
| وسرے کی ہنسی اُڑانے والے پر جنت کا دروازہ بندہے                             |
| نصے کی غدمت                                                                 |
| نصرآ گ کاایک شعلہ ہے                                                        |
| للد کے غضب سے بچنا ہے تو غصہ بند کرو                                        |
| ژا پېلوان غصه نه کرنے والا                                                  |
| نت میں لے جانے والاعمل                                                      |
| نصهایمان کوخراب کردیتا ہے                                                   |
| ئىطان كابردا پھنداغصہ ہے                                                    |
| نصه هر برا کی کی چا بی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| تغزت عمر بن عبدالعزيز كاحكم نامه                                            |
| نو جهکاه ه بلند بهوا،اور جواکژ او ه اکهژ بهوگیا                             |
| تضرت عمر فاروق نے برا کہنے والے کومعاف کر دیا<br>تضرت عمر نے منافق کوتل کیا |
| عرت مرح منا 0 ون ميا<br>چوتھا جمعه                                          |
| صداوراس کی تباه کاریاں                                                      |
|                                                                             |

https://archive.org/details/@awais\_sultan

| ٩٣١  | حدے بچتے والاجنتی ہے                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ırr  | کبلی امتوں کی بیماری                                              |
| rr   | میں ول میں درات اللہ کے سائے میں                                  |
| ırr  |                                                                   |
| ırr  | ہرنعت والے ہے حسد کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr   | چوتم کے لوگ ب سے پہلے جہنم میں جائیں گے                           |
| rr_  | ہے پہلاحدالمیس نے حفزت آدم ہے کیا                                 |
| iro  | حبد کی عدادت مجمی ختم نہیں ہوتی                                   |
|      | بعائی کا بھائی ،رشتہ دار کارشتہ دارے حسد زیادہ ہوتا ہے            |
| (ro  | يبود يوں نے حسد كى وجہ سے نبى كا انكار كيا                        |
| 1r1  | حىدكى دوا                                                         |
| IrZ  | جوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں ای کے ساتھ ہوگا               |
| 11/2 | اعرانی کاسوال قیامت کب ہوگی                                       |
| 117  | صحابہ کوسب سے زیادہ خوشی ہو گی                                    |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |
|      |                                                                   |



مجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر لکھا۔ فالحمد شدرب الخلبین۔ اور اس کتاب یعنی انوار البیان کے کچھ ھے اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نو از رہنی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جنتی درواز ہ کے اندرونی حصے میں بیٹھ کرلکھا فالمدمثدربالغلبین ۔ان مبارک نسبتوں کے فیضان پر مکمل یقین ہے کہ کتاب مقبول خدااور مقبول انام ہوگی۔ (٢) محقق مسائل جديده، فقيه العصر، حضرت علامه، مولانا ، مفتى محمد نظام الدين صاحب قبله رضوى مصباحي وام ظله العالى ،صدر شعبة افتاء، جامعه اشرفيه مبارك يوركاممنون مول جنهول في حيار دن كااپنافيمتى وقت صرف فرمايا اوراندورتشریف لائے اورعلائے جامعہ کے ساتھ ہرمہینے کے حساب سے عنوان منتخب فرمایا۔اوران تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اور تھوڑ ابھی ساتھ دیا ہے۔ جیسے فقیہ النفس ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمدا فضال احمد صاحب قبله رضوی ، دام ظلهٔ العالی (مفتی مرکزی دارالا فتاء ، بریلی شریف) خاص کر حضرت مولایا رضی الدین صاحب قادری بر کاتی ،جنہوں نے کتاب کی تھیج کرنے میں ندرات دیکھی نددن ،شروع ہے آخرتک جد وجہد کرتے رہے۔اللہ تعالی مولانا رضی الدین صاحب کو دونوں جہان میں خوش رکھے اور خیر کثیر عطا کرے اورعزيزى حضرت مولا نامحمه عارف صاحب بركاتي مهدرالمدرسين جامعداورعزيز محضرت مولا تاامين احمد قاورى اور حضرت مولا نامفتی رقیق الاسلام صاحب اور جامعہ کے جملہ وہ علمائے کرام اور حفاظ عظام جن کی خدمت ومحبت ہارے ساتھ رہی اور محترم حاجی محمد صدیق بن محمد جمیل صاحب تھیکیدار اور میرے بھائی محترم حاجی محر مقصود صاحب غوري رضوي اورمحترم حاجي محمدا قبال صاحب غوري رضوي جن كي محبت بميشه بهار بساته ربي دُعاہے کہ اللہ تعالیٰ ، رحمٰن ورجیم مولیٰ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں اور تمام قادری،چشتی، برکاتی،رضوی، تی بھائیوں کواہمان پرخاتمہ عطافر مائے اور اس کتاب انو ار البیان کوہم سب کے لئے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ والہ واصحابہ اجمعین۔ گدائے غوث وخواجہ ورضا انواراحمرقادري الارجرم الحرام سيساء ٢٠١٢ ١٠٠١ء

تقريظ جليل يا د گاراسلاف، بربان اخلاف، پيرعلم وعمل، بح العلوم حضرت علامه مولا ناالحاج الشاه مفتى عبدالهنان صاحب قبله اعظمى رحمة الله تعالى عليه سابق شخ الحديث جامعداشر فيدمبار كبور، اعظم كره (يولي) بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 ا ما بعد! ہفتہ میں ایک بارنماز جمعہ ہے قبل دو مختصر خطبے عربی زبان میں پڑھنا،حضور سیدعا کم صلی الشعلیہ وسلم کے مبارک ز مانہ ہے منقول اور مشہور ہیں' اس کے علاوہ اور کسی زبان میں پیر خطبے پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ اس لئے تھم يہى ہے كدونوں خطيعر بى زبان ميں ہى ہونا جا ہے۔جس طرح پنجوقة نمازيں اردوياكسى مقامى زبان میں نہیں بڑھی جاسکتیں بلکداسے و بی زبان اور قرآنی آیات کے روپ میں بی پڑھا جاتا ہے، ای طرح خطبہ جعد کو بھی عربی زبان میں ہی ادا کیا جائےگا۔لیکن اس بات سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ اگر ہر جمعہ کے ہفتہ واری اجتماع کو مقتدیوں کی مقامی زبان میں وعظ ونصیحت کی جائے اوراس سے امت کی تعلیم وزبیت کی جائے اور ہدایت ورہنمائی فرمائی جائے توایک بردا کام ہوگا۔ لہذااس میں کیاح ج کہ خطبہ جمعہ سے کھودر پہلے لوگوں کوان کی مقامی زبان میں خطاب کیا جائے جس میں سال کے بارہ مہینوں کے فضائل وفرائض ،ان اوقات کے شرعی احکام ومسائل ودیگر وتی ضرورتوں کے تعلق ہے شرعی نقطہ ُ نظر کوسامعین کے سامنے رکھا جائے۔جس سے ہروقت اور ہرتتم کے معاملات كے سلسله ميں وين واسلام معلومات فراہم ہوسكيں۔

ای مقصد کے پیش نظر عزیزی حضرت مولانا العلام انوار احمد قادری صاحب سلمهٔ جوایک خوش رو، خوش اندام، زم خو، ونیک کردار اورشیرین کلام، عالم باعمل، حقیقت آگاه مقررعلام بین اور اینے سرایا کی بی طرح ایمان وعقیدہ،اورمشرب عمل میں سے کھرے تی صحیح العقیدہ،قادری،رضوی،مولانا،مفتی،مقتدیٰ ومعلم،رہنماوامام ہیں۔ براصلاً تو "يوني" كے مشہور ضلع بستى (حال سدھارتھ نگر) كے باشندہ اور عالم رباني فخر قوم و ملت حضرت مولا نابدرالدين احمرصاحب قادري مصنف سوانح اعلى حضرت رحمة اللد تعالى عليه كے عظيم روحانی فرزنداور ان کے خلف الصدق اور خلیفہ ہیں لیکن برسہابرس سے مدھیہ پر دیش کے عظیم الشان شہر" اندور" کے نواس اور مشہور خواص وعوام ہیں۔جوایک قادرالکلام خطیب اور برجت بیان، واعظ ہیں اور اپنی بات سامعین کے دل میں اتار نے کے فن میں انتیازی خصوصیات کے مالک ہیں۔عزیزی مولانا موصوف نے اس ضرورت کی طرف خاص توجد فرمائی اورسال کے ۴۸ جمعوں کے لئے بانوے (۹۲) خطبے تصنیف فرمائے ، جن میں خاص طور سے ایمان وعقا کد، احکام و فرائض، ہر ہفتہ اور ہرمہینے کے فضائل اور مناقب اور ہرموقع کے خاص معمولات ازقتم اوراد و وظا كف كالفصيلى بيان ہادرائی ہر بات قرآن وحدیث اور بزرگان دین کے متندحوالوں سے پیش کیا ہے اور میں نے اس کتاب کا نام انوارالبيان ركهاب

مولاتعالی عزیر محترم کی اس کاوش کوقبول فرمائے اور کتاب کومقبول خواص وعوام بنائے \_ آمین یارب العلمین \_

عبدالمنان اعظمی مش العلوم، گھوی ہضلع مئو، یو پی ۲۵ جمادی الاخری سسسارھ



ہوتے ہیں۔ کیونکد مساجد میں ذمہ دارائر قوم وملت کی اصلاح کے لئے ،ان کے عقائد واعمال کی تر نین کے لئے اگر خطابات کرتے ہیں تو قوم بھی ان کے خطابات کو باادب وباسلیقہ، با وضو ہو کرنہ یہ کہ صرف سنتی ، بلکہ یوری متانت و سجیدگی کے ساتھ بہنیت عمل اسے من کراپے شب وروز کی عملی زندگی میں اتارنے کی عمل کوشش بھی کرتی ہے۔ کیکن المیہ تو پہ ہے کہ آج تعلیمی انحطاط اور عملی بے راہ روی کے اس دور میں جہاں ایک جانب با صلاحیت اساتذہ و مدرسین کا فقدان ہے وہیں دوسری جانب تبلیغی خدمات کی انجام دہی کے لئے صالح خطباء کی شرح بھی تشویشناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے۔ یہ ہیں وہ عوامل واسباب جن کے پیش نظر ضرورت تھی ایک ایسی جامع خطبات کتاب کی جس ہے کم علم یا متوسط علم رکھنے والے ائمہ ساجد فائدہ اٹھا کراین باتیں مؤثر پیرائے میں ہر ہفتالوگوں تک مہونچا علیں۔ اور ہفتہ وارسلسلۂ خطابت جاری رکھنے میں انہیں مدول سکے۔ اب معلوم کرے بے پناہ سرت ہوئی کہ بیسعادت فیض الرسول کے ہونہار فرزند، معمار قوم، خطیب ہردل عزیز، باني جامعة نوثية غريب نواز اندور، اكابر كے نظر كرده، فاضل عزيز، حضرت مولا نا الحاج انوار احمد صاحب قادري سلمه المولي القدر کے حصہ میں آئی۔ انھوں نے بانوے (۹۲) خطبات کوجس سلقے سے جمع کیا ہے انہیں کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مرتب موصوف باصلاحیت و باسلیقہ ہونے کے ساتھ، ایک باعمل اور مقبول عوام وخواص خطیب ہیں۔اس لئے ان کے کاوش فکر کے بتیج میں اس طرح کی کتاب کا ترتیب یا جانا اور پھرمؤثر ہوکر یکا یک مقبول عوام وخواص بن جانا چنداں تعجب خیز امر ند ہوگا، کتاب کو جستہ جستہ دیکھنے سے بیاندازہ ہوا کہ فاضل مرتب نے اس مجموعہ خطبات کی ترتیب میں کافی عرق ریزی کی ہے،الفاظ کی خوبصورتی کو طمح ظار کھ کر ہر بات نہایت عمدہ اور موثر پیرائے میں کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حوالجات نے خطبات کو بے حدوقع بنادیا ہے، دلائل کے انبار خالفین کو خاموش کرنے کے لئے کافی ہیں۔ میری دعاہے کہ مولائے قدیر موصوف کی اس کتاب کونظر حاسدین سے محفوظ فرما کرعوام وخواص کے لئے مفیداورخودم تب موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت وذریعہ منجات بنائے۔ آمين بجاه حبيبه سيد المرسلين عليه وعلىٰ آله افضل الصلواة واكرم التسليم غلام عبرالقا درعلوي المعرالح المساء 21c3-1 1107a



ا خلف کی جارم حضرت مولی علی شیر خدار ض الله تعالی عنه اور شعبان المعظم میس حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اور رجب شریف میس سیدنا خواج غریب نواز رخیج الآخر میس سیدنا خوث اعظم شیخ عبدالقاور جیلانی رضی الله تعالی عنه اور رجب شریف میس سیدنا خواج غریب نواز رضی الله تعالی عنه اور رجب شریف میس سیدنا خواج غریب نواز رضی الله تعالی عنه اور حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه اور حضور مفتی اعظم شاه مصطفی رضا قادری برکاتی ، رضوی نوری ، رضی الله تعالی عنه وارضاه عنا کی حیات و خدمات اور تصرفات و کرامات کا برف تی و البانا انداز میس تذکره کیا گیا ہے ۔ اور اس کتاب کی ایک بردی خوبی ہیہ ہے کہ تقریباً تمام احاد بہ طیبہ اور جملہ روایات و واقعات متند حوالہ جات سے مزین جی بی خوشیکہ یہ پوری کتاب الله کے نبی محمد رسول الله سلی الله تعالی علیه والد و بلم اور مخال بیت اطبار اور برزگان دین رضی الله تعالی عنهم جمین کے عشق و محبت اور ان کی حیات طیب کے ہم می اور خطبائے اہل سخت ، علیاء کرام ، خاص کرائمہ مساجد کے لئے بہت بی اس مور مفید ہے۔

خلوص قلب ہے دعا ہے کہ رب کریم ، بطفیل نبی رؤف ورجیم ، علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہملی کئی محبت عطافر مائے ، اور مسلک حق ' مسلک اعلیٰ حضرت' پر قائم و دائم رکھے ، اور ایمان پر خاتمہ نواز ہے ، اور حضرت مولانا انوار احمد صاحب قادری ، رضوی کی اس کتاب کو شرف قبولیت سے نواز ہے ، اور مقبول انام بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط=

محمر قدرت اللدرضوى غفرلهٔ شخ الحدیث، دارالعلوم المل سنت تنویرالاسلام، امرڈ و بھا، ضلع سنت کبیرنگر (یو، پی) کیم شعبان المعظم سسیاره



خطابت عوام وخواص تک اپنی بات پہو نچانے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ہر قرن اور ہرعبد میں علائے کرام ادلیاء الله اورصوفیائے عظام نے اس کے ذریعہ اعلائے کلمہ کق کا فریضہ انجام دیا، جس کی بدولت بے شار کھار وشركين في كلمة لا الله الا الله عابي ولول كوروش ومنوركيا-ان ك خطاب قال الله و قال الرسول ك انغموں سے پرنوراورخلوص وللہیت سے مرصع ہوتے تھے۔جس کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں جزبہ ایمانی بیدار ہو ا جایا کرتا ، سیروں سخت دل موم ، اور نہ جانے کتنے ہے دین ، دین حق قبول کر کے مشرف بداسلام ہو جایا کرتے تھے ميخطاب "از دل خيز د، بردل ريز د "كانمونه بواكرتے تھے يعنى: ول سے جو بات تکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس سنت نبوی کوزندہ رکھنے کے لئے عصر حاضر میں بھی خطبا کی ایک عظیم جماعت دعوت وارشادے وابستہ ہے۔ ان میں بعض تو خلوص دلتہیت کے ساتھ دعوت وارشاد کے مشن میں منہمک ہیں مگر بعض نے مال و جاہ کے لئے اسے پیشہ بنالیا ہے۔جواپی تقریروں میں جدت پیدا کرنے کے لئے موضوع روایتیں شوق سے بیان کرتے ہیں جس سے عوام ابل سنت میں رشد و ہدایت نہیں بلکہ انتشار اور وحشت کا درواز ہ کھل جاتا ہے۔ اور بھی انتشار میں اس حد تک اضافہ ا ہوجاتا ہے کہ گروپ بندی تک کی نوبت آجاتی ہے۔اس سے خطابت کے ذریعہ تبلیغ وارشاد کا مقصد فوت ہوتا جارہا ہے۔ ا سے مقررین کے تعلق سے کثرت سے فون آتے ہیں کہ فلاں نے بیبیان کیا، یکس حدیث سے ثابت ہے؟ فلال نے اليكها، كياكتاب وسنت مين ايساع؟ ا پے مقررین کو فقہ اسلامی کے درج ذیل مسئلہ کوخوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا جاہئے ۔صدر الشریعہ بدرالطريقه علامه امجد على اعظمى فقد حفى كى معتبر ومتندكاب الدر المحتار كحوالے سے رقم طراز ہيں۔ "منبرير چڙه كروعظ ونفيحت كرنا انبيائے كرام عليهم الصلوٰة والسلام كى سنت ہے اور اگر تذكيرووعظ ہے مال وجاہ مقصود موتويه بهودونصاري كاطريقد ب-" (بهارشريت، حصه: ١٧، ص: ٧٢٧، مكتبة المدينه، الدرالقار، كتاب الطر والاباحة فصل في البيع ،ج: ٩، ص: ١٩٥٠) نيزارقام فرماتے ہيں: وعظ کہنے میں ہےاصل باتیں بیان کردینا،مثلا احادیث میں اپنی طرف ہے کچھے جملے ملا دینایاان میں پچھالی کی کردینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جائیں، جیسا کہ اس زمانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت

یائی جاتی ہیں کہ مجمع پراٹر ڈالنے کے لئے ایس حرکتیں کر ڈالتے ہیں ،ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔ ای طرح یہ بھی ممنوع ہے کہ دوسروں کونفیحت کرے اورخودانہیں باتوں میں آلودہ رہے، اس کوسب سے پہلے اپنی ذات کونصیحت کرنی چاہئے اورا گرواعظ غلط باتیں بیان نہیں کرتااور نہاس قتم کی تمی بیشی کرتا ہے، بلکہ الفاظ وتقریر میں لطافت اور شنگی کا خیال رکھتا ہے تا کہ اثر اچھا پڑے ،لوگوں پر رفت طاری ہواور قر آن وحدیث کے فوائداور نکات کو شرح وبسط کے ساتھ بیان کرتا ہے تو بیاجھی چیز ہے۔ (بہارشریعت، صد:۱۹، س:۱۹۲۷، ۱۹۲۷، در بخار، ج:۹، ص: ۱۹۷۷) ہم یہاں خطابت کی شرعی حیثیت، اس کے آ داب، پھر خطیب کے اوصاف پر اختصار کے ساتھ قدرے تفصیلی گفتگوكرتے بين: فآوي رضوييس ب: ا) عالم دین کا امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرنا، بندگان خدا کو دیٹی تھیجتیں دینا، جے وعظ کہتے ہیں ضروراعلیٰ فرائض دین ہے۔اللہ عزوجل فرماتاہے: كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ أَخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ0 (پ١١٠/١٥عران:١١٠) ترجمہ: تم سب امتوں سے بہتر ہوجولوگوں میں ظاہر ہوئیں ،تم حکم دیتے ہو بھلائی کا اور منع کرتے ہو برائی سے اورايمان لاتے مواللہ ير۔ اورفرماتا ہے: وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُراى تَنفُعُ الْمُومِنِينَ0 ترجمه: وعظ كهتاره كهملمانون كوفائده ديتاہے۔ ٢) حاضرين كادب وخاموشي ورجوع قلب كساته وعظ كوسنة ربهنا بهي ندجي عبادت اوردين فرض ب-الله عزوجل فرماتا ب: فَبَشِّرُ عِبَادِي الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ 0 ترجمہ: خوش خری دے میرے ان بندوں کو جومتوجہ ہوکر بات سنتے پھراس کے بہتر پڑل کرتے ہیں۔ ٣) وعظاتو بنص قرآن مجيد فرض مذہبى ہے كتب ديديد ميں تصريح ہے كہ ہر خطبے تحي كه خطبه نكاح وخطبه ختم قرآن سننا بھی فرض ہے اور ان میں غل کرنا حرام، حالال کہ خطبہ نکاح صرف سنت ہے اور خطبہ ختم نرامتحب ہے۔ درمختار المعتمد.

تقديم (قوله: وختم) اى ختم القرآن كقولهم الحمد لله رب العلمين حمد الصابرين 0 ترجمہ: یوں ہی مذہب معتمد پر دوسرے خطبات کو بغورسنا بھی واجب ہے جیسے نطبہ نکاح، خطبہ عید، خطبہ خ قرآن، جي "الحمد لله رب العلمين، حمد الصابرين 0 ٣) جوجلس وعظ ميں بيشا ہوات بھی بات كرنا گناہ ہے اگر چه آہته ہى ہو، اى طرح صرف بے ضرورت إدم ادھرد کھنا، یا کوئی حرکت وجنبش کرنا اور کھڑ اہوجانا بھی ...... بلکہ لازم یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کیے خاموش، کان لگائے سنتے رہیں، یہاں تک کہاس کا کلام ختم ہواس وقت تک ندادھر ادھر دیکھیں ندکوئی جنبش، نداصلا کچھ بات اكري-طريقة محريده صديقه ندييس ع قطع كلام الغير من غير ضرورة خصوصا اذا كان في مذاكرة العلم الشرعي اثم وكذاتكلم من هو جالس في مجلس عظة أي وعظ وتذكير ولو مع اخفاء ٥١ ملتقطا\_ (فأوى رضوية جلد:٩،٩،٥،٢٠٤، كتاب الحظر والاباحة ، رضااكيدي) ۵) مرایک فتوے میں ہے: وعظ وتقریر کاحق عالم دین کو ہے جودین عقائد ومسائل واحکام پراچھی نظر رکھتا ہو۔ ناسخ منسوخ ،رانج مرجوح ، تجمل مبین ،مطلق مقید، شعارو تعامل اور ضروریات دین و ضروریاتِ ابل سنت،محکم، متشابه، حرام، مکروه، فرض، واجب،سنت وغیرہ کے فرق سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ دینی اموراور مانی الضمیر کی سیجے تعبیر پر قاور ہو، تا کہوہ امت کو می بینام، کی تعبیر کے ساتھ پہنچا سکے۔ اس معیار پر جانجا جائے تو منبر ومحراب میں تقریر کرنے والے بہت تھوڑے علماء خطابت ووعظ کے اہل ملیں مح اور کم ہے کم نوے فیصد گنہ گا راور وعظ وخطابت ہے ممنوع تفہریں گے مگر علاء کی دعوت پریا اجازت سے میاان کے سا منے ان کے مواعظ وخطبات ہوتے ہیں پھر گناہ کا دائر ہ ایسے سارے علماء کو بھی لپیٹ میں لے گاجوانہیں مدعوکرے اوران کے وعظ میں شریک ہوتے ہیں۔ واقعديه به كربهت سے واعظين وخطبا ذمه دارعلائے الل سنت كى كتابوں سے خطبات اور مضامين ياوكر كے ا پنانداز میں سناتے ہیں پھرعمو ماان کے عنوانات بھی وہ ہوتے ہیں جواہل سنت کے یہاں مسلمات ہے ہیں۔مثلاً اسر کاردوعالم علیه الصلوٰ ۃ والسلام کے حاضروناظر ہونے کا مسئلہ ، علم غیب کا مسئلہ، حیات النبی کا مسئلہ، اختیار وتصرف کا

ا اواد الهيان ا

خطبات سے متعلق علائے اہل سنت و جماعت نے کثیر تعداد میں کتابیں تالیف کی ہیں جیسے ایمانی تقریریں،
عرفانی تقریریں، نورانی تقریریں، حقانی تقریریں، خطبات بحر العلوم، خطبات مفکر اسلام، خطبات محدث کبیر،
خطبات محرم، خطبات برطانیہ، وغیرہ زیرنظر کتاب''انوار البیان'' اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، اس کے مؤلف
محب گرامی حضرت مولا نا انوار احمد قادری صاحب دام مجدہم ہیں۔''انوار'' کی مناسبت صاحب کتاب سے ہے اور
وعظ وتقریر پر بیان کا اطلاق ہوتا ہے۔

چنانچە مديث شريف ميں ہے:

ان من البیان سحوا بے شک کچھ بیان (وعظ) جادوکی تا ثیرر کھتے ہیں۔ (میح سلم شریف بن ۱۸۸۱، کتب الجمد)
ای لئے روح البیان کے وزن پر حفزت بح العلوم مفتی عبد المنان اعظمی نور الله مرقدہ نے اس کا نام ''انوار البیان'' تجویز کیا۔

"انوارالبیان" سرجلدوں پرمشمل ۹۲ رخطبات کا مجموعہ ہے۔ ۹۲ رکی مناسبت مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم پاک" محمر" کے مجموعہ اعداد سے ہے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے خدائے کریم ان خطبات کے مجموعہ کو مقبول انام بنائے گا۔

مولانا موصوف نے اتر پردیش کے معروف ضلع بستی (موجودہ سدھادتھ گر) کے ایک خوش حال گھرانے میں ۱۹۲۲ء میں آ نکھ کھولی۔ابتدائی تعلیم مدرسہ غوثیہ فیض العلوم بڑھیاضلع سدھارتھ گرمیں حاصل کی۔اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم فیض الرسول، براؤں شریف میں داخلہ لیا اور وہاں کے اساتذہ کرام سے درس نظامی کی منتہی کتابیں دارالعلوم فیض الرسول، براؤں شریف میں داخلہ لیا اور وہاں کے اساتذہ کرام سے درس نظامی کی منتہی کتابیں بڑھیں۔جن میں حضرت علامہ بدرالدین احمہ قادری رضوی مصباحی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا عبدالمصطفی اعظمی المسلم اللہ الرحمہ جسے جلیل القدر علامت و بین شامل ہیں۔اول الذکر شخصیت سے بیعت وارادت اوراجازت وخلافت حاصل ہے علیہ الرحمہ جسے جلیل القدر علمائے دین شامل ہیں۔اول الذکر شخصیت سے بیعت وارادت اوراجازت وخلافت حاصل ہے

فراغت كے سال مفتى مالوہ حضرت مولا نارضوان الرحمٰن فاروقی عليه الرحمہ كے ساتھ اندور چلے آئے اوروہاں ے مشہور دارالعلوم' وارالعلوم نوری'' کے جشن فضیات میں جبہودستارے نوازے گئے۔مولانا کواس شہر کا ماحول بہت الله الما الدوراي كايك البم علاقد كه جسوانه مين ايك وسيع وعريض خطر آراضي ير" جامعة وثيه غريب نواز" ك قام سے ۱۹۷۲ مطابق ۱۹۹۱ء میں ایک دارالعلوم قائم کیا جس کا شار وسط ہند کے قابل ذکر مدارس میں ہوتا ہے۔ امولا ناطبعاعلم دوست واقع ہوئے ہیں اور وہ مسلم بچوں میں دین تعلیم کی روح پھونک دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے دارالعلوم کے لئے باذوق، باصلاحیت مدرسین کی ایک اچھی قیم مہیا کر لی ہے اور اب تعلیم کو فروغ وے کر ماشاء الله درجه فضیلت تک پہنچا دیا ہے۔ اور بحمرہ تعالی ! مولانا یہاں کی تعلیم کومزید بہتر سے بہتر بنانے ا ی فرر کھتے ہیں۔ وسط مندمیں مولانا موصوف خطابت کے ذریعہ دعوت وتبلیغ کا زبر دست کام کررہے ہیں۔انوار البیان ان کے انہیں خطبات کا مجموعہ ہے جو جا بجا کتابوں کے حوالہ جات ہے مزین اور تقریر کے والہانہ لب ولہجہ پرمشمل ہے۔ | میری دانست میں ۹۲ رخطبات برمشمتل اتن صخیم کتاب برصغیر ہندو یاک میں مطبوع نہیں ہے۔اس طرح دعوت و بلیغ کا کام ہر خطیب علا قائی سطح پر کرنے لگے اور خطاب میں اصل روایتوں پر ہی اکتفا کرے، متند کتابوں میں مذکور ﴾ وا قعات کو بیان کر ہے تو دعوت وتبلیغ کے ذریعہ معلومات کا ایک عظیم ذخیر ہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ مولانا سے میری ملاقات سب سے پہلے (اے بی) حیدرآباد کے ایک دینی جلے میں ہوئی، مولانا، بہت خندہ ﴾ روئی کے ساتھ ملے اور قلبی محبت وحسن اخلاق کا مظاہرہ کیا،اورا پسے کتنے لوگ ہیں جومولا نا کےحسن اخلاق کے اسپر اہیں، بحرالعلوم حضرت مولا نامفتی عبدالمنان اعظمی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ ہے انہیں قلبی عقیدت رہی ہے اور حضرت بھی انہیں دل سے جاہتے ،مولا نا کواطلاع ملی کہ حضرت بحرالعلوم علیل چل رہے ہیں تو عیادت وزیارت کے لئے مبارک پور کاعزم کرلیا۔ میں انہیں کی دعوت پر۲ تا ۱۲ را کتوبر۱۲ اعجامعہ غو ٹیہغریب نواز میں مقیم تھا، ہم دونوں ۵را کتوبر ۲۰۱۲ء کو بذر بعیه طیارہ اندورے دہلی ہوتے ہوئے بنارس اور بنارس سے بذر بعیہ کا رمبارک بورآئے اور بعد نمازعصر حفزت کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے حضرت بے پناہ مسرور ہوئے، مولانا نے رات کا کھانا حضرت بح العلوم علیہ الرحمہ کے یہاں کھایا پھرا جازت لے کر کوئی دس بجے شب میں بستی کے لئے روانہ ہوئے۔اس کے بعد صرف ایک ماہ چوہیں روز حضرت بحرالعلوم حیات رہے اور ۲۹ رنومبر کو بعدعشا ۲۰ ہے رحلت فر ما گئے۔ ''انوارالبیان'' کے بیانات کس قدر محور کن ہیں اس کا انداز ہتو قارئین کی قلبی کیفیت ہے ہی ہوسکتا ہے لیکن



تقريظ حبيب العلماء، يتنخ الاساتذه ،حضرت علامه،مولانا ،مفتى الحاج محرصبيب يارخان صاحب تبلد، مظله العالى مفتی مالوه،صدرهمهتم دارالعلوم نوری، اندور (ایم، یی) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على حبيبه المجتبي وعلى اله وصحبه نجوم الاهتداء م وعلى التابعين و تبعهم والمجتهدين و مقلديهم والمجددين و محبيهم الي يوم الجزاء ط لا سيما الشهيد الاعظم والامام الاعظم والمجدد الاعظم الامام احمد رضا وعلى ابنيه الكريمين حجة الاسلام حامد رضا و مجدد المأة الحاضرة محمد مصطفى رضا جزاهم الله تعالىٰ عنا و عن جميع اهل السنة والجماعة خير الجزا.. اما بعد بہت اچھے خطیب کو بحر البیان کہتے ہیں کہوہ اپنے خطاب سے سامعین کو محور و مسخر اور متاثر کر لیتا ہے۔ بیدور اصل اس کے انداز خطاب کا کمال ہے۔ اوراگراس کامضمون بھی خوب سے خوب تر ہوتو پھراس کی تحرآ فرینی کا کیا کہنا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام رطب اللمان بين: ان من البيان سحواً پنة چلاكه يريح بحرطال بـ اور سحر بیانی ہرخطیب کو حاصل نہیں ہوتی ،البتہ بیانعام خدا اورعطیۂ رسول خدا ہے۔جل جلالۂ وسلی اللہ علیہ وسلم جوصرف سعادت مندوں کوہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر کسی بیان کو بہترین الفاظ کا جامہ پہنا کرایسے عمدہ پیرائے میں پیش کرنا کہ پڑھنے والا جب پڑھے تو نہ صرف پڑھتا چلاجائے بلکہ اس تحریر کے اثر کو بھی قبول کرتا جائے اور اس کی دلچیسی بھی مسلسل پروان چڑھتی رہے۔ بجاطور پرائی تحریر کو تحرکلای کباجاسکتا ہے۔ پی تقریر و تحریر یعنی خطابت وتصنیف دوعلیحد ه علیحد فن بین اور دونوں کی افا دیت مسلم ہے۔

دنيا كاكوئي انقلاب مو، خيالات ونظريات كا انقلاب مويا ذبن وفكر كا انقلاب،لساني انقلاب موكه تهذيجي انقلاب، قوموں کا انقلاب ہو کہ ملکوں کا نقلاب، خدایر تی کا نقلاب ہو کہ کر داروعمل کا انقلاب، اسلامی انقلاب ہو کہ جمہوری انقلاب بہرحال حق و باطل کا کوئی انقلاب ہوتقریر وتح یرکی حکمر انی ہرجگہ موجوداور کارفر مانظر آتی ہے۔ پھر بیاور بھی مسلم ہے کہ تقریر وتح برے بیدونوں وصف شاذ وناور ہی مخص واحد میں جمع نظر آتے ہیں۔ ماضی قريب بين بيدونول وصف خطيب مشرق حفزت علامه مشتاق احمه نظامي عليه الرحمه مين بدرجه ًاتم موجود تقے۔ آمدم برسر مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا انوار احمد صاحب قادری جہاں میدان خطابت کے شہسوار ہیں وہیں ان کا تصنیف وتالیف میں بھی کافی دخل ہے۔ ز رِنظرخطبات بنام'' انوارالبیان' مختلف موضوعات برمشمل ، حواله جات سے مزین ایک بهترین دستاویز ہے۔ جس میں مولا نامحترم نے قرآن وحدیث اور صحابہ کرام وائمہ وین کے ارشادات کی روشنی میں عقائد و معمولات اہل سنت و جماعت کوایسے دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے کہ جوعوام اہل سنت کے لئے ایمان افروز ہے، تو درمیانی طقہ کے لئے قابل قبول ہےتو دوسری طرف مخالف ومعاند کے لئے نا قابل انکار ہے اور یہی مولا نامحترم کی تحریر کا بہترین پہلوہے۔ اس پرطرہ عشق ومحبت میں ڈو بے ہوئے اماعشق ومحبت کے وہ اشعار ہیں جوقر آن وحدیث کے آئینہ دار ہیں۔ موقعه بموقعه أنبيس اس طرح پیش كيا گياہے كمضمون كالطف دوبالا ہوجاتا ہےاور بات بھى پڑھنے والے كےدل ميں فورأ اُتر جاتی ہے۔ نیز اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی نکھر کرسامنے آ جاتی ہے اور وہ بھی دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کا دوسرانا م امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ دعا ہے کہ مولی تعالیٰ مولا نامحتر م کی اس کاوش کوشرف قبول عطا فر ما کر مقبول ہر خاص و عام فر مادے اور م كشتكان را وق ك لئ الم معلى را و بنائ \_ آمين بجاه النبي الكريم عليه و على آله و اصحابه افضل الصلواة والتسليم 0 فقط محمر حبيب يارخال قادري غفرلة دارالا فتأءمركز ابل سنت جامع مسجد شهراندور ارجرم الحرام ١٠١١٥ ٥/ ديمير١٥٠٠ ء





兴全全日一日八日十二日 全年全年本年本年本年 تحرییں بھی تقریر کارنگ موجود ہے، بدیذ ہوں کوللکار ناانہیں خوب آتا ہے لیکن اپنوں کی بھی اصلاح کرنے ے ہیں ہو کتے۔ پیری مریدی کے والے ہے ورفر ماتے ہیں: اے ایمان والو! پیری مریدی، جاہ و مال اور دنیا کمانے کا ذریعیہیں ہے، بیمبارک ومسعود عمل صرف اور صرف الله ورسول جل جلاله وسلى الله تعالى عليه واله وسلم كى رضا وخوشنو دى كے حصول كا ذريعيہ ہے۔خلافت وا جازت جركمى كو ویے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیدائشی ولی ہیں ہیں سال تک پیرو مرشد حصزت خواجه عثمان بإرونی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں گز ارے اور علوم ظاہری و باطنی سے سرفراز ہوئے۔ پھر پیرومرشد نے آپ کوخلافت واجازت ہے نوازا مگرآج علم ومعرفت اور تقویٰ وطہارت نہیں بلکہ جاپلوی اور لمے تذرانوں کی بنیاد پر پیرومرشد بنے والے، فاسق وفاجر، بے ممل و بے علم اور بے نمازی لوگوں کو بھی خلافت واجازت ویے نظر آرے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی پُرخلوص گذارش: پیرومرشدصا حباورمریدصاحب دونوں کی خدمت میں پرخلوص گزارش ہے کہ جھی تنہائی میں مھنڈے دل سے اپنے گریبان میں باربار جھا تک کرد مکھنے اورغور وفکر سیجئے کہ کیا جمارے اس طرز عمل سے جمارے مشام کی اور پیران کرام کے نورانی وروحانی سلسلے کی ہےاد لی وگتاخی نہیں ہا گرہتو ، توبر کیجئے اور سے پیرومرید بن جائے" مختلف موضوعات برکئی کتابیں آپ کی منظرعام برآ گئی ہیں لیکن تقریروں کا پیھین مجموعه اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق رسول میں ڈولی ہوئی پہتقریریں ائمہ مساجد کے لئے خوبصورت تحفہ ہیں ان کو لکھنے، حوالہ جات ہے مزین کرنے ،سنوار نے اور سجانے میں بڑی محنت کی ہے بیکوئی آسان کام نہیں تھا، مسلسل جدوجہد اورشب بیداری کے بعد بیسین مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے،وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی۔ میں جب بھی'' دینی نصاب'' کی اشاعت کے سلسلے میں'' رضوی کمپیوڑ'' گیاا کثر وہاں حضرت مولا نا رضی الدین صاحب تادری برکاتی کوموجود پایا، گھنٹوں اس کام میں لگےرہتے۔ جب کتابت وطباعت کا پیمالم ہےتو تالیف وتر تیب ش كتنا وقت لكا موكا\_ مين موصوف كواس مبارك جدوجهد يرمبارك با دپيش كرتا بهون اور دعا كرتا مول كه مولى تعالى ا ہے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ رسلم کے طفیل اس گلدستہ کو تیار کرنے ، سنوار نے اور سجانے میں جننی محنت کی گئی ہے اس کو ا تناہی مفید ومقبول بنائے اور مؤلف کوسعادت دارین سے سرفراز فرمائے ۔ آمین \_ محدنورالحق نوري غفرله خادم، دارالعلوم نوري، اندور (ايم، يي) ٢١/٤/١٤ الحرام يهمهاه

|金金全全全全全全全全全全全全全全全全全全 | 1 | 全全全全全全全 | 1 | 日本全全全全全 | 1 | 日本全全全全 | 1 | 日本 | تا نوگرای عمدة المدرسين، اديب شهير، حضرت علامه ، مولانا، الحاج محمرعارف صاحب قبله، بركاتي صدرالمدرسين،الجامعة الغوثية عريب نواز، كهجر انه،اندور (ايم، يي) نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ 0 الله رب پاک نے انسانی ہدایت کے لئے انبیائے کرام، علیم السلام کے مقدس گروہ کی تخلیق فرمائی، اور اتھیں وگی کی تائید کے ساتھ مبعوث فر مایا، یہاں تک کہ نبی آخرالز ماں سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ ك مقصد بعثت كى طرف قرآن ياك نان الفاظين اشاره فرمايا: يَامُمُو هُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الُمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَانِثُ 0 مقصد كي اجميت اورافا ديت كيپيش نظر حضورا كرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہ ذ مہ داری اینے نائبین علمائے کرام کو بھی عطا فر مائی۔ بیہ اُسی ذ مہ داری کا احساس ہے کہ جماعت علماء آج تک دین کی خدمت کے لئے کوشاں ہے۔ ہزاروں رُکاوٹوں کے باوجود زماندانہیں ان کے فرض علائے کرام میلان طبع یاان کے اندر پائے جانے والے علمی جواہر یاروں کے لحاظ سے خدمت دین کے لئے میدان عمل کا انتخاب کرتے رہے۔لہذا تدریس ،تحریر،تقریر،امامت،اداروں کا قیام،مساجد کی تغییراور تنظیم کاری وغیرہ میں ہے بعض نے کسی ایک کواورفولا دی ارادے کے مالک حضرات نے ایک سے زائد کواپنی فکروعمل کی جولان گاہ منتخب فرمایا۔ پیش نظر کتاب'' انوارالبیان' کے مصنف نمونۂ اسلاف، انوارالعلماء، پیرطریقت حضرت علامه انوارا حمرصاحب قبله قادري كاشارصنف ثانى سے بايك زمانه تك تدريس سے مسلك رہے۔ ورجن بھرے زائد مساجد کی تقمیر انھیں کی کوششوں ہے وجود میں آئی۔ کئی تنظیموں کے رکن اور ذمہ دار کی حیثیت ہے بھی ا بنی پیچان بنائی۔امامت کی ذمہ داریاں تا ہنوز نبھارہے ہیں۔ PARKET STATE STATE

الجامعة الغوثية غريب نواز جيساعظيم الثان اداره قائم فرماكرابل نظرے اپنے حسن انتظام كا خراج حاصل کررے ہیں۔اورسلک خطابت کے ایے تابدارموتی کہ جہان خطابت اس کے انوارے جگمگار ہا ہے۔اس پر جت مصروفیت کے باوجود جب میدان تحریمیں اُڑے توایک کے بعدایک کتاب سنیت کے فروغ کے لئے قوم کو عطا فرماتے رہے اور اب انوار البیان کی صورت میں تقریباً ۸۰۰ اصفحات پر پھیلی ہوئی سے عظیم کتاب جن کے عناوین کی گنتی بانوے (۹۲) پرمنتہی ہوتی ہے۔آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یقیناً پیراسم محمرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم بی کی کرم فر مائیاں ہیں کہ بغیر کسی ارادے کے عناوین کو پیعددمبارک حاصل ہوگیا۔ اتے مصروف مخص کے لئے اتنابزا کام آسان نہ تھا مگر موصوف کی حسن طلب نے اسے آسان کر دیا۔ در کریم سے بنے کو کیا نہیں ما جو مانکنے کا طریقہ ہے اس طرح مانکو و ٢٠٠٩ ميں جج كے دوران راقم الحروف كاسفر حضرت كے ساتھ تھا۔ ميں نے ديكھا حرم ياك ميں كعيثريف كزديك بى مقام معراج يركماب كے كچھاوراق لے كرحاضر بيں۔جورم شريف بى ميں لكھے محتے ہيں۔خورجی دعا کررہے ہیں اورعلائے کرام ہے بھی دعا کے طالب ہیں اور کعبد کی چھاؤں میں سب کی دعاؤں ہے آسان اور مقبول بنانے کی کوشش کررہے ہیں۔اور پھر مزید دعاؤں کے لئے کعبہ کے کعبدروضة رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم ير بھی حاضر ہوئے (راقم اس وقت ساتھ نہ تھا) بغداد معلی ہویا اجمیر مقدس، یاعشق ومحبت کی سرز مین بریلی شریف، ہر جگہ مصنف کا کتاب کے ساتھ یہی معمول رہا۔ بیمعاملہ تو عقیدت سے متعلق تھا۔ رہا کتاب سے متعلق اہتمام اور اس پر کی گئی محنت کا سوال تو اس کا جواب میرے محسوسات ومشاہدات میں اجمالاً بیہ ہے کہ اس میں بھی مصنف نے کوئی کسراٹھانہ رکھی۔حضرت بحرالعلوم کواپناسر پرست کا رمنتخب فر مایا، اور بحرالعلوم نے بھی حق سر پرسی اوا کرتے ہوئے کتاب کواپنے مفیدمشوروں ہےنوازا بلکہ خاصا دفت بھی عنایت فر مایا۔ جتناان کے لئے آسان تھاملل کی رات تك پڑھ كرديكھا پھرجليل القدر تقريظ عطافر مائي۔ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دام ظلۂ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مصنف کے مشیر خاص رہے۔ یہاں تک کہ تین دن تک جامعہ میں رہ کر جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ مل کر كتاب كى تهذيب كرتے رہاوركتاب كوكرال قدر تقديم سے نوازا \_ محنت شاقد كابيعالم رہا كه حضرت نے پانچ سال کی را توں کی سیابی کودن کا اُجالا بناڈ الا۔ کتاب کو باوزن بنانے کے لئے حوالوں کا التزام کیا گیا ہے۔ بھی بھی 

انسوار البيان المعمد مدهدها ٢٢ المدهد مدهدا سی حوالہ کی تلاش میں گئی گئی ون بھی گئے ہیں۔جامعہ کے اسا تذہ نے بھی اس سلسلہ میں عرق ریزی کی ہے۔ بالخضوص حضرت مولا نارضی الدین صاحب خاص مبار کباد کے مستحق ہیں۔وہ اس مبارک سفر میں مصنف کے سائے ك طرح ساته رب-كتاب كى زبان ساده سليس عمده اورشائسة بجوخطابت كے لئے موزوں ترب-تصنیف و تالیف کی مشقتیں جو کتابوں میں پڑھی یا لوگوں ہے شن رکھی تھی۔ کتاب کی تالیف کے دوران انہیں بڑے قریب سے دیکھا۔ بہر حال اللہ کے کرم اس کے حبیب کی رحمت اور بزرگوں کی عنایتوں،خصوصاً غوث وخواجه ورضا رضی الله تعالی عنهم کی حمایتوں، کے صدقے وہ دن بھی آیا جب کتاب پوری ہوئی اور مصنف کتاب کو کے کر حضرت تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر ہوئے۔ میں خودشریک سفرتھا۔ حضرت تاج الشریعہ نے فہرست کتاب کا کچھ حصہ عت کرنے کے بعد فر مایا پڑھ کر سنائے عمم کے مطابق ایک جگہ سے کافی حصہ پڑھ کر سنایا گیا۔حضرت نے ساعت فر ماکرخوشی کا ظہار فر مایا اور کتاب کی عمد گی کا سر فیفیکٹ اپنی مبارک تقریظ کی شکل میں عنایت فرمایا۔مصافحہ کرتے وقت جب مولانا انوار احمر قادری صاحب نے انہیں کچھنذر پیش کرنا جا ہی تو حضرت تاج الشريعددامت بركاتهم القدسيد فرمايا" مولانا نذراندتو بمين آب كودينا حاسي "اس جمله مين حضرت تاج الشريعية كي خوشيول كاسمندرموجزن ہے۔ رب جلیل کتاب کے مصنف کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور کتاب کو قبول فرما کراُسے مقبول ومفیدانام بنائے \_آمین \_ بحاہ سید المرسلین والہ واصحابیا جمعین \_ فقط محمرعارف بركاتي خادم، جامعه نوشه غریب نواز ، هجر انه ، اندور ١٨١٤ ما الحرام المساه ٣١/ديمير١١٠ع



شارع اسلام، ان غلامان مصطفیٰ علیه التحیة والعثما پرجنہیں قادر وقیوم مولی نے ہرنیج سے خدمت اسلام کا کامل واکمل وائی و ملخ بنایا۔ پھر انہوں نے پوری تو اٹائی صرف کر کے بانی اسلام کے شجر اسلام کی جڑوں کی آبیاری فرمائی اور شجر ہائے تمر باری شکل میں اہلہاتے ہوئے چمن اسلام کی باغبانی امت مرحومہ کو تفویض فرمائی۔ اس عموم میں بوی نمایاں اور قابل تقلید وتبریک شخصیت ہے نمونهٔ اسلاف، پیرطریقت حضرت علامه الحاج انواراحمدصاحب قبلہ دامت برکاتهم القدسيه کی جنہوں نے درس وتدريس،تصنيف وتاليف،خطبات وتقريراورتر في وتغير ہرميدان پرتا ثيرطريقے ہے ندہب اسلام كى الى عديم المثال خدمات كا فريضہ انجام ديا ہے كہ كم عمرى كے باوجود اتی قلیل مدت میں ایسی کثیر خدمات جلیلہ اللہ تعالی کے برگزیدہ اور پارسابندوں کا ہی سہام مفروضة قرار پاسکتی ہیں۔ علامه مدوح كى تمام خدمات دينيه اوركار مائة نمايان كاتذكره بروقت غيرممكن اورنا مناسب ب-في الحال آپ کی گرال قدراور تازه ترین تصنیف لطیف "انوارالبیان" بهاری نگارش کامرکز و مور ہے۔ آپ نے اس کتاب كى ترتيب وتاليف كا آغاز حرمين شريفين زادالله شرفهما نے فرمايا۔اور شيخ طريقت مرشد كامل حضرت خواج غريب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ آپ کے آستانۂ عالیہ پر جنتی دروازہ کے اندرونی قطعهٔ ارضی میں تحریر فر مایا۔ان دوعظیم نسبتوں کے باعث''انوارالبیان'' کے مقبول انام ہونے میں کسی شک وشبہ کی قطعا گنجائش باقی نہ ربى - مزيد برآل تاج الشريعة حفزت علامه مفتى محمد اختر رضا خال از هرى بريلوى صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيدك كلمات دعائيه اوربقية السلف بحرالعلوم حفزت علامه مفتى عبد المنان صاحب قبله عليه الرحمه كى تقريظ مدحدے كتاب كى افاديت ومقبوليت پرمهرتصد أيق شبت فرمادى ہے۔ مؤلف مدوح کا چیش لفظ پڑھنے کے بعد معین اور ساتھی کی حیثیت سے ایک نام آپ کے حاشیہ ذہن پر گردش کرر ہاہوگا، بیمیرے ممدوح کی ذرہ نوازی اوران کے اخلاق کریمانہ کا ادنیٰ ساطلسماتی کرشہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی ہم رکابی میں قبول فرما کراس عظیم دینی خدمت میں شریک کار بنالیا اور مجھ جیسے علم وعمل کے کورے انسان ا تناعظيم اوربرتر كام كيامين واس رشة معبت اوراحيان كزارى برصرف اتنا كهدر كررنا جابتا بون: 





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



انوار البيان المهممممه ١٨ المهمممهم اناكال يت اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی شان وخو بی بیان کرنا سنت خدا ہے اور سنت مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم بھی ہے۔ عاشق رسول امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی استاذ زمن مولا ناحسن رضا بریلوی رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں۔ كس زبال سے موبيان مرح شان الل بيت مدح كوئ مصطف بمدح خوان ابل بيت ان کی یا کی کا خدائے یاک کرتا ہے بیاں آبي تطبيرے ظاہر بے شان الل بيت ان کے گریس سے احازت جرئیل آتے نہیں قدروالے جانتے ہیں عزوشان اہل بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینجا گیا ہے گلتان اہل بیت كس شقى كى ب حكومت بائے كيا اندهير ب دن دہاڑے كك رہا ہے كاروان الل بيت فاطمه کے لاؤلے کا آخری دیدا رہے حشر کا ہنگامہ بریا ہے میان الل بیت گھر لٹانا، سرکٹانا کوئی تھھ سے سکھ لے جان عالم ہو فدااے خاندان اہل بیت بے ادب گنتاخ فرقہ کو سنادے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سی داستان اہل بیت اے اہل بیت نبوت کے دیوانو! آج کی محفل میں ذکر ہے ان کا جو ہمارے پیارے آ قاسلی اللہ تعالی طبید والدو ملم کے اہل بیت ہیں، کھروالے ہیں۔

الله تعالى ارشادفر ما تا ہے۔

فضائل المل بيبت

ستقراكرد \_\_ (كنزالايان)

اس آیت کریمه میں خاص طور پردوبا تیں قابل غور ہیں۔

پہلی بات بیک الل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں۔دوسری بات یہ سی کا یا گی) سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ ،عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے اور بعض نے رجس کا معنیٰ شک لیا۔

اورامام زہری نے فرمایانا پندیدہ چیز کورجس کہتے ہیں خواہ وہ عمل ہویاغیرعمل ۔ (برکات آل رسول س)

## اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟

اس آیت کریمه بین الل بیت سے مراد کون بین؟ اسلیلے میں مضرین کرام کے اقوال مختلف بین صحابہ تابعین اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ الل بیت نبوت سے مراد حفزت مولی علی ، حفزت فاطمہ ، حفزت امام حسن ، حضرت امام حسن مضین رضی اللہ تعالی عنبم بین اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد از وائ مطہرات بیں۔ (برکات آل رسول بس ۲۲)

اِنَّمَا يُوِيُدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا 0 (پ٢١، ركوعا) ترجمه: الله تو يهي عابتا ہے اے نبي كے كھروالو! كهتم سے برنا پاكى دور فرمادے اور تنہيں پاك كرم خوب تقراكردے۔ (كزالايان)

نضاك اللبيت اورایک روایت میں ہے کہ بول فر مایا: اَللَّهُمَّ هُوَّ لَاءِ اَهُلُ بَيْتِي فَاذُهِبُ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهِّرُهُمُ تَطُهِيرًا ٥ یااللہ تعالیٰ بیمیرے اہل بیت ہیں ان سے ہر شم کی نایا کی دور فر مااور انہیں خوب یاک کردے۔ ام المومنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنها فر ماتي ہيں ، ميں نے جا در أشھائي تا كه ميں بھي ان كے ساتھ داخل ہوجاؤں تو حضور پُرنورصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جا در تھینج لی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلى الله تعالى عليك والك وسلم ميس بھي آپ كے ساتھ مول تو آپ سلى الله تعالى عليدوال وسلم في فرمايا بتم نبى اكرم سلى الله تعالى عليدوالدوسلم كى ازواج ميں سے ہوخير پر ہو۔ (سلم شريف، بركات آل رسول بهم) اور جوحضرات اہلبیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور سیجے طریقوں ہے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے آتا کریم ، صطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے گھر كياس ع كزرت توفرمات الصَّلواةُ اهُلُ البَّينَ ، اعالى بيت المازير هو، پھر بہآیت کریمہ إنَّمَا يُريُدُ اللَّهُ تلاوت فرماتے۔ صحابی رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمات بین که جمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جالیس روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرار ضی اللہ تعالی عنہا کے دروازه يرتشريف لات اورفرمات: السَّلام عَلَيْكُمُ اهْلُ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلواةُ رَحِمَكُمُ الله 0 یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فر مائے گا۔ پھر میہ آيت كريمه إنَّمَا يُويْدُ اللَّهُ الخ، تلاوت فرمات-حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كہ سات ماہ تك بيمعول جارى رہا۔ ايك روايت ميس آتھ ماہ ہاوررسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى طرف سے تصريح ہے كه اس آيت ميں پيجتن پاك سے مراوابل بيت ہيں۔ (يركات آل رسول اص ۲۵) فدائے شہنشاہ بھٹی حضرت علامہ یوسف بن اساعیل بہانی رضی اللہ تعالی عند تحریر فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کہتے 

فضاكل الل بيت میں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ ( یعنی امہات الموشین اور اولا داطبار ) مراد ہیں تا کہ تمام دلائل ارعمل ہوجائے۔ (برکات آل رسول بص ٢٥٠) تفصیلی معلومات کے لئے کتاب برکات آل رسول کامطالعہ فرمائیں۔ ابن ابی شبیدامام احمد، ابن جریرابن منذر ، ابن ابی حاتم ،طبرانی ، حاکم (ان حضرات نے اس حدیث کوچے قرار دیا ہے) اور بیبق نے اپنی سنن میں حضرت واثلہ بن اسقع (جواصحاب صفہ میں سے بیں) رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم ، پیارے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔آپ سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما کواپنے سامنے قریب میں بشایا اور حضرات حسنین کریمین کواپنی آغوش میں بٹھالیا پھر ان سب کو دامن رحمت میں لیکر آیت تطبیر پڑھی۔ إِنَّمَا يُويُدُاللَّهُ الابة، اوروعاكى اے اللہ تعالی ! بیمیرے اہلیت ہیں ان سے ناپاکی دور کھاور انہیں خوب پاک فرمادے۔ حضرت وائلہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم! میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں ، تو ہمارے سر کا رصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: ہاں تم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ اورایک روایت میں بیجھی ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے قرمایا: سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلُ الْبَيْتِ لِعِنى المان (فارى رضى الله تعالى عنه) جم البلييت ميس سے بي (بركات آل رسول جس ٢٠٠٩) حضرت جابررضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے: أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ تَرَكُّتُ فِيُكُمُ مَا إِنَّ أَخَلُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتُرَتِي آهُلُ بَيْتِي (مَطَاوَمِ ٥٧٩٥) اے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگرتم اُے اپناؤ کے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ،قرآن پاک اور میری عترت الل بیت۔ دوسرى حديث ميس ب: إِنِّي تَارِكٌ فِيُكُمُ النَّقَلَيُن كِتَابُ اللَّهِ وَعِتُرَتِي (مَكَاوَة بَ ١٨٥٥) بیشک میں تمہارے چے چھوڑ رہا ہوں دو بھاری وزن دار چیزیں۔قرآن کریم اور میری اولا د۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو کے بھی گراہ نہ ہو گے۔

حضرت جابر بن عبدالله دسی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں ، میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کو حج کے موقعہ پر

عرفہ کے دن دیکھا، ہمارے بیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم اپنی اوٹمنی قصواء پرسوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کوفر ماتے ہوئے شاءا بے لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑے جار ہا ہوں کہ جب تک تم اے اپنائے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔قرآن پاک ادر میری عترت اہلبیت حضرت حذيفه بن أسيد غفاري رضي الله تعالى عنفر مات بين: جب رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ججة الوداع سے فارغ موتے تو خطبه دیا اور فرمایا: اے لوگو! مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسم یعنی میری عمریہ لیے انبیاء علیہم السلام کی عمر کے نصف کی مثل ہوتی ہے، مجھے گمان ہے کہ عنقریب مجھے بلایا جائے گاتو میں تعمیل کروں گا، میں حوض پرتمہارا پیشرو ہوں گا اور جبتم میرے پاس آؤگے تو تم سے دوگر انقذر چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا۔تم دیکھومیرے بعد ان سے کیامعاملہ کرو گے؟ بڑی اور اہم چیز قرآن یاک ہے۔ بایک ایا وسلہ ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سراتمہارے ہاتھ میں ہے۔تم اے مضبوطی سے تھامے رکھو، گراہ نہیں ہوگے۔اوراس میں تبدیلی نہیں کروگے۔ دوسری اہم چیز میری عترت اورابلبیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ دونوں جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کور پر مجھ سے ملاقات كريس ك\_ (ركات آل دسول عن ٥٥،٥٥٥) کریں ہے۔ کربرہ ہے ان رسوں من اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ دالدوسلم کی وہ فضیلتیں اور شرافتیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اے ایمان والو! اہل بیت نبوت سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالدوسلم کی وہ فضیلتیں اور شرافتیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں کوعطا فرمائی ہیں اور جمارے آقا کریم ، رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے امت کو آگاہ کردیا ہے کہ جماری اہلبیت ہے محبت کرناعظیم تواب ہے اور ان ہے بغض وعداوت کرنااس کا خوفناک عذاب ووبال ہے۔ اور صحابہ کرام کی محبت ونضیات اور اس کا اظہار بھی لا زم وضروری ہے۔اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وشمنی دل میں ہوتو اہلیں کی محبت کچھ فائدہ نہدے گی۔ (برکات آل رسول من ۳۰) حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے آقا پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے مناظر ہ کرنے کے لئے مدین منورہ آیا اور ہمارے سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ے کہا کہ آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جارے پیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: بیشک وہ الله تعالیٰ کے بندے، اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جو کنواری بتول مریم کی طرف القاء کئے گئے تھے۔ یہ من کرعیسائی بہت غصہ میں آ گئے \*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المعمد مده ١٣٠ المعمد مده المعمد البيان المعمد مدهد المعمد اور کہنے لگے اے محمد سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کیا آپ نے بھی کسی انسان کو بے باپ کے دیکھا؟ ان کے کہنے کا صاف مطلب بین اکد گویا حضرت عیسی علیه اللهم الله تعالی کے بیٹے ہیں۔ (معاذالله تعالی) ہمارے پیارے سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا کے گئے اور حضرت آ دم علیہ اللام تو مال، باپ دونوں کے بغیر پیدا کئے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ مانے ہوتو حضرت عیسی علیه السلام کوالله تعالی کابنده مانے میں تم کوتعب کیول ہے؟ ہارے پیارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اپنے والائل نبوت سے ان پر آفتاب كى روشنى سے زیادہ حق کوظا ہر فرمادیا مگر پھر بھی وہ لوگ اپنی معانداندروش سے برابر جھٹڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیت نازل فرمائى اورحكم فرمايا كدا مير محبوب سلى الله تعالى عليه والدوسلم . فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً ك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبُنَائَنَا وَابُنَاءَ كُمُ وَنِسَانَنَا وَنِسَا ثَكُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ٥ (٣٠، رُوع ١٠٦، آيت ١١) یعنی اے میرے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جولوگ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں جبكة تمهارے پاس اس كاعلم آچكا ہے تو اے ميرے حبيب صلى الله تعالى عليه والدوسلم ان سے فر ما دوكه آؤ! ہم بلائيس ايخ بیوں کواور تبہارے بیوں کواورا پنی عورتوں کواور تبہاری عورتوں کواورا پنی جانوں کواور تمہاری جانوں کو۔ چرہم مباہلہ کریں بعنی گڑ گڑ اکر دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللہ تعالیٰ کی لعنت ڈ الیں۔ اے ایمان والو! جب بیآیت کریمه نازل ہوئی تو ہمارے آقا کریم، رسول الله صلی الله تعالی علیه والدو ملم نے نجران کے عیسائیوں کومیدان میں نکل کرمبللہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچے صبح کو یا تین دن کے بعد عیسائیوں کا گروہ اپنے بڑے بڑے پادر یوں کے ساتھ حاضر ہوا تو ویکھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وست مبارک میں حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كا وست مبارك ب- اور حضرت على وحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها بمار ي حضور سرايا تورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے چیچھے ہیں اور ہمارے سر کا رسلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم ان سب سے قر مارہے ہیں کہ جب میں وُعاء کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے یا دری عبدامسے نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصاریٰ! میں ایسے چبرے و مکھ رہا ہوں کہ اگریدلوگ اللہ تعالیٰ ہے کسی پہاڑکو ہٹانے کی وُعاء کریں تو الله تعالی ان کی دُعاء سے پہاڑکو ہٹادےگا۔ لہذا ہرگز ان سے مباہلہ ندکرو، ورندتم سب ہلاک ہوجاؤ کے اور روئے  انوار البيان المعمد ال ز مین پرکوئی نصرانی باقی مہیں رہے گا۔ چنانچہ نجران کے نصرانیوں نے جزید دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لئے تیار نہیں ہوئے۔اس کے بعد ہمارے آقا کر یم رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ارشا وفر مایا کوشم ہے اس ذات کی جس کے قضہ وقدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پرعذاب بہت قریب آچکا تھا اگر وہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں سنے کردیئے جاتے اور قبر الہی کی آگ ہے جنگل جل جاتے اور وہاں کے چرندو پرند تک نیست و نابود ہوجاتے اور ایک سال کے اندر تمام روئے زمین کے نصاریٰ ہلاک و بربا دہوجاتے۔ (تغیر کیر، ج۲، ص ۲۸۸، وخازن دیدارک، ج۱، ص ۲۳۲) اے ایمان والو! اچھی طرح سے واضح ہوگیا کہ پیارے نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے کھروالےکون لوگ ہیں۔ یعنی جب رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا کہتم اینے بیٹوں کو لے کر آؤ میں اینے بیٹوں کولیکر آتا مول بتم این عورتول کولیکرآؤیس این عورتول کولیکرآتا ہوں تم آؤاور میں آتا ہوں۔ تو ہمارے سر کاراحم بختبیٰ محم مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے جن پاک ہستیوں کواپنے ساتھ لیاوہ پاک ذات حضرت على ،حضرت فاطمه،حضرت امام حسن ،حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم ہيں۔ حضرت أسامه بن زیدرض الله تعالی عنہ وایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنهاك بارے ميں ارشا وفر مايا هلندان إبُسناي \_ يعني بيدونوں ميرے بيٹے ہيں۔ (ترندی شريف مشکوة شريف بورے) ميدان مباہليه ميں جب اپنے بيٹوں کوليکر نکلنا ہوا تو سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی عليه والدوسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنها كوليكر فكلے \_ يہى وجه ہے كه حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنها ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كهي جاتے ہيں-حصرت سعدا بن ابی و قاص جنتی صحابی رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ جمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیہ والدوسلم جب حضرت علی، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنهم کو بهمراه لے کر گھر سے باہر اللُّهُمَّ هنولاء الله بَيْتِي يعن اعالله تعالى يسبمر عالل بيت بي - (ملم ريف مقلوة شريف مماه) توصیح: اگركوئي كتاخ صحابه يد كے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مباہله كے لئے اسے ساتھان 

نشاك الل بيت المد حضرات کے علادہ کسی صحابی کوئیس لیا تو ہم کسی اور صحابی کو کیوں مانیس۔ ہم تو صرف پنجتن پاک کو ہی مانیس گے۔ ایسا عقیدہ رکھنا سراسر صلالت و گراہی ہے۔حضرات صحابہ کرام نے جو قربانیاں اسلام کے لئے پیش کیں۔بدرواُ صداور تمام غزوات وجنگیں اس کی شاہدوعاول ہیں جن کا اٹکارنہیں کرے گا مگر منافق۔ رہا مباہلہ کے لئے کسی اور سحالی کو ساتھ نہ لینے میں ایک بردی حکمت تھی جواللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بہتر جانتے ہیں لیکن بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق اعظم ، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنم اجعین این بیوں کے ساتھ مبللہ میں تشریف لائے۔ چنانچ اہلبیت نبوت کے ایک عظیم فردسیدالسادات حضرت امام محد باقررض الله تعالی عندای آیت مباہلہ کے فَجَآءَ بِأَبِيُ بَكُرٍ وُّولَدِهٖ وَبِعُمَرَ وَوَلَدِهٖ وَبِعُثُمَانَ وَوَلَدِهٖ وَبِعَلِيّ وُّولَدِهٖ (ابن ماكر تغيردو منور من المرابع من الم پس حضرت ابو بكر وعمر ،عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم اسيخ اسيخ بيۋل كے ساتھ تشريف لائے أن کے مولی کی ان پر کروروں ورود أن كے اصحاب وعترت يد لا كھول سلام اے ایمان والو! ہمارے پیارے رسول مصطفے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے جملہ اہلبیت حا ہے اہلبیت نسب ہوں یا اہلبیت سکنی یا اہلبیت ولادت یا اور کسی کو اہلبیت میں شامل کرلیا گیا ہوتمام کے تمام ہم اہلسنت کے نز دیک عزت وعظمت والے ہیں کیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جن نفوس قد سیہ کو خاص خاص موقع پرمیری اہل بیت فرمایا ہے وہ یہی چارنفوس قدسیہ حضرت مولی علی ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حفرت امام حسين رضي الله تعالى عنهم بين-ای لئے اہلبیت کالفظ انبی چارحضرات کے لئے شائع ومشہور ہے۔ (افعۃ المعات،جم،م،م١٨١) اے ایمان والو! حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حسنین کریمین بیار ہوئے تو الله تعالی ے حبیب ہم باروں کے طبیب مصطفے کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم اور صحابہ کرام بیار پُری کے لئے گئے تو صحابہ کرام علیم ارجمة وارضوان نے حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کومشوره و ما که آپ کے فرزند بیار ہیں تو آپ الله تعالیٰ کے لئے کوئی نذر ما نیں آو حصرت مولی علی اور حصرت فاطمہ زہرار ضی اللہ تعالی عنبم اور آپ کی کنیز فصہ نے تین روز ہ رکھنے کی منت مالی۔ الله تعالی نے حسنین کریمین کوشفاعطا فر مائی۔اب نذر پوری کرنے کا وقت آگیا سب نے روزے رکھے مگر \*\*\*\*\*\*

فضائل الل بيت |金金金金金金金金 アイ | 金金金金金金金 | アイ | 金金金金金金金 گھر میں کوئی چیز نہیں جس سے روز ہ کھولا جائے۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند نے شمعون یہودی سے چند سیر جو بطور قرض لائے۔جو کا ایک تہائی حصہ بیسا گیااوراس سے چندروٹیاں تیار کی کئیں۔جب افطار کا وقت آیا اورروٹیاں کھانے كے لئے سامنے ربھی كئيں تو دروازہ پر ايك سائل نے آواز دى كدا ہالبيت رسول الله (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) ميس مسكين ہوں۔ بھوكا ہوں۔ بچھ اللہ تعالی كے نام دیجئے ۔ تو حضرت علی ، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ تتنوں نے سب روٹیاں اس مسکین سائل کو دیدیں۔اور تینوں حضرات نے صرف یانی نی کرروز ہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز ایک تہائی جو کی روٹیاں تیار کی تنئیں اور جب اہلیت عظام افطار کے لئے بیٹے تو دروازہ برایک فقیرمحتاج نے آواز دی ا ہے رسول اللّه مسلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے گھر والو! میں بھو کا ہوں ، یتیم ہوں تو دوسر ہے روز بھی ان حضرات نے سب روٹیال سائل کو دیدیں اور صرف یانی ہے روز ہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روز ہ رکھا اور ایک تہائی جوجو بچاتھا اس کی روٹیاں بنائی تئیں اور جب روز ہ افطار کے لئے تینوں نفوس قدسیہ بیٹھے تو پھرایک سائل نے آواز دی کہا ہے اہلیب نی سلی الله تعالی علیه داله وسلم میس اسیر جول بھو کا ہوں تو تیسر ہے دن بھی تمام روٹیاں سائل کوعطا فرمادیں اورصرف یائی بی كرروز ه افطاركيا توابلبيت رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم كي شان مين بيآيات مباركه نازل موتني \_ وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيُمًا وَّاسِيُرًا ٥ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَانُوِيُدُ مِنْكُمُ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ٥ (١٩٥٠/١٩٥١) یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر سکین ، بنتیم اور قیدی کواور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا دخوشنو دی کے لئے کھلاتے ہیں نہ ہمتم ہے کوئی بدلہ جاہتے ہیں اور نہ شکر ہیہ۔ (تغیر کیر اج ۸، ص ۲۷، خازن دیدارک اج ۲۸، ص ۲۳۰ تغییر روح البیان اج۲، ص ۲۳۱) اے ایمان والو! اچھی طرح واضح ہوگیا کہ اہلبیت رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جن نفوس قدسیہ کے لئے بولا جاتا ہے وہ حضرات کون لوگ ہیں اور اہلیت کی سخاوت کا بھی پیتہ معلوم ہو گیا کہ خووتو بھو کے رہتے ہیں مگراپنے وروازے کے سائل، بھکاری کو کھلاتے ہیں۔ اورآج بھی ابلیت نبوت کی سخاوت کی وہی شان وشوکت ہے جو چودہ سوبرس پہلے تھی اس بات کا شبوت جائے اورا کرد کھنا ہے تو جا کرد کھیلو۔ مار ہرہ مطہرہ جومیرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کا پیرخانہ ہے۔شاہ بر کات کی برکت کا باڑہ بنتا ہے۔ بہرائج شریف جہال فیض سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اندھے، کوڑھی ، جزامی اور برقم کے بیار شفایاب ہورہ ہیں۔ اجمیر مقدی مند کے داجہ ہمارے پیارے خواجہ فریب نواز رضی اللہ تعالی عند کی <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

انورانی چوکٹ پر ہرسائل کی دُعامقبول ہوتی ہے۔ بغداد معلیٰ میں فردالافراد، قطب الاقطاب پیران پیرحضور فوٹ اعظم نورانی چوکٹ پر ہرسائل کی دُعامقبول ہوتی ہے۔ بغداد معلیٰ میں فردالافراد، قطب الاقطاب پیران پیرحضور فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گہر بار سے مردے کوزندگی، چور کوقطیت ، مرید کو جنت کی بشارت کے ساتھ روزی کی نعت و دولت، ہرآن ، ہروقت بٹتی ہے۔

بيحضرات كون لوگ بين؟ جوسارے زمانے كى جھولياں بھررہے بيں۔ بيسب ابلبيت نبى سلى الله تعالى عليه والدولم

كي آل واولادين-

جب ان کی آل واولا دکی سخات کا بیرعالم تو سرکارا مام حسین اور مولی علی رضی الله تعالی عنم اجمعین اور کی سخات کا بیرعالم تو سرکارا مام حسین اور مولی علی رضی الله تعالی علیہ والدوسلم کی جود وعطا اور سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ چب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مختاج کا جب بیر عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا

درودشريف:

## اہل بیت کامقام ومرتبہ کیا ہے؟

ہمارے پیارے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے فرمایا: کا کیٹو مِن عَبُدُ حَنّی اَکُونَ اَحَبُ اِلَیْهِ مِن نَفْسِهِ

وَتَکُونَ عِتُورَتِی اَحَبُ اِلِیْهِ مِنْ عِتُورِتِه وَاَهٰلِی اَحَبَ اِلِیْهِ مِنُ اَهْلِه وَ ذَاتِی اَحَبُ اِلِیْهِ مِنُ ذَاتِه ۔ یعن کوئی حُص موس نہیں ہوسکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولا در لیعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنها کو اپنی اولا دے،
میرے اہل کو این اللہ تعالی موسکتا ہوں میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ مجبوب ندر کھے۔ (طرانی بحوالد الشرف المؤید میں ۱۸۵)
میرے اہل کو این اللہ تعالی موسلی مسلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن ا

مَنْ اَحَبَّنِیُ وَاَحَبُ هَاذَیُنِ وَاُمَّهُمَا وَابَاهُمَا کَانَ مَعِیَ فِیُ دَرَجَتِیُ یَوُمَ الْقِیامَةِ 0

یعنی جس نے مجھ ہے محبت کی اور ان دونوں (امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنها) ہے اور ان کی مال

(حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ تعالی عنها) ہے اور ان کے والد (حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ) ہے محبت کی تو وہ مخص قیامت

کے دوز میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ (یعنی جنت کے جس اعلیٰ مکان میں میں رہوں گا ای اعلیٰ مکان میں وہ سے گا)۔ (امام حمد، بحوالد الشرف المؤید ہیں ۸۲)

انواد البيان المعمد مدهد ١٨ المعمد عدد المري اے ایمان والو! پنجتن پاک سے محبت کرنے والا جنت کا حقدارتو ہے ہی مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کووہ جنت عطا فر مائے گا جس کوخاص اپنے محبوب سلی اللہ تعالی ملیہ دالہ دسلم کے لئے بنایا ہے یعنی جنت الفر دوس۔ حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عندنے کعبہ شریف کا دروازہ بکڑ کر فر مایا میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه والدوملم كوبي فرمات موسة سناب-الا إِنَّ مَثَلَ اَهُلِ بَيْتِي فِيكُمُ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُور مَّن رَّكِبَهَا نَجَاوَمَنُ تَخَلَّفَ عَنها هَلَك 0 لیعنی آگاہ ہوجاؤ کہ میرے اہلبیت کی مثال تم لوگوں کے لئے نوح (علیه الملام) کی تشتی کی طرح ہے۔ جو مخض س میں سوار ہوااس نے نجات یا ئی اور جو مخص اس میں سوار نہ ہواوہ ہلاک ہوا۔ (مقلق: شریف ہم ۵۷۳) حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عند كابيان ہے كه جمارے آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا: اَصْحَابِي كَالنُّجُوم بَايِّهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمُ 0 یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں ہے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤ گے۔ (مقلوة اس ۵۵۳) امام المفسرين حضرت امام رازي رضي الله تعالى عنه فرماتے بين كه الله تعالى كا احسان ہے كه ہم اہلست وجماعت محبت اہلبیت کی کشتی پرسوار ہیں اور ہدایت کے روشن ستارے حضرات صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنہم سے ہدایت حاصل کئے۔ لہذا ہم لوگ قیامت کی ہولنا کیوں ہے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (مرقاۃ،ج۵،ص١١٠) اے ایمان والو! ہمارے سرکار احمد مختار محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالدوسلم نے اہل بیت کی مثال، حضرت نوح علیاللام کی کشتی ہے دی۔مطلب بیہ ہے کہ طوفان نوح علیاللام آیا اور جو محض کشتی نوح علیہ اللام میں سوار ہو گیا وہ مخض طوفان میں بربادوہلاک ہونے سے نے گیا۔ ای طرح طوفان قیامت آنے والا ہے تو جو تحض آج اس دنیا میں محبت اہلیت کی مشتی میں سوار ہوجائے گاوہ مخفی کل قیامت کے دن طوفان قیامت کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے ہلاک وبرباد ہونے سے محفوظ ہوجائے گا۔ یا در کھواور جان لو! کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اس مخض کو بٹھایا جوموس تھا۔ لا کلام۔ بے شک وشبہ محبت اہلبیت کی کشتی میں وہی تخف سوار ہوسکتا ہے جومومن سی مسلمان ہوگا اور سی مسلمان وہ تخف ہے جو محبت اہلیت کے ساتھ ساتھ حصزت ابو بکرصدیق،حضرت عمر فاروق اعظم،حضرت عثمان غنی ذوالنورین،حضرت أمم المومنين عائشه صديقة اورتمام صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين سي بھي محبت والفت ركھتا ہو۔اس لئے رافضي،

ان و البیان الله تعالی الله تعالی علیه و الدول الله تعالی علی و الدول الله تعالی الله ت

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اہلسنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی

درودشریف:

## اہل بیت کادشمن کعبہ میں مرے تو بھی جہنمی ہے

حفرت ابن عباس رض الله تعالى عبد الدوايت بكه بهارك بيارك قام صطفی كريم صلى الله تعالى عليه والدولم فرمايا: لَوُ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيُنَ السُّرُ كُنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضَ لِلَاهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) دَخَلَ النَّارَ ليعنى الركوئي شخص كعبه كايك كوشه مي اورمقام ابراتيم كورميان چلاجائي اورنماز پڑھاورروزه رکھے پھرو شخص مرجائي اس حال ميں كهو شخص البيت سے ابراقيم كورميان چلاجائي اورنماز پڑھاورروزه رکھے پھرو شخص مرجائي اس حال ميں كهو شخص البليت سے ابخض ورشمنى ركھتا ہے تو وہ شخص جہنم ميں جائے گا۔ (طرانى ما كم بوالدالشرف المؤيد بي ١٩٥)

حضرت عبدالله بن معود رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آتا نبی رحمت صلی الله تعالی علیہ واله وسلم نے فر مایا: میرے اہلیمیت سے ایک دل کی محبت پورے سال کی عبادت ہے بہتر ہے اور جوشخص اسی محبت پر مرکمیاوہ شخص جنت میں داخل ہوگیا۔ (دیمی فی مندالفردوس،ج۲ ہم ۱۹۲)

اے ایمان والو! اہل بیت ہے محبت جنت میں داخلہ کا سبب ہے اور اہلیت کی وشمنی اور بغض وعنادے اللہ تعالیٰ کی پناہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سامیہ مقام ابراہیم جیسی برکت والی جگہ پرنماز پڑھے اور روز ہ رکھے ایسا نمازی اور روز ہے دارا گر اہلیت نبوت سے بغض وعداوت رکھتا ہے تو وہ شخص جہنمی ہے اور اس کا کوئی بھی نیک عمل اسے دوز نے کے عذاب ہے نہیں بچا سکے گا۔

\*\*\*\*\*\*

فضاكل المل بيت عاشق مبلبيت سركاراعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں: ان کے مولی کی ان پر کروروں ورود ان کے اصحاب وعترت یہ لاکھوں سلام یارہائے صحف غنجائے قدس الل بيت نبوت په لاکھوں سلام درود شريف: بزرگوں کے اقوال حضرت ابوبكرصد لق كى محبت ابل بيت كے ساتھ افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المونين حضرت ابو بمرصديق يارغار ومزار رضى الله تعالى عن فرمات بي -صِلَةُ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ صِلَةِ قُوبَتِي. (الشرف المؤيد بص ٨٨) لینی ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے رشتہ واروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ، مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ پندہ۔ ٢) حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنفر مات يي-وَالَّـذِى نَفُسِىُ بِيَدِهِ لَقَرَبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنُ اَصِلَ مِنُ قُوَبَتِي (بخارى شريف) خدا کی تتم جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جھے کواپنے اقرباء سے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے اقرباءزياده يسندين- س) ایک مرتبه امیر الموسنین حصرت ابو بحرصد این رضی الله تعالی عند نبر پرخطبه و مدر به منه که حصرت امام حسن رضی الله تعالی مندجوا بھی کم عمر بے بین تشریف لائے اور فر مایا یہ منبر میرے نانا کا ہے اس پرے اُتر جاؤ۔ فَقَالَ صَدَقَتَ وَاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْبَرُ أَبِيكَ ثُمَّ أَخَذَهُ وَأَجُلَسَهُ فِي حُجُومٍ وَبَكَى (المواعن ألح ترام ١٤٥)

تو حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه نے فر مايا (اے امام حسن رضى الله تعالى عنه) آب نے مج كہا خداكى ح بینک بیمنبرآپ کے نانا جان کا بی ہے۔ پھرآپ نے ان کو پیارے اٹھا کر گود میں بٹھالیا اور روپڑے۔ ای طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کا واقعه بھی منقول ہے۔ (الرياض العفر ورج ٢٠٠٥) حضرت عمر فاروق اعظم كى خدمت والفت ابل بيت كے ساتھ ٣) حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنها فرمات بين ، كهامير الموشين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء کے زمانہ خلافت میں مدائن فتح ہوا۔محد نبوی شریف میں مال غنیمت جمع ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی مور تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر المونین میراحق جو الله تعالی نے مقرر کیا مجھے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا: بِالْبَرَكَةِ وَالْكُومَةِ اورايك بزار درجم نذركة \_ان كے بعد حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنة تشريف لا عاتوان كو بھی ایک ہزار درہم دیئے پھران کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے پانچے سو درہم ان کودیئے۔حضرت عبداللدرض الله تعالی عند نے عرض کیا۔اے امیر الموشین میں حضور سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کے مبارک دور میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جا کر جہاد کرتا تھا اور امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت یے تھاور مدیند منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔آپ نے ان کو ہزار، ہزرار درہم دیئے اور مجھے صرف یا کچ سودرہم؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء نه في ما يا بيثا يهليه وه مقام حاصل كرو جوامام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى حما كا ہے۔ پھر ہزار درہم كامطالبة كرنا۔ان كے نانارسول خدا،ان كے باب حضرت على شير خدا،ان كى مال فاطمه زہرا، ان كى نانى خديجة الكبرى، چياجعفرطيار پھوپھى ام ہانى، ماموں ابراجيم بن رسول الله، خالەر قيه، ام كلثوم، زينب رضي الله تعالى منهم بين\_ يين كرآب كے صاحبز اوے حضرت عبداللدرضي الله تعالى عناموش ہو گئے۔ (الرياض العفر 3، ج ٢،٩٥) حضرت علی کا قول کہ حضرت عمر جنت کے جراغ ہیں اس واقعہ کی خبر حصرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کو مولی تو آپ نے فرمایا: میں نے اپنے پیارے دسول محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ حضرت عمر ، اہل جنت کے چراغ ہیں۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند کے اس فرمان کی خبر جب حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ 

انسوار البيان المهمم مدهدها ٢٢ المهم مدهدها انسان المهم مدهدها انسان المهم مدهدها المال المدهد مدهدها المال المدهد المدهدة المال المدهدة المده حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فر مایا اے علی! آپ نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کدرسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے مجھ کو چراغ اہل جنت فر مایا ہے؟ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہاں میں نے اپنے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ عمر چراغ اہل جنت ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی رضی الله تعالی عنه بیہ حدیث آپ اپنے ہاتھ ہے لکھ کر مجھے دید پیجئے تو حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وست مبارک ہے جسم اللہ شریف کے بعد لکھا کہ: هَـذَا مَا ضَمَنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَنُ جِبُرِيلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سِرَاجُ آهُلِ الْجَنَّةِ 0 یعنی بیروہ بات ہے جس کی صانت علی بن ابی طالب نے دی ہے واسطے عمر بن خطاب کے لئے کدرسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مایا: ان سے جرئیل علیه السلام نے ان سے الله تعالی نے که عمر بن خطاب الل جنت - シェレリスと حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه کا لکھا ہوا فر مان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اورایتی اولا و کو وصیت فر مائی کہ جب میرا وصال ہوغسل وکفن کے بعد بیکا غذمیر ہے گفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ کا غذوصیت کے مطابق آپ کے گفن میں رکھ دیا گیا۔ (الریاض العفر ہ،ج ایس ۲۸۲) حضرت عمر کا قول کہ حضرت علی کی غیبت سے نبی ناراض ہوتے ہیں ۵) حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالی عنه کی غیبت و برائی کرر ہاہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس مخص سے فر مایا: افسوس بتجھ پر، کیا تو حضرت علی رضی الله تعالی عند کونبیس جا نتاء پہچا نتا کہ وہ ہمارے رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے چیازاد بھائی ہیں اور پیارے آتا رسول الله سلی الله تعالی طیه دالہ دسلم کی قبرشریف کی جانب اشارہ کرکے فرمایا کہ قسم خدائے تعالیٰ کی تونے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبت و برائی کر کے ان کوایڈ لیہو نیجائی ہے۔ جواس قبر مبارک میں آرام فرمایں۔ (السواعق الحرق، ص ١٥٥، درقانی، جدی ١٣٠) ٢) ايك مرجبه حضرت امام حسن رضي الله تعالى عنه ،حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كے زيانه خلافت ميں آپ کے درواز ہ پرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کے صاحبز ادے، حضرت عبداللہ درواز ہ پر کھڑے ہیں۔ حاضر \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ہونے کی اجازت طلب کررہے ہیں گر حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند کواجازت ندملی ،حضرت امام حسن رضی الله تعالی مزکو خیال آیا کہ جب اپنے بیٹے کواندرآنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ والی آگئے حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كومعلوم هوا كه ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت امام ص رضی اللہ تعالی عنداس خیال ہے واپس چلے گئے ہیں تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کے پاس تشریف لا گاور فرمایا، مجھے آپ کے تشریف لانے کی خبرنہیں تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ میں اس خیال ہے واپس آگیا کہ جب آپ نے اپنے صاحبز ادے کواجازت نہیں دی تو مجھے اجازت کیے ملے گی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في مايا: أنْتَ أَحَقُّ بِالْإِذُنِ مِنْهُ - يَعِيٰ آپ مير عبين عن ياده اجازت كے حقد ار بي - مير عمر يربال الله تعالی نے آپ کی بدولت اُ گائے ہیں یعنی میراجو کچھ مقام ومرتبہ ہے وہ سب آپ اور آپ کے گھر کی برکت ہے اورایک روایت میں ہے کہ آپ جب چاہیں تشریف لائیں آپ کواجازت کی حاجت نہیں۔ (السواعق الح قد بس ١٤٧) اے ایمان والو! ان واقعات ہے حضرت ابو بمرصد بی اور حضرت عمر فاروق أعظم رضی الله تعالی عنها كا البيت عقيدت ومحبت كالظهار موتا م اور مارے لئے سبق م كه مم بھى اہل بيت سے دل وجان سے مجت والفت كرين اورالله تعالى كى بارگاه سے بينار رحت وبركت حاصل كرين-ان کے مولی کی ان پر کروروں درود ان کے اصحاب وعترت بدلا کھوں سلام پارہائے صحف غنجائے قدس اہلیت نبوت یہ لاکھوں سلام حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے دونوں یاؤں مبارک کے خاک جھاڑا اور صاف کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کردہ ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مذنے عرض کیا کہ حضور مجھے معاف سیجئے۔ واللہ جتنے آپ کے مراتب ہیں جس جانتا موں اگر اوگوں کومعلوم موجا تیں تو آپ کو کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ (اظہار السعادت) منزت علامہ یوسف بن استعمل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیتح ریفر ماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابوحنیف رضى الله تعالى عنه في حضرت ابراجيم بن عبد الله تحض بن حسن منني بن حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنهم كى حمايت كى اورفتو كى

المعدانوار البيان المهمهم مهم ١٦٠ المهمهم ١٣٠ المهمهم المعالية دیا کہ لوگ لا زی طور پران کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں۔علامہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جوقید و بند کی سزادی کئی اس کی اصل وجه یمی تھی کہ حضرت امام صاحب نے ایک آل رسول سلی اللہ تعالی علیه والدوسلم کی حمایت کی اوران کے حق کی خاطرفتوی دیا۔ اگر چہ ظاہر بیرکیا گیا کہ امام صاحب نے بھی خلیفہ کا حکم نہیں مانا اور قاضی كامنصب قبول كرنے سے افكار كرديا تھا۔ (الشرف الويد بس ٨٨) ۹) حضرت علامه قبهانی رحمة الله علیه قل فرماتے بین که حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه کو آل رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عقبیرت ومحبت کے سبب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کرقیدی بنا کر بغدا دشریف لایا گیا۔ حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه كاآل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم عصيمت والفت اس قدرزيا و وتحلى كم يجحه لوگوں نے آپ کورافضی کہددیا تو آپ نے فرمایا: لَـوُكَـانَ رِفَـضَـاحُـبُ ال مُحَمَّدِ فَ لُيَشُهَ إِللَّهُ قَلَانِ آنِّكُ رَافِ ضَّا یعنی اگرآل رسول سلی الله تعالی علیه واله دسلم ہے محبت کرنا رافضی ہونا ہے تو جن وانس گواہ ہوجا کیس کہ اگر اس وجہ ے ہوت اللہ میں رافضی ہول (الشرف المؤید م ٨٨) حصرت امام شافعي رسى الله تعالى عدالل بيت كمنا قب بيان فرمات بيل يكفي يُحُمُّ مِنْ عَظِيم الْفَحُو أنْكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَاصَلَاةً لَهُ يَعِن اع آل رسول آپلوگوں كے لئے يعظيم فخر كافى ب كه جو خص آپ پر در وونه بھیجاس کی نماز نہیں ہوتی۔ علامه حبان نے فر مایا اس کا مطلب میہ ب که آل رسول پر درود نه پڑھنے والے کی نماز کامل نہیں ہوتی اورامام شافعی کے راج قول کے مطابق نماز سی نہیں ہوتی۔ (الشرف الوید می ۸۸) حفزت عمر بن عبد العزيز كي محبت الل بيت كے ساتھ ١٠) حضرت عبدالله بن حضرت حسن رضي الله تعالى عنها فرمات بين كه ميس امير المومنين حضرت عمر بن عبدالعزيز رض الله تعالى عنها كے ياس كسى ضرورت كى وجدے كيا تو انہوں نے مجھ سے فر مايا (اے شنرادة رسول ملى الله تعالى عليه والدوسلم آپ کو جب کوئی حاجت ہوتو کسی کو بھیجے دیا کریں یا لکھ دیا کریں مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرورت كواسط مير عدروازه يرآياكري) (السواعق الحرقد بس١٥، فغاشريف بس٢٩) A \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المدان المعلى ال اا) حضرت شیخ ابن حجر رضی الله تعالی عذی تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے رکاب پکڑے ہوئے تھے، لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عمیا ے کہا،آپ عربیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندے بوے ہیں اور ان کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهانے فر ما يا حضرت امام حسين رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے معے ہیں تو کیاان کی رکاب پکڑنا میرے لئے سعادت نہیں ہے۔ (تویدالقوس) ۱۲) عرب کامشهورشاعرا بوفراس فروزق حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی شان میں قصیدہ کہتا ہے۔ عَمُّ الْبَرِيَّةِ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتُ عَـنُــهُ الْعِنَايَةُ وَالْإِمُلَاقُ وَالظُّلَمُ یعنی بیان میں سے ایک ہیں جن کا ساری مخلوق پراحسان عظیم ہے اور انہیں کے سبب رنج وغم ،افلاس اورظلم دور يواب كِلْسَا يَدَيُدِهِ غِيَاتٌ عَمَّ نَفُعُهُمَا تَسْتَوِكَفَّان وَلَايَعُرُوُهُ مَا الْعَدَمُ لیعنی ان کے دونوں ہاتھ سخاوت کی بارش کے مانند ہیں بختاج کے مددگار ہیں جن کا فیض عام ہے۔ ہمیشہ برتے رہتے ہیں۔اورنہ ہونا بھی ان کے پیش ہی نہیں آیا۔ مُشْتَــقَةٌ مِّــنُ رُّسُــوُلِ السَّلِـــهِ شُـعَبَةً طَابَتُ عَنَاصِرُهُ وَالْخِيَمُ وَالشِّيمُ یعنی ان کی ذات رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی ذات ہے مشتق ہے اس لئے ان کی اصل ان کی عاد تیں اور خصاتیں نہایت پا کیز داور عمدہ ہیں۔ اَئُ الْحَكَائِسِ لَيُسسَ فِى دِقَسابِهِمُ 

大学 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ففائل الل بيت المعالمة یعن مخلوقات میں ہے کون لوگ ہیں جن کی گردن میں ان کے اور ان کے بزرگوں کے احسانات وانعامات ك بارند مول- (حلية الاولياء ابوقيم جسم ١٣٩٥، الصواعق الحرق، ١٩٨٠) ۱۳) ابوسعید ما دری کے امام نے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ ادب وتعظیم اوراحر امسادات میں نہایت مبالغة فرماتے تھے ا یک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنجکس میں تشریف فر ماہیں چند بارتعظیماً کھڑے ہوجاتے اور کچھ وقفہ کے بعد بیٹھ جاتے تعظیم کا سب ظاہر نہ ہوا تو مجلس میں سے پچھلوگوں نے عرض کیا کہ آپ بڑے ادب واحرام سے کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اس کا سب کیا؟ توفر مایا کہ سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں ایک بچسید ہے جب اس سید بچہ کومیں و مجھا ہوں تو تعظیماً کھڑ اہوجا تا ہوں۔ (تحذاثا عثریہ) ۱۲) حضرت عبدالعزيز محدث وبلوى رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كه جوصحبت وتلمذكى بركت حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كوحضرات ائمه ً اہلیت ،امام محمد باقر اور امام جعفرصا دق اور زید بن علی بن حسین رضی الله تعالی عنم ے حاصل ہے وہ بیان ہے مستغنی ہے اور ا مام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ا پنے باپ کے ساتھ بجین میں امیر المومنین حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں اولا د کے لئے دعا فر مائی تھی اسی ؤعاء کی برکت سے حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ (تخدا ثناعشریہ) (۱۵) شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی رضی الله تعالی عند مناقب الملبیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ (۱) اہل بیت کے ساتھ تم کسی مخلوق کو برابرنہ کرو، کیونکہ اہلیت ہی اہل سیادت ہیں (٢) اوران كى دشمنى انسان كے لئے حقیقی گھاٹا ہے اوران كى محبت والفت عبادت ہے (نورالابصار من ١٢٨) ١٦) حصرت امام ربانی مجدوالف ثانی رضی الله تعالی عند البلیب کی شان میس فرماتے ہیں۔ (۱) اہلست کے زو یک اہلیت کی محبت جزوا یمان ہے۔ (٢) اورخاتمه كى سلامتى المليت كى محبت برموقوف ہے-(٣) ابليت كى محبت تو ابلسنت كانر مايي- (كتوب ريف، كتوب الريف، كتوب الريف \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فضاكل المل بيبت اورعاشق رسول محبّ اہلیہ ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ان کے مولی کے ان پر کروروں ورود ان کے اصحاب وعترت پدلا کھول سلام پارہائے صحف عنچہائے قدس اہلیت نبوت پہ لاکھوں سلام (١٧) اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضي الله تعالى عنه اورفضائل سادات كرام (۱) ایک سوال کے جواب میں عاشق رسول محت صحابہ واہلیت ،اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عدیجریر فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت سب سے پہلے اپنے اہلیت کی شفاعت کروں گا پھر درجہ بدرجہ جوزیادہ نزدیک ہیں اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں گاوہ افضل ہے۔ (ملخصاً) (٢) ایک روایت میں یوں ہے کہ جمارے آقاصلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا ہر علاقہ اور رشتہ روز قیامت قطع ہوجائے گا (یعنی ختم ہوجائے گا) مگر میراعلاقہ اوررشتہ (یعنی میرازشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا) (٣) جارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے لوگوں کوجمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کیا حال ہےان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت (لیعنی میرارشتہ) نفع نہ دے گی، ہرعلاقہ اور رشتہ قیامت میں منقطع ہوجائے گا مگرمیر ارشتہ وعلاقہ کہ دنیاوآ خرت میں جڑا ہوا ہے۔ (٣) جارے پیارے نبی سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے برسر منبر فر مایا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ رسول الله مسلی الله تعالی علیه داله دسلم کی قر ابت ( یعنی رشته ) روز قیامت ان کی قوم کونفع نه دے گی خدا کی قتم میری قر ابت (بعنی میرارشته) د نیاوآ خرت میں پیوستہ ہے ( بعنی د نیاوآ خرت دونوں جگہ نفع دے گی اور کام کرے گی) (a) فدائے رسول محب اہلبیت ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عند \*\*\*\*\*\*

ي موانواد البيان المعمد معمد المعمد ا ﴾ فرماتے ہیں کہ جب مقبولان خداہےا تناعلاقہ (یعنی تھوڑ اساتعلق) کہ بھی ان کو یانی پلادیایاوضو کے لئے پانی دے دیا عمر ا میں اس (نیک شخص) کاکوئی کام کردیاتو آخرت میں ایسا نفع دےگا ( یعنی قیامت میں بہت زیادہ نفع یائے گا) تو خودان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا جاہئے (یعنی اس نیک شخص کا بیٹا یا بٹی ہونا دنیاو قیامت میں کس قدر فائدہ مند ہونا حاہیے) بلکہ ونیاوآخرت میں صالحین یعنی نیک لوگوں سے علاقہ نسب یعنی رشتہ داری کا نافع ہوناقر آن عظیم سے ثابت ہے۔ بیذریت مومن کا حال ہے:۔ (یعنی مردمومن کی اولا دکا معاملہ یہ ہے) جواسلام پرمریں اگران کے باپ دادا کے در ہے ان منزلوں سے بلند تر ہوئے تو یہ (لوگ) اینے باپ، دادا سے ملادیئے جائیں گے اوران کے اعمال میں کوئی کمی نہ ہوگی جب بیعام صالحین کی صلاح ( یعنی عام نیک لوگوں کی نسبت ) ان کی نسل واولا دکودین ودنيا وآخرت ميں گفع ديتي ہے تو صديقي ، فارو تي ،عثاني ،على وجعفر وعباس وانصار كرام رضي الله تعالى عنهم كي صلاح عظيم (لیعنی نسبت عظیم) کا کیا کہنا جن کی اولا و میں شیخ صدیقی و فارو تی وعثانی وعلوی وجعفری وعباسی وانصاری ہیں ہے کیوں نہاہے نسب کریم ہے دنیاوآ خرت میں نفع یا کیں گے۔ پھرانٹدا کبر! حضرات عالیہ سادات کرام کی اولا دامجاد حضرت خاتون بتول زهرارض الثدتعالىءنها كوخو دحضور يُرنو رسيدالصالحين سيدالعالمين ،سيدالمرسلين صلى الثدتعاتي عليه والدوسلم کی بیٹی ہیں کہان کی شان توار فع واعلیٰ وبلندوبالا ہے۔ ہمارے حضور اللہ تعالیٰ کے نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے دعا فر مائی وہ تیرے رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی آل ہیں تو ان کے بدکار، ان کے نیکو کاروں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہبد فر مادے ( لیعنی میری اولا و میں اچھے، أرے سب میرے ہیں اور ان سب کو میرے حوالے فرمادے) پھر فرمایا مولی تعالی نے ایسا ہی کیا ( یعنی میری اولاو ك الجھے اور برے سب كوميرے حوالے فرماديا) امير المونين على كرم الله وجهدالكريم نے عرض كيا مافعل (يعني الله تعالى نے) كياكيا؟ فرمايا ية مهارے ساتھ كيا (يعني تم كو مارے حوالے فرماديا) اور جو تمهارے بعد (يعني تمهارى اولاد) آنے والے بیں ان کے ساتھ بھی ایسائی کرے گا (معنی تمہاری آنے والی اولا وکو بھی اللہ تعالی میرے والے (٧) عاشق رسول محت سحابه كرام وابلديت عظام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى منفر مات يي-

نضاكل المل بيت سادات کرام کی جمایت ہرمسلمان پرفرض ہے ہاں نب پر فخر جا ئز نہیں نب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جا ننا تکبر کرنا جا ئز نہیں ، دوسروں کے نب پر طعی جائز نہیں۔ انہیں کم نسبی کے سبب حقیر جاننا جائز نہیں۔اس کے سبب کسی مسلمان کا ول دکھانا جائز نہیں احادیث جو اس باب مین آئیں انہیں معانی کی طرف ناظر ہیں و ہاللہ التو فیق خدمت گاری اہلیبیت مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والدوم كے لئے يه بيان رساله جو كيا (ملخما (ازادة الا دب لفاضل النب) (2) عاشق رسول فدائے صحابہ واہلبیت رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ سا دات کرام جو واقعی علم البی میں سا دات ہوں ان کے بارے میں ربعز وجل سے امیدواثق یمی ہے کہ آخرت میں ان کوئسی گناہ کاعذاب نہ دیا جائے گا حدیث میں ہان کا فاطمہ ای لئے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوران کی تمام ذریت (یعنی اولا دکو) نار پر (یعنی دوزخ پر) حرام فر مادیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے حضرت بتول زہرارضي الله تعالى عنها سے فرمايا اے فاطمه (رضي الله تعالى عنها) فدمجھے (الله تعالیٰ)عذاب کرے گانہ تیری اولا دمیں کسی کو۔ (٨) امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهه كى اولا دامجاداور بھى بين قريشى، باشمى، علوى بونے ان كا وامان فضائل مالامال ہے۔ مگر بیشرف اعظم کہ حضرات ساوات کرام کو ہے ان کے لئے نہیں بیشرف بتول زہرا رضی الله تعالی عنها کی طرف سے ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنها) میر اٹکٹڑا ہے۔سب کی اولا دیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوااولا د فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے کہ میں ان کا باپ ہوں ملخصاً ( قادی رضویہ، ج ۹ ) (٩) عاشق رسول مداح صحابه وابلعيت رض الله تعالى عنهم اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنه - ける」 سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی تو ہین حرام بلکہ علمائے کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کومولویا، یا کسی سید کومیروا بروج شخفیر کیے کا فر ہے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه داله دسلم فر ماتے ہیں جومیری اولا داور انصار اور عرب کاحق نه پیچانے وہ تین باتوں سے خالی ہیں یا تو منافق ہے یا حرای، یا جیضی بچہ، بلکہ علماء وانصار وعرب ہے تو وہ مراد ہیں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المعمد مدهد ٥٠ المعدد مدهد الناكرال = المعدد جو گمراہ وبددین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم جب تک ان کی بدیذ ہی حد کفر کو نہ پہو نیچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں ب منقطع ہے جیسے نیچری، قادیانی، وہابی، غیر مقلد، دیو بندی اگر چہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہان کی تعظیم حلال بلک توبين وتكفير فرض ملخصا (فاوي رضويه جه) (۱۰) سیدسی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگر چداس کے اعمال کیے ہی ہوں ان اعمال کے سبب ان سے تفر ندكيا جائے ملخصاً (فاويٰ رضوبه، ج۹) (۱۱) جو شخص سید (سی المذہب) کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کا فرے، اس کے پیچھے نماز محض باطل ورنه مروہ اور جوسید مشہور ہوا گرچہ واقفیت نہ معلوم ہواہے بلا دلیل شرعی کہدوینا کہ بیتے النسب نہیں تو صاف (گناہ) كبيره ہے۔ ملخصاً (فاويٰ رضويہ جو) اے ایمان والو! بیتمام تفضیل اس شخص کے بارے میں ہے جس کی سیادت یقینی ہے اور جس شخص کی سیادت مشکوک ہواورا گرشرعاً اس کا نب ثابت نہیں ہے لیکن وہ مخف نسب یعنی سید ہونے کا دعویدار ہے اور اس کا جھوٹ معلوم نہیں ہے تو اس کی تکذیب میں تو قف کیا جائے گا کیونکہ لوگ اپنے انساب کے امین ہیں لہزااس کا حال اس كے سپر دكر دينا چاہئے جوانسان في سكتا ہے اے زہر نہيں بينا چاہئے۔ (بركات آل رمول جن ١٠١) اورا گرشرعاً اس كانب ثابت نبيس إوراس بردليل بھي ہوجيے باب كہتا ہے كديس پنجارہ خاندان سے ہوں یا شاہ یعنی فقیر ہوں تو میرا بیٹا سید کیے ہوسکتا ہے؟ تو باپ کا قول ججت ہے لہٰذاا یے جھوٹے سید کی تکذیب لازم --باصل جھوٹے سید بننے سے بچو! حدیث تشریف :سیدالسادات حضرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلى الله تعالى عليه والدولم في ارشا وفر ما يا: مَن ادَّعنى إلى غَيْرِ أَبِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللّهِ وَ الْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَّلَا عَدُلًا. 

نضاكل المل بيت یعن جواپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے اس پر اللہ تعالی اور سے فرشتوں اورانسانوں کی لعنت ہے۔اللہ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ فل۔ ( بخارى شريف بسلم شريف ، بحواله فما وي رضويه ، ج ع ١٠٠) اے مسلمانو! اپنانب بدلنے سے بچو، جھوٹے سید کہلوانے سے پر ہیز کرنا، ورنہ تم نے پیارے بی سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيني يرتبهت لكائى \_عام موس يرتبهت لكاناسخت ترين كناه بي و آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم كى نسبت اوران کی بٹی پر تہت لگانا کیے روا ہوسکتا ہے۔ بچو! خدارا بچو! اور الله تعالیٰ نے جو بھی حسب ونسب عطافر ماما ہے ای پرشکرا داکرو۔ بے اصل سیدا درجھوٹے آل رسول اینے آپ کومشہور نہ کروکہ لوگ سید جان کرآل رسول مجھ کر خوبعزت كريس كاورنذراندزياده سازياده طے كا۔ قرآن كريم فرما تا إلى الحرَمَكُمُ عِندَ اللَّهِ أَتُقَكُّمُ 0 ترجمه: بيشك الله ك يهال تم مين زياده عزت والاوه جوتم مين زياده يرجيز كارب (كنزالايمان) اے بھائی! قیامت آنے والی ہے۔موت تہاراا نظار کررہی ہے۔قبر کی تاریکی اور عذاب کو یا و کرو،حشر کی شرمندگی اورمصیبت سے بیچنے کی ابھی ہے تیاری کرو۔قبر وحشر میں کون کام آنے والے ہیں وہی نہ جن کے نسب برتم نے تہت لگائی ہےاورا ہے آپ کوان کے خاندان میں شامل کر دیا اور جھوٹے سید بن بیٹھے۔ بید دنیا ہے جوچا ہوکرلو، جوچا ہوبن جاؤ مگر بروز قیامت بچھنہیں چلے گا۔جھوٹے سید ہونے کا پلندہ کھل جائے گا۔اس کئے توبہ كرلواور يحسادات كرام كاصدقه ما تك لو-الله تعالى سادات كرام كے غلاموں ميں قبول فرمائے \_ تمين ثم آمين ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحربیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُّم 0 بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 قُلُ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط (ب٢٥، ركوع ٣) ترجمہ: تم فرماؤ! میں اس پتم ہے کچھا جرت نہیں مانگنا، مگر قرابت کی محبت۔ (کزالا یمان) الله تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ارشا دفر ما تا ہے۔اے حبیب صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم تم فرماؤ کہ میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت اورارشاد وہدایت پرتم ہے پچھا جرنہیں مانگیا مگر قرابت کی محبت یعنی میں تم ہے ايخرشة دارول كى محبت كامطالبدكرتا مول - (ب٥٥، ركوعم) درودشريف: اے ایمان والو! جن نفوس قدسیه کی تعریف وتو صیف الله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم خود بیان کریں۔ قرآن وحدیث میں جن کے بے شارفضائل دمنا قب کا ذکر موجود ہے۔ فرش سے عرش تک بوراعالم مل کران ك محامدا ورفضائل كاذكربيان كرنا حيامين تو تعريف وتو صيف كاحق ادانهيس بهوسكتا\_ ميس تو آل رسول ملى الله تعالى عليه والدوسلم اور صحاب کرام علیم الرضوان کے آستانے کا گدا ہوں اپنے بزرگوں کی دعا کے حصول کے لئے تھوڑی بہت کوشش کرتا ربتا ہوں۔ ہاتھ، یاؤں مارتار بتا ہوں تا کہ ہمارے آقایان نعت ودولت رحم کھا کر پچھ کرم کی بھیک ہمارے واس بی ڈالدیں تا کہ دین دونیا کا بھلا ہوجائے اوران کی توجہ سے نجات و بخشش کا سامان بھی ہوجائے۔ یہی وہ حضرات ہیں

المعدد المسان المعدد ال جن کی محبت سے پروانہ نجات ملتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی یا کیزگی اورطہارت پر قرآن کریم نے ممبر لگاوی ہے۔ یمی وہ لوگ ہیں جوآ سان رشد وہدایت کے جاند، تارے اور سفینہ نجات ہیں۔ان سے محبت کرو گے تو میرا یار ہے اورا گران کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہلاک وہر با دہوجاؤ گے۔ آ قائے نعمت ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعاش اہل بیت فرماتے ہیں۔ اہلست کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی آل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم كامقام ومرتبه برا ا حضرات! ان کے حق کو پہنچانو۔آل رسول سلی انڈ تعالی علیہ والدوسلم کا احتر ام کروان کی عزت کرو۔آل رسول کے فضائل ومناقب كوقرآن وحديث كى روشى ميس بغورسنو\_ عاشق رسول بیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں تیری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا الله تعالى ارشادفرما تا ب قُلُ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط یعنی اے پیارے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تم فر ما دومیں تم ہے تبلیغ کا کوئی معاوضہ بدلہ نہیں ما تکتا ، ہاں تمہیں علم دیتا ہوں کہتم میرے رشتہ داروں سے مجبت کرو گے۔ (برکات آل رمول می ۲۱۹) حضرت علامه يوسف بن المنعيل بهاني رحة الشعليه التي تصنيف الشرف المؤيد مين تحرير فرمات بي-(۱) امام سیوطی نے درمنثور میں اور بہت سے مغسرین نے اس آیت کر یمد کی تغییر کرتے ہوئے حفزت ابن عباس رضي الله تعالى عنها في كيا -صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولا دیعنی حضرت امام حسن اور حضرت المام مين رضي الله تعالى عنهم \_ (بركات آل رمول مي ٢١٩)  https://archive.org/details/@awais\_sultan

المدان المدان المديد ال (۴) شان نزول: درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے۔انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمارے قول سے فخرمحسوس کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنے فرمایا۔ ہمیں تر آ فضیلت ہے بید بات نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پہو نجی تو آپ کی مجلس میں تشریف لائے اور فر مایا اے گروہ انصار! کیاتم بعزت نہیں تھے تو اللہ تعالی نے تمہیں میرے ذریعہ عزت عطافر مائی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، يارسول الله سلى الله تعالى ملك والك وسلم \_كياتم مجھے جواب نہيں ديتے \_عرض كياحضور! آپ كيا فرمانا چاہتے ہيں؟فرمانا ا کیاتم ینیں کہتے کہ آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو بناہ دی ، کیا انہوں نے آپ کی تکذیب نبیں کھی تو ہم نے آپ کی تقدیق کی؟ کیا انہوں نے آپ کو کمزور نہ جانا تو ہم نے آپ کی امداد کی؟ آپ ای طرح فرماتے رہے یہاں تک کدانصار کھٹوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کیا جارے تمام اموال والماک خداے تعالی اور رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کے لئے ہیں تو بیآ یت کر بھہ نازل ہوئی۔ قُلُ لا اَسْفَلُحُمْ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي ط (بركات آل رسول بس٢٢٠) (m) حضرت طاؤس فرماتے ہیں ای آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جما ے پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا۔ آیت کر ہمہ میں قربیٰ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے رشتہ وار ہیں۔ (パーナ・しゅうしてこと) (٣) مقريزي في فرمايا مفسرين كي ايك جماعت في اس آيت كريمه كي تفيير ميس فرمايا -اے صبیب سلی اللہ تعالی علیہ والدو تلم ۔ا ہے ہیر و کارمومنوں کوفر مادو کہ میں تبلیغ وین برتم ہے کوئی اجرنہیں مانگیا۔ سوائے اس کے کہتم میرے دشتہ داروں سے مجت رکھو۔ (برکات آل رسول میں ۲۲۰) (۵) حفرت ابوالعالية حفرت معيد بن جبير رض الله تعالى عند روايت كرتے بيں۔ إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط یے تی اکرم کے دشتہ دار ہیں۔ (یکا الدول می ۲۲۰) شان زول بمضرقر آن حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عباس دوايت ب كدهار بيار بدرول ملى الله تعالى عليه والدولم جب مدينة منوره تشريف لائ اور انصار صحاب نے ديکھا كد بمارے پيارے آقاصلى الله تعالى عليه والدولم تبلیغ اسلام کے لئے اور ہماری رشدوبدایت کے لئے ہمہوفت مصروف رہتے ہیں۔ اخراجات بہت ہیں اور بظاہر اخراجات كے لئے آمدنی کچھ بھی نہيں ہے تو انصار سحابے آپس ميں مشورہ كيا اور اپنے پيارے آ قامسطفیٰ كريم \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ورعموا البيان إعدد عدد عدد المددد دد المددد دد المددد المراق سلی الله تعالی علیہ والدو مل کے احسامات کو یا و کر کے آپ کی خدمت کے لئے بہت سامال جمع کیا اور اس کولیکر خدمت اقدى مِن وَيْنَ رَنْ كَ لِنْ عَاصَر بوع اورع فى كياكدا يربيد بيارية قالى الله تعالى عليه والدوالم آب اى كى بدولت اسمي بدايت في اور جم نے محرابي سے تجات يائي۔ جم و يکھتے ہيں كد بمارے آتا كريم على الله تعالى مايد والدو لم ك اخراجات بہت زیادہ بین اس کئے ہم لوگ بیرمال بارگاہ کرم میں غزرانہ کے طور پر لائے ہیں قبول فرما کرعز ہے بعض اس پر سیآ یت کر بهستازل ہوئی اور رسول الشسلى الشرقال عليدوالدوسلم نے وہ مال والیس فر ماو بیے۔ (مُزائن العرقان) اے ایمان والو! آپ حضرات کومطوم ہوگیا کہ آیت کر یمد کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت مبارکہ كے نازل ہونے كا مقصد كيا ہے اور يہ بھى معلوم ہوگيا ہے كہ ہمارے سركار امت كے مخوار سلى الله تعالى عليه والدو لم انصار صحابہ کے مال کووالیس فر ماکران سے اپنی اہل بیت کی مجبت کا مطالبہ فر مایا اور آپ کو بیابھی معلوم ہوگیا کہ اس آیت کریدیس إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُوْبِنِي سےآپ ملى الله تعالى طيدوالدولم كرشته وارمراويس-حدیث مبارکدکی روشی میں میں ہی معلوم کریں کدائپ کے رشتہ وارکون لوگ ہیں؟ ا) حدیث شریف: صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجھین نے جب الله تعالی کا بیکم ساتو وربار نبوت يس عرض كيا\_ يارسول الشرسلى الشرقالي طيه والدوهم مَنْ قَسرَ ابْتُكَ هلوُ لاءِ السَّذَيْنَ وَجَبُتُ عَلَيْنَا مَوَ دُتُهُمُ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنَاهُمَا \_ یعنی یارسول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم جمیس بتایا جائے که آپ کے وہ رشتہ دارکون لوگ ہیں جن کی محبت والفت ہم پرواجب کی گئی ہے؟ تو رسول الله صلی الله تعاتی علیه والدوسلم نے فرمایا علی و فاطمہ اور حسن وحسین اور ان کے ہے ہیں (لیعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنها کے تسل پاک سے قیامت تک جتنے اولا و مول مے سباس فرمان میں شامل میں) (تغیرا بن مربی، جم میں r) ٢) حديث شريف: حفرت ابن عباس مني الله تعالى عبافرماتي بين كدجب بيرآيت مباركه نازل موتى تو صحابة كرام رض الله تعالى منهم في عرض كيا - يارسول الله صلى الله تعالى من الك وسلم من قسر ابتُك و الله في من من قسر ابتُك و الله في من من قسر ابتُك فِيْهِهُ أَلاَيَةً \_ يارسول الشّسلي الله تعالى مليك والك وعلم وه آب كرشته واركون لوك يين جن كحق ميس بيرآيت كريمه تازل مونى بي قال علي و فاطمة وابنا هما توحضور سلى الله تعالى عليدوالدوسم فرماياعلى وفاطمداورسن اور حسين رضي الله تعالى منهم الجمعين (السواعق الحرق، ص ١١٨، جلالين معرى ج٢، ص٣٠، زرقاني على المواهب، ج٣٠ مل) \*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan الم مدى بيان كرتے ہيں كه جب حضرت المام زين العابدين رضى الله تعالى عنهم كوقيد كر كے دشق لايا كيا اور رائے میں ایک جگہ کھڑا کیا گیا تو ایک شام فالم نے آپ ہے کہا۔ خدا کاشکر ہے جس نے تمہیں قبل کیا اور تمہاری جڑوں کو کا اورفت الريكومنايا (معاذ الله) تو آپ نے اس شاى ظالم سے فرمايا كيا تو نے قرآن ميں يہ آيت نہيں يرجى۔ قُلُ لَا أَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي - تواسْخَص نَهُ كَهَا كياوه لوكتم مو؟ آيين فرمایا بال بلاشک وشبه وه لوگ جم میں ۔ (تغیرخازن، ج۲ بس ۱۲۲،الصواعق الحرق، مم ۲۸) حضرت علامدامام يوسف بن المعيل نبهاني رضى الله تعالى عنداس واقعدكوبيان فرمانے كے بعد لكھتے ہيں كديس اس مخض کوایمان والانہیں مجھتا۔ اس مخص کے دل میں ایمان کیے مظہر سکتا ہے جواہل بیت کے شہید کئے جانے پرخدا کاشکراوا كرے، ميں الله ورسول جل شايذ و سلى الله تعالى عليه واله ولم كااس ملحد سے زيادہ وشمن ابوجهل كوبيس سمجھتا (بركات آل رسول جس) اے ایمان والو! جوحضرات آل رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم یعنی سید ہیں ان کی تعظیم کرو۔ ان سے محبت مومن ر واجب ہا سجبتمی فرقہ سے دور رہوجوسید ناامام حسین رضی اللہ تعالی عندکو باغی اور حکومت و دولت کالا کچی کہتے ہیں۔ اور بزید پلید جیے شرابی کوامیر المونین اورجنتی کہتے ہیں۔ان سے صرف اتنا کہددو کہآ یے حضرات کے نزدیک بزید بليدا كرجنتي بتوقيامت كدن جوحشر يزيد بليدكا موكاوى حشريزيد بليد كماتهة بحفرات كابواوراس كاجوهكان مو وى شكاندآب حضرات كابور اور ہم سی مسلمانوں کا حشر قیامت کے دن پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے شیزاوے امام حسین رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ور جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عندر ہیں ہم سنیوں کا ٹھکا نہ بھی و ہیں رہے۔اپٹاا پنامقدر ہے تمہارے نصیبے میں اہل بیت ہے بغض وعناد ہے اور ہم غلا مان غوث وخواجہ ورضارضی اللہ تعالی عنبم کے نصیبے میں محبت آل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم ہے۔ تیری سل پاک میں ہے بچہ بچہ تور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانہ نور کا کیے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا یول بالے میری برکاروں کے درود ثريف

ففاكل آل دمول | 中央を企業を企業をとして | 中央を企業を企業をという。 فضائل آل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم احاديث ميس ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تبلیغ رسالت و ہدایت پر کوئی معاوضہ و بدلہ طلب نہیں کیا العائے اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کی محبت کے۔ (۱) حدیث شریف: - حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے پیارے آتا سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا لوگو! الله تعالیٰ ہے محبت رکھواس کئے کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ مہیں نعمت ودولت عطافر ما تا ہے۔ وَآحِبُونِي لِحُبِ اللَّهِ وَآحِبُوا أَهُلَ بَيْتِي لِحُبِّي (رَدَى وعَلَاة بر٥٥٥) اور مجھ سے محبت رکھو، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میری اہل بیت سے محبت کر ومیری محبت کی وجہ ہے۔ (٢) وديث شريف: من مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ شَهِيدًا \_ جوفض اہل بیت کی محبت پر انتقال کیااس نے شہادت کی موت یائی۔ (٣) أَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ مَغُفُورًا لَّهُ آگاہ ہوجاؤ! جو مخض اہل بیت کی محبت برمراای مخض کے تمام گناہ بخش دیے گئے (٣) أَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدٍ مَّاتَ تَاثِبًا \_ ہوشیار ہوجاؤا جو خص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیاوہ تو بہ کر کے مرا (٥) ألا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ مُؤْمِنًا مُّسُتَكُمِلَ الإيمَان \_ آگاہ ہوجاؤ جو خص اہل ہیت کی محبت پر انقال کیا وہ کامل ایمان کے ساتھ فوت ہوا۔ (٢) اَلاَ وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكِرٌ وَّنَكِيْرٌ \_ غورے بن لو! جو خص اہل بیت کی محبت پر انقال کیا اے ملک الموت علیہ السلام اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی بشارت دیے ہیں۔ (2) الا وَمَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ يُزَقُ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَقُ الْعَرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا۔ باں من لو! جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیے دولہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے۔

فضأك آل رسول (٨) اَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ ال مُحَمَّدِ فُتِحَ لَهُ فِي قَبُرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ -یقین جان لو! جو خص اہل بیت کی محبت پر انقال کیااس کی قبر میں جنت کے دودرواز مے کھول دیئے جاتے ہیں (٩) الا وَمَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَامِكَةِ الرَّحْمَةِ اچھی طرح جان لو! جو مخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کورجت کے فرشتوں کے لئے زیارت گاہ بنادیتا ہے۔ (١٠) الا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -آگاه بوجاوً! جو خض اہل بیت کی محبت پر انقال کیادہ مخص مسلک اہلسنت و جماعت پر فوت ہوا۔ (تغيركير، ج٤،٥،٩٠٠ بركات آل رسول، ٩٣٢) اے ایمان والو! بیانعام واکرام می مسلمانوں کے لئے ہیں جواہل بیت وآتا سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے رشته داروں سے محبت والفت کرتے ہیں اور وہ لوگ جواہل بیت وسادات کرام سے بغض ورشمنی رکھتے ہیں وہ بڑے برنصيب اورجهنم كے حقد اربيں۔ كس زبال عيوبيال مح خوان الل بيت مح كوئ مصطف ب مدح خوان ابل بيت بے ادب گتاخ فرقہ کو سادے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سی واستان اہل بیت جو شخص آل رسول کی دشمنی میں مراوہ رحمت سے محروم ہوگا حدیث شریف: خوب غورے من لو! جو محض آل رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے بغض بر مراوہ قیامت كروزاس حال مين آئے گا كماس كى آنكھوں كے درميان لكھا ہوگا۔اللہ تعالیٰ كى رحمت سے نااميد۔ (٢) خبر دار! جو خض آل رسول سلى الله تعالى عليه دالدو الم كي بغض يعنى وشمنى يرمراوه وصحف كافرمرا (٣) کان کھول کر من لو! جو محض آل رسول سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بغض وعداوت پر مراوہ جنت کی خوشبو (rrmでしかりしまといてのでとというとう)しものできる حضرت سيده فاطمه، حضرت مولى على ، حضرت امام حسن ، حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم الجمعين ابل بيت جی اور ایل بیت بی آل رسول سلی الله تعالی علید والدوسلم بین اور سیقل تو انز سے ثابت ہے۔

الموار البيان المدهد و المدهد و المدهد و المدهد و المدهد و المدهد و المدهد الم بعض حضرات نے کہاوہ قریبی رشتہ دار ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ آپ کی امت ہے جس نے آپ کی دعوت تبلیغ کوتیول کیااگر ہم آل کوقر مبی رشته داروں پرمحمول کریں تو اہل بیت ہی آل رسول ہیں اور اگر اس امت پرمحمول كرس بس نے آپ كى دعوت وتبليغ كوقبول كيا تو بھى اہل بيت آل رسول ميں داخل ہيں۔ ثابت ہوا كدوہ برصورت پر آل رسول بين اور دوسرول كاآل مين داخل بونااختلافي ٢- (تغيركير، ن ٤،٥٠، ١٩٠، بركات آل رسول بن ٢٢٠) تعظيم أل رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم اے ایمان والو! سادات کرام کی تعظیم کرنے والا اور آل رسول کی خدمت کرنے والا بردا خوش بخت اور صاحب نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بہتر صلہ یا تا ہے اور قیامت کے دن پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والہ وہلم کے ہاتھوں بڑے بڑے انعام وا کرام ہےنوازاجائے گا۔ چندواقعات ملاحظہ فر مائے۔ فآوی رضویه شریف میں عاشق رسول امام احمد رضا حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عد تحریر فرماتے ہیں۔ ا) حدیث شریف: ابن عسا کرامیرالمونین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ ہارے پیاے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جو تحض میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گامیں روز قیامت اس کاصلدا سے عطافر ماؤل گا۔

۲) حدیث شریف: دخطیب بغدادی امیرالمومنین حضرت عنان غنی رضی الله تعالی عدید اروایت فرماتے

میں کہ ہمارے بیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا جو خض اولا دعبدالمطلب رضی الله تعالی عدیم کی

کرماتھ و نیاجی نیکی کرے اس کا صله وینا مجھ پرلازم ہے جب وہ خض روز قیامت مجھ ہے ملے۔

حدیث شریف کو بیان فرما کر بجد داعظم اہام احمد رضا سرکا راعلی حضرت رضی الله تعالی عدا ہے تج میز فرماتے ہیں۔

الله اکبر الله اکبر الله اکبر القوم کا دن ، وہ قیامت کا دن ، جو سخت ضرورت اور سخت حاجت کا دن اور ہم جیسے محتان اور صله عطا فرمانے کو ہمارے بیارے رسول ، پیارے مصطفے سلی الله تعالی علیہ والد رسلم صاحب التاج ، خدا جانے کیا بچھ وی اور کیسا نہاں فرمادی ہو جہاں کو بس ہے بلکہ خود یہی صلہ کروروں سے اعلی والس ہے جس کی طرف کلہ کر بہدا ذا۔ بیتینی اشارہ فرماتا ہے ، بلفظ اذ اتعبیر فرمانا بحد الله تعالی روز قیامت وعدہ وصال ودیدار مجبوب ذو الجلال کا مرشورہ ناتا ہے ۔

المناكرة المناكرة مسلمانو! اوركياوركار بوور و! اوراس دولت وسعاوت كوحاصل لو وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (نَاوَىٰ رَضُويْرَ بِفُسَى مِهِم مِهِم) عرب معشبور عالم رباني حضرت امام يوسف بن المعيل ببها في رضي الله تعالى عنة تحرير فرمات بيل\_ (٣) حافظ بن جرعسقلانی نے فرمایا یحیٰ بن سعیدانساری عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ جھے شخرادہ رسول حصزت امام حسین بن علی رمنی الله تعالی عنه نے بیان فر مایا کہ میں امیر الموشین حصرت عمر فاروق رمنی الله تعالی منہ کے ياس كياده منبر يرخطبد مد ب تق مين منبر يرج ه كيااوران عكها - إنسول عن مِنبَور أبسي وَاذْهَبُ إلى مِنْهُ أَبِيْكَ يَعِيٰ مِيرِ عِبَابِ كِمنبرِ عِأْرْ جَاوَاورا بِيْ باپ كِمنبر پرجاؤ-امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى مناف فرمايا كم يَكُنُ لِلَا بِي مِنْبَرٌ \_ يعنى مير \_ باب كامنبرنبيس تفا-اور جمحه أشاكرا بي ياس بشاليا اور میں اپنے پاس پڑی ہوئی کنگروں ہے کھیلتار ہا۔ جب آپ خطبہ دے کرمنبرے اُترے تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جھے نے مایا۔ کتنااچھا ہوتا اگرآ ہے بھی بھی میرے گرتشریف لاتے رہیں۔ (الشرف المؤید بس ١٩٣) (°) سید کی خدمت سے حضرت فاطمہ کی خوشی ملتی ہے ابوالقرح اصفهانی متعددلوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن حسن بن حسن رضی اللہ تعالی منم امیر الموشین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عذے یاس مجئے وہ نوعمر تنصان کی بردی بردی زلفیں تھیں۔حضرت عمر ین عبدالعزیز رضی الله تعالی منے انہیں او تجی جگہ بٹھایا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ضرور تیں پوری کیں۔ پھر ان كے جم كايك ايك حدكود بايا (يعن آپ نے ان كى خدمت كى )اورعرض كيا شفاعت كرنے كے لئے اے یا در کھنا، جب وہ تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے انہیں ملامت کیا اور کہا آپ نے ایک نوعمر یج کے ساتھ ایسا سلوك كيا توامير الموشين حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى منه نے فرمایا: مجھ سے معتبر آ دى نے بيان كيا كويا كميں رسول الندسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى زبان اقدس ساس رباجول آب سلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنها) میری لخت جگر ہیں ان کی خوشی کا سب میری خوشی کا باعث ہے۔ اور میں جانتا ہون كاكر معزت فاطمة الزبراتشريف فرما موتين تويس في جو يكان كي بيغ كما ته كيا باس عوش مولي ، لوكول في چهاكدآب في ان كيجم كود بايا ب اوجو يكهان عركبا باس كاكيا مطلب ع؟ تو حفرت مر شی الله تعالی سنے فرمایا (اے لوکوسنو) بنو ہاشم کا ہرفرد (لیعنی ہرسید) قیامت کے دن شفاعت کرے گا، بھے تو گ ے کے بھے ان کی شفاعت حاصل ہوگی۔(برکات آل رمول م ١٠١٠،١٢١)

فضائل آل رسول (۵) آل رسول کی خدمت سے ہرسال مج کا تواب شخ ا كبرسيدى كى الدين ابن عربي اپنى تصنيف مسامرات الاخيار ميں اپنى سندمتصل ہے حضرت عبداللہ ین مبارک رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ بعض متفقر مین کو نج کی بردی آرز وکھی انہوں نے فر مایا۔ مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حجاج کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ حج کے لئے عانے کا ارادہ کیا، اپنی آستین میں پانچ سودینارڈالےاور بازار کی طرف ٹکلا تا کہ جج کی ضروریات کے سامان خرید لاؤں، میں ایک رائے پر جار ہاتھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی ،اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰتم پر رحم فرمائے میں سدزادی ہوں،میری بچیوں کے تن ڈھانینے کے لئے کیڑانہیں ہادرآج چوتفادن ہے کہ ہم نے بچھ کھایانہیں ہے اں کی گفتگومیرے دل میں اتر کئی میں نے وہ پانچ سودیناراس کے دامن میں ڈال دیئے اور انہیں کہا آپ اپنے کھر جا ئیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کرلیں ، میں نے اللہ کا شکر اوا کیا اور واپس آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارج پرجانے كاارادہ شوق ميرے دل سے نكال ديا۔ دوسرے لوگ چلے گئے۔ فج كيااورواليس لوث آئے، ميں نے سوچا کہ دوستوں سے ملا قات کرآ وَل اور انہیں سلام کرآ وَل چنانچہ میں گیا جس دوست سے ملتا اے سلام کہتا اور کہتا كەللەتغالى تىبارا حج قبول فرمائے اورتىبارى كوشش كوجزائے خيرعطا فرمائے تو وہمخص مجھے كہتا كەللەتغالى تمہارا حج بھی تبول فرمائے کئی دوستوں نے ای طرح کہا، رات کوسویا تو ہمارے بیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت ہوئی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا لوگ جمہیں جج کی مبار کبادد سے رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرتم نے ایک كزوراورضرور تمند (ميرى بينسيدزادى) كى امدادكى توميس نے الله تعالى سے دعاءكى ، الله تعالى نے موبہو تجھ جيسا يعنى تہارے شکل کا فرشتہ بیدا فرمایا جو ہرسال تمہاری طرف سے جج کرے گا۔اب اگر چاہوتو مج کرواورا گر چاہوتو مج نہ کرو (مرحمهين برسال في كاثواب ملتار ع) بيها يكسيدزادى كي خدمت كاثواب وصله (بركات آل رمول بر٢١٣) (١) عذاب سے محفوظ: مینے زین الدین عبدالرحمٰن خلابغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے تیمورلنگ کے ایک امیرنے بتایا کہ جب تیمورانگ مرض موت میں مبتلا ہوا تو ایک دن اس پر سخت اضطراب طاری ہوئی اوراس کا مندسیاہ ہوگیااوررنگ بدل گیا۔ جب افاقہ ہواتو لوگوں نے اس سے صورت بیان کی تواس نے کہامیرے یاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، اتنے میں رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسے چھوڑ دو کیوں که میخض ميرى اولادے محبت ركھتا تھا اوران كى خدمت كرتا تھا۔ چنانچيدو وفر شتے چلے گئے۔ (بركات آل رسول من ٢٦٣) 

## المرانوار البيان المفهد المهدا ١٣ المفد البيان فغاك آل دسول (2) عالم وامام پر بھی سادات کی تعظیم لازم ہے علامدابن جر مح تقی الدین فاری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بعض ائمہ سے روایت کی کدوہ سادات کرام کی بهت تعظيم كياكرت تصان ساس كاسب يوجها كياتوانهول فيفر ماياسادات مين ايك فحض تعاجيم مطير كهاجا تا تعاوه ا كثرلهوولعب مين مصروف ربتا تهاجب وه فوت موكيا تواس وقت كے عالم نے اس كاجناز ه پڑھنے ميں تو قف كيا تو انہوں نے خواب میں نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زیارت کی اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ہمراہ حضرت فاطممة الزہرا رض الله تعالى عنها تعيس \_ انهول في اس عالم عاعراض كيا \_ جب الشخص في درخواست كى كد مجمد برنظر رحت فرما تميل تو حضرت خاتون جنت رسى الشتعالى عنهااس كى طرف متوجه بوكيس اوراس يرعماب فرمايا يعنى ناراضكى ظاهر فرمائى اورارشا وفرمايا: كيابمارامقام (يعنى بمارى نبت بمارے بينے ) مطر كے لئے كفايت نبيل كرسكتا؟ (يكا تال رسول بر ٢١٣٠) (٨) آل رسول کی خدمت کا صله ایمان اورجنتی کل ملا شخ عدى نے اپنى كتاب مشارق الانوار ميں ابن جوزى كى تصنيف ملتقط سے نقل كيا كه بلخ ميں ايك علوى قیام پذیر تھااس کی ایک زوجداور چند بیٹیاں تھیں۔قضاء النی سے وو مخص فوت ہوگیا۔ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں شات اعداء کے خوف سے سرقند چلی گئی، میں وہاں تخت سردی میں پہونچی، میں نے اپنی بیٹیوں کو مجد میں واخل کیا اورخودخوراک کی تلاش میں چل دی، میں نے ویکھا کہ لوگ ایک فخص کے گرد جمع ہیں، میں نے اس فخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا بیر کیس شہر ہے۔ میں اس کے پاس پہو نچی اور اپنا حال زار بیان کیا اس نے کہاا ہے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو،اس نے میری طرف کوئی توجیس دی، میں واپس مجد کی طرف چل دی۔ میں نے رائے میں ایک بوڑھے فخص کودیکھا جو بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔جس کے اردگر دیکھ لوگ جمع تھے میں نے پوچھا میہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوی ہے میں نے سوچامکن ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوجائے۔ چنانچ میں اس کے پاس پہو نچی۔ اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا اور اے یہ بھی بتایا کہ میری بچیاں مجد میں ہیں اور ان کے کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس محض نے اپنی خادمہ کو

انوار البيان المدهد مدهد المدان المدهد المد بلایااورکہاایی آقا (یعنی میری بیوی) کو کہدکہ وہ کیڑے پہن کراور تیار موکر آئے، چنانچہوہ آئی اوراس کے ساتھ چند کنزیں بھی تنیں، بوڑھے تخف نے اے کہااس عورت کے ساتھ فلال مجدمیں جااوراس کی بیٹیوں کواپے گھر لے آ، وہ بیرے ساتھ کی اور بچیوں کواپنے کھرلے آئی۔ شخ نے اپنے کھر میں ہمارے لئے الگ رہائش گاہ کا انتظام کیا، ہمیں بہترین کپڑے پہتائے، ہمار عِسل کا نظام کیا اور ہمیں طرح کے کھانے کھلائے۔ آدهی رات کے وقت رئیس شہر نے خواب میں ویکھا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے اور لواء الحمد نی اکرم سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے سرانور پرلہرار ہاہے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اس رئیس شہر سے اعراض فر مایا ( یعنی ال کاطرف سے چرہ مبارک پھرلیا) اس نے (لیعنی رئیس شہرنے) عرض کیا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) آپ جھے سے اعراض فر مارہے ہیں حالا نکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا اینے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہ مختص جرت زدہ رہ گیا۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تونے اس علوی عورت کو جو یکھ کہا تھا اسے بھول گیا؟ میہ محل اس سی کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ (علوی سیدہ)عورت ہے۔رئیس بیدار ہواتو رور ہاتھا اور اپنے منہ رِ طما نچے مارر ہاتھا،اس نے اپنے غلاموں کواس عورت کی تلاش میں بھیجااور خود بھی تلاش میں نکلاءاے بتایا گیا کہ وہ عورت بچوی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ بدر کیس اس بحوی کے پاس گیا اور کہا وہ علوی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہے۔رئیس نے کہا اے میرے یہاں بھیج دو، شخ نے کہا پنیس ہوسکتا، رئیس نے کہا جھے یہ بزار درہم ودینار لے لواور اے میرے یہاں بھیج دو۔ شخ نے کہا بخد اایبانہیں ہوسکتا اگر چے تم لا کھ دینار بھی دو۔ جبركس نے زيادہ اصراركياتو شيخ نے اے كہاجوخوابتم نے ديكھا ہم سے بھى ديكھا ہم اورجوكل تم نے دیکھا ہے وہ واقعی میرا ہے تم اس لئے جھے پرفخر کررہے ہو کہتم مسلمان ہو، بخداوہ علوی خاتون جیسے ہی ہمارے گھر ش آشریف لائیں تو ہم سب ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی بر کتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، میں نے رسول الله سلى الله تعالى عليده الديمل كنواب ميس زيارت كى توآب نے مجھے فرمايا: چونكة تم نے اس علوى خاتون كى تعظيم وتكريم ك باس لئے يكل تمبارے لئے اور تمبارے كھروالوں كے لئے باور تم جنتى ہو۔ (ركات آل رمول بى ٢١١٥) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

リーンプランドンジ |全全全全全会を 10 | 日本全全全会を | いしょうしょうしょうしょうしょう اے ایمان والو! آل رسول ، ایک سیدزادی کی خدمت و تعظیم کرنے کا صله و بدله کتناعظیم ہے که ال مختص کوونیای ش اس کاجنتی کل دکھادیا گیااوراس مخض کوجنتی ہونے کی بشارت بھی دیدی گئی اورخودسر کارسلی اللہ تعانی ملیدوالدوسلم ئے اپٹاویدار بھی کراویا۔ بیہ ہے آل رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت و تعظیم کاعظیم الشان صلہ و بدلہ۔ ۹) سیرکی ہے ادنی کا نقصان سیدی عبدالوباب شعرانی فرماتے ہیں سیدشریف نے حضرت خطاب رمیة الشعلیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ كاشف البحير ونے ايك سيدصا حب كو مارا تواسے اى رات خواب ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى اس حال میں زیارت ہوئی کہآپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اس سے اعراض فرمار ہے ہیں ، اس نے عرض کیا یار سول اللہ سلی اللہ تعالی علیدوالک وسلم میراکیا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیراشفیج ہوں، اس مخص نے عرض کیا یارسول الله سلی الله تعالی علی والک وسلم مجھے یا دہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ آپ سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا! کیا تونے میری اولا دکوئیس مارا؟ اس شخص نے عرض کیا ہاں، فرمایا: تیری ضرب میری ہی کلائی پر لگی ہے، پھرآپ نے اپنی کلائی نکال کر دکھائی جس پرورم تھا جیے کہ شہد کی تھی نے ڈیک مارا ہو۔ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا マリンノマンリー(パーリアントリー) (۱۰) سیرے بلندمقام پر بیٹھنامنع ہے قاضی جمال الدین محمود مجمی جوقا ہرہ کے گورز تھے۔ایک دن سیدعبدالرحمٰن کی مجلس میں آئے اور سیدصاحب ے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرماد یجئے۔ انہوں نے کہا جناب کیا چیز معاف کردوں؟ انہوں نے کہا کہ کل رات میں قلعہ پر گیااور بادشاہ کے سامنے بیٹھا، پھرآپ تشریف لائے اور جھے سے بلند جگہ پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپ ول میں کہا۔ یہ بادشاہ کی مجلس میں جھے اونچ مقام پر کیوں بیٹے ہیں؟ بس رات کو میں سویا تو مجھے رسول اللہ سل الله تعالى عليه والدوسلم كى زيارت موكى تو آپ نے مجھ سے فر مايا اے محمود تو اس بات سے عارمحسوس كرتا ہے ك میری اولادے نیچ بیٹھے۔ یہ من کر حضرت سیدعبدالرحمٰن رو پڑے اور کہا ، جناب میں ایسا کہاں ہوں کہ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المدهد و المدان المدهد المدهد المدهد المدهد المدان المدهد المدهد المدان المدهد رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم مجھے يا دفر ما ئيس - بيسننا تھا كەنتمام حاضرين بھى روپڑے اور سب كى آئىكىجىس اشكىبار ہوگئیں۔ سب نے سیدصاحب سے دعاکی درخواست کی اور واپس آ گئے۔ (برکات آل رسول جس ٢٧٨) (۱۱) بے مل سیر بھی واجب التعظیم ہیں سیدی محمد فای فرماتے ہیں کہ میں مدیند منورہ کے بعض حنی سادات کو ناپسندر کھتا تھا کیونکہ بظاہران کے افعال سنت کے مخالف تھے۔خواب میں نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے میرا نام کیکر فرمایا۔اے فلال! کیابات ہے میں دیکھتا ہوں کہتم میری اولا دے بغض رکھتے ہو، میں نے عرض کیا خدا کی پناہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ملیک والگ وسلم میں توان کے خلاف سنت افعال کونا پسندر کھتا ہوں ،فر مایا کیا بیقتہی مسکہ نہیں ہے کہنا فر مان اولا دنب سے محق ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ سلی اللہ تعالی طلیک والک وسلم! فر مایا بینا فر مان اولا و ہے، جب میں بیدار ہوا تو ان تمام سادات ے جس ہے بھی ملتان کی بے حد تعظیم کرتا۔ (برکات آل رسول میں ۲۱۹) (۱۲) تعظیم آل رسول کاایک عجیب وغریب واقعه

جنید نای خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا، وقت کے بڑے بڑے سور مااس کی طاقت اورفن کالو ہامانتے تھے۔ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل وحریف نہیں تھا۔خلیفۂ بغداد کا در بار لگاہوا تھا،ارا کین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے۔جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوبدارنے آکراطلاع دی۔

صحن کے دروازے پرایک لاغرو نیم جال مخف کھڑا ہے۔شکل کی پراگندگی اورلباس کی شکستگی ہے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ضعف ونقابت ہے قدم ڈ گمگاتے ہیں۔ آج وہ مخض سجے سر برامرار کررہا ہے کہ میراچینے جنید تک ، بونچادو، بین اس سے کشتی از ناجا ہتا ہوں، قلعہ کے پاسبان ہر چندا سے مجھاتے ہیں کہ چھوٹا مند بروی بات مت کرو، جس كى ايك چونك عة أرسكتے مو،اس عشق الانے كاخواب ياكل بن بيكن وہ بعند بكاس كا پيغام بادشاہ تک پہونچا دیا جائے۔خلیفہ نے تھم دیا اے حاضر کیا جائے تھوڑی دیر کے بعد چوبداراے اپے ہمراہ کتے اوے حاضر ہوا،اس کے قدم ڈ گمگار ہے تھے۔ چرے پر ہوائی اُڑر ،ی تھی بڑی مشکل سے دربار میں آ کر کھڑ اہوا۔

\*\*\*\*\*\*\*

فضاكم آل رسول تم كياكبنا عائة مو؟ وزير في دريافت كيا-جنیدے کشتی لانا جا ہتا ہوں۔اس اجنبی مخص نے جواب دیا۔ كياتمہيں معلوم نہيں ہے كہ جنيد كا نام س كر بوے برے بہادروں كے ماتھ پر پسينہ آجاتا ہے۔ سارى ریاست میں اب ان کا کوئی مدمقابل نہیں رہ گیا ہے۔ایی مضکہ خیز بات کے لئے اصرار مت کرو۔اس فخص نے جواب میں کہا کہ جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک تھنچ کرلائی ہے۔ مجھے تو اثبات وفعی میں جواب جا ہے۔ مسله بهت پیچیده بن گیاتها، اس کئے خلیفة اسلمین کے اشارے پروزیرنے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ سارانشیب وفراز سمجھانے کے بعد بھی اگریہ بصدید ہوتواس کا چیلنج منظور کرلیا جائے۔ بالآخریہ بات ہوئی کہ اس کا چیلنج قبول کرلیا جائے۔ کشتی کے مقابلے کے لئے دربار شاہی ہے تاریخ اور جگہ تعین کردی گئی اور ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گایہ کہتے ہوئے اجنبی مخض در بارے رخصت ہو گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تنہلکہ مچا ہوا تھا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی كدوه ضروراً ع گا۔اے شاطراور بإگل مجھنا غلط ہے۔بہر حال ہوا پچھالىي چل گئی تھی كہ جتنے منداتن باتيں، تاریخ جيے جيے قريب آتى جار بي تھي انظار شوق كي آنج تيز ہوتى جاتى تھي۔ابوه شام آگئ تھی جس كي مج كوتار يخ كاايك اہم فیصلہ ہونے والاتھا۔ آفآب ڈو ہے ڈو ہے کئی لاکھ آدمیوں کا بجوم بغداد میں منڈلار ہاتھا۔ جنید کے لئے آج ک دات بہت یراسرار ہوگئ تھی۔ساری دات بے چینی میں کروٹیس بدلتے گزرر ہی تھی۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لا کھوں تماشائیوں سے کھیا تھیج جرگیا تھا۔ تھوڑی دریے بعد شاہانہ ترک واختام كے ساتھ بادشاه كى سوارى آر دى تھى ،خدام وحثم كے ساتھ حضرت جنيد بھى بادشاه كے ہمراة تشريف لائے۔ ب آیجے تھے۔اب اس اجنبی مخف کا نظارتھاجس نے چینج دے کرسارے علاتے میں تہلکہ مجادیا تھا۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی کھے باتی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش برآ واز موگیا۔مندے پہلالفظ بی نکلاتھا کہ مجمع کے کنارے ہے ایک مخص نے آواز دی۔ ذرائھ پر جائے!وہ و مکھتے سامنے گرداژر بی ہوسکتا ہے وہی اجنبی فخص آرہا ہو۔ چند بی لیح بعد جب گردصاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نجیف ولاغرانیان پینے میں شرابور ہانیتے ، کا نیتے چلا آرہا ہے سارا مجمع اس اجنی شخص کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشكل سا مدان تك بهونچايا كيا -ظاهرى شكل وصورت ديكي كرلوگول كوسخت جيرت تقى كيضعف وناتوانى سے ز جن پرجس کے قدم سید ھے نہیں پڑتے وہ جنید جیے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کرسکتا ہے۔

しいしていい |金金金金金金金金金金 イハ |金金金金金金金 | いしいしいしい | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ونگل کا وقت ہو چکا تھا،اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہوکر ا کھاڑے میں اتر گئے۔وہ اجنبی مخض بھی کمر س کرا کھاڑے میں کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تما شائیوں کے لئے بڑا ہی جیرت انگیز منظرتھا۔ حضرت جنید نے خم تھونک كرز ورآز مائى كے لئے پنجه برو صابا۔اس اجنبی محض نے دبی زبان ہے كہا۔ اے جنید! کان قریب لا یے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا محرتھا کہ بنتے ہی حضرت جنید پرایک سکته طاری ہوگیا۔ اچا تک تھیلے ہوئے ہاتھ سٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا فرمایتے اجنی مخض کی آواز گلو گیر ہوگئ ۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی۔ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول (سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم) ہوں سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی عنها کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتہ ہے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں ہے نیم جاں ہے۔سیدانیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ تھنی جھاڑیوں ہے باہرنکل عمیں۔چھوٹے بیچے بھوک کی شدت ہے بے حال ہو گئے ہیں ہرروز میج کو پید کہ کرشہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انظام کر کے واپس لوٹوں گالیکن خاندانی غیرے سمی كے سامنے منہ بيں كھولنے ديتى ۔ گرتے برخى مشكل سے آج يہاں پہونچا ہوں ۔ فاتح نيبر كاخون ہاشمى ركوں مں سوکھتا جارہا ہے۔ چلنے کی سکت باتی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لئے ہاتھ نہیں اُٹھتے۔ میں نے حمہیں صرف ای امید پرچیننج دیا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت تمہارے ول میں ہے آج اس کی آبرور کھاو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے کہد کر تمہارے سریر فتح کی وستار بندهواؤں گا۔ فاظمی چمن کی مُر جھائی کلیوں کی اُ داسی اب دیکھی نہیں جاتی ۔ جنید! عالمکیرشہرت واعز از کی صرف ایک قربانی سو کھے چہروں کی شادانی کے لئے کافی ہے۔ یقین رکھوآل رسول کے خاند بدوش قافلہ کی حرمت وآسودگی کے لئے تہاری عزت و ناموں کا ایٹار بھی رائیگال نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی بیریت تنہیں معلوم ہے کہ کی کے احمان كابدله بم زياده ديرتك قرض نبيس ركھتے۔ اجبی محف یعن ایک سید کے بیا چند جملے نشر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیس آنسوؤں کے طوفان ہے بوجھل ہوگئیں عشق وایمان کا ساغرموجوں کے تلاظم سے زیروز برہونے لگا۔ آج کو نین کا سرمدی اعز از سریر چڑھ کرجنید کوآواز وے رہاتھا۔ عالمکیر شہرت وناموس کی پامالی کے لئے ول کی چیش کش میں ایک کھے کی بھی تا خیز نہیں ہوتی \_ بردی مشکل ہے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابوحاصل کرتے ہوئے کہا۔ کشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت اور ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ اے FFFFFFFFFFFFFF

تہارے قدموں کا اُڑتی ہوئی خاک پر ٹارکرووں۔ چنتان قدی کی پڑمروہ کلیوں کی شاوابی کے لئے آگر میرے عِرَكَا خُونَ كَامِ آسَكَ تُواسِ كَا آخِرِي قَطْرِهِ بِلَى تَبْهِارِ فِي ثِيلٍ عِنْدِبِ كَرِفْ كَ لِيَ تِيارِ بول-اے خوٹانصیب کی میدان حشر میں سرکارا ہے نواسوں کے زرخر پد غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت بيم محت فرما عمل-ا تَا كَبَغِ كَ بِعد مَعْزت جِندِ فَم عُومَكَ كُرِلاكارتِي موعِ آع بوصے اور اجنبي شخص سے پنجه ملاكر كا كئے۔ ع بح کشی از نے کے انداز میں تھوڑی در پینترابد لتے رہے۔ سارا مجمع نتیج کے انظار میں ساکت خاموش نظر جمائے ویکھار ہا۔ چند ہی کھے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آئٹھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعریا کے تحسین سے میدان گونج اُٹھا۔ ہیب سے دیکھنے والوں کی پلکیس جھپک گئیں۔ لیکن دوسرے ہی کمج میں حضرت جنید جاروں شانے چت تھے۔ سینے پرسیدہ فاطمہ کا ایک نحیف ونا تواں شنرادہ فتح کا پر چم لیرار ہا تھا۔ حضرت میں حضرت جنید جاروں شانے چت تھے۔ سینے پرسیدہ فاطمہ کا ایک نحیف ونا تواں شنرادہ فتح کا پر چم لیرار ہا تھا۔ حضرت جندى فاتحاندزندگى كانقشدد كيمنے والى آئلىيس اس جرت انگيز نظارے كى تاب ندلائليس - ايك لمح كے لئے سارے مجمع پر عنے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ آ تکھیں پھٹی کی پھٹی روگئیں۔ جرت کاطلسم ٹوٹے ہی مجمع نے نجیف ونا توال سید کوگوو میں اٹھالیا۔میدان کا فاتح اب سروں سے گزرر ہاتھااور ہرطرف سے انعام واکرام کی بارش ہور ہی تھی۔رات ہونے سے بلے پہلے ایک منام سیرضلعت وانعامات کا بیش بہاذ خیرہ کے رجنگل میں اپنے قافلہ کی طرف لوث چکا تھا۔ حضرت جنیدا کھاڑے میں ای شان سے حیت لیٹے ہوئے تھے۔اب کسی کوکوئی ہمدردی ان کی ذات ہے نہیں رو گئی تھی۔ برخض انہیں یائے حقارت سے تھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزرر ہا تھا۔ عمر بھرمدح وستائش کاخراج وصول کرنے والا آج زہر میں بچھے ہوئے طعنوں اور تو بین آمیز کلمات سے سرور وشاد کام ہور ہا تھا۔ جوم خم ہوجانے کے بعد خود ہی اٹھے اور اپنے دولت خاند پرتشریف لے گئے۔ رات کی زلف سیاہ کمرے نیچ ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا ساراشہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محوخواب تھا۔عشاء ك نمازے فارغ مونے كے بعد حضرت جنيد جب اپن بستر پر لينے توبار باركان ميں بيالفاظ كون كر ہے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نا ناجان ہے کہد کرتمہارے سریر فتح کی وستار بندھاؤں گا۔ حضرت جندسوچے ہیں۔ کیا بچ کچ ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہو کچ جائے گا کہ سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نور انی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھولیں۔ اپنی طرف و مجھا ہوں تو کی طرح اپنے آپ کواس اعز از کے قابل نہیں یا تا لیکن لاؤلوں کی ضد بھی تو کوئی چیز ہے۔اگر میدان حشر میں \*\*\*\*\*

المعلق البيان المعمد عدم ١٠ المعمد عدم المعمد المعم شنزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارہ ہوسکے گا کہ ان کے دل کے نازک آب کینے پر کوئی آ کچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے۔ گردن کٹ علق ہے۔ دی ہوئی زبان نہیں کٹ علق۔ آخر کر بلا کے لالہزار کی سرخی زبان ہی کے بھرم ہے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرورا پنے نا نا جان تک میری بات پہو نیجا کیں گےا ہے کاش۔ آج قیامت آ جاتی، آج ہی محشر کا وہ روح پر ور نظارہ نگا ہوں کے سامنے ہوتا۔ آہ! اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لئے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حماب و ثار کی گرفت میں نة نے والی بيطويل مدت كيے كئے گع؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پُرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا ساجھونکا آیا اور وہ خاکدان گیتی ہے بہت دور ایک دوسری دنیامیں پہونج گئے۔ اب بغداد سے گنبدخضریٰ کاکلس صاف دکھائی دے رہاتھا۔ بغداد کی زمین جھومنے گئی۔ بہاروں نے پھول برسائے، صبانے خوشبواُ ڑائی سحرنے اجالا کیا۔رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کاچیہ چیہ معمور ہو گیا۔ اَلصَّلواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ كِنْعُول عِفْا كُوخُ اَتُّكُ -عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کو نین صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے قدموں سے لیٹ گئے۔سرکار نے رحمتوں کے جوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا۔ جنیداً کھو! قیامت ہے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کرلو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لئے شکست كى ذلتون كاانعام قيامت تك قرض نبيس ركها جائے گا۔ سرأ تھاؤ! تمہارے لئے فتح و کرامت کی دستار لے کرآیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان وتقرب کی سب سے او کی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپن ننگی پیٹھ پر لگے غبار اور چہرے کی گرد کا نشان دھوڈ الو۔ اب تمہارے زُخ تاباں میں خاکدان میتی ہی کے نہیں عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنامند دیکھیں گے۔بارگاہ یز داں ے کروہ اولیاء کی سروری مہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگالیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شنر اووں کے جاں نثار پروانے کو کیا کیا عطافر مایا۔ کس کومعلوم۔ جانے والے بس اتناہی <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

جان سے کہ ج کو جب حضرت جنید کی آئکہ کھلی تو پیثانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرار ہی تھی۔ آتکھوں سے مشق وعرفان كى شراب كے يانے چھلك رہے تھے۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے محکرادیا گیا تھا، آج صبح کواس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جار بی تھیں کل کی فکت کی ذلتوں ہے بوجھل ہوکر جواکیلاا ہے گھر تک آیا تھا۔ آج اس کے جُلو میں کو نیمن کی امیدوں کے کارواں چلرے تھے۔ایک بی رات میں ساراعالم زیروز برہوگیا تھا۔ خواب کی بات باد صبائے گھر گھر پہونچا دی تھی۔طلوع سحرے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑجمع ہوگئی تھی۔جو نبی باہرتشریف لائے خراج عقیدت کے لئے ہزاروں گردنیں جھک کئیں۔خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں وال دیا۔ سارا شہر جرت و پشیانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسراتے ہوئے ایک جلوہ بارنظرائھی اور ہیب ہے لرزتے ہوئے دلوں کوسکون بخش دیا۔اتنے میں آواز آئی کہ گروہ اولیاء کی سروری کا اعز از مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نجیف ونا تواں آل رسول فرط مسرت سے مسکرار ہاتھا۔ سارى فضاء سيدالطا كفه كى مباركباد \_ كونج أتفى تقى \_رضى الله تعالى عنهم وارضاهم عناملخصا\_ (الالهزار مي ١٩٧) اے ایمان والو! ہوش سنجالو۔اور مجھو کہ کسی سیداور آل رسول سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والدوسلم کی خاطر چند ساعت کی بعزتی اور شرمندگی کواگرآپ نے گوارا کرلیااورآل رسول سلی اللہ تعانی علیہ دالد دسلم کی عزت وخدمت آپ بجالائے تواس کاصلہ اور بدلہ دنیا وآخرے میں بہترین سرفرازی اور شاندار کا میابی ہے کہ حضرت جینید بغدا دی رضی اللہ تعالی مندجو بادشاہ کے درباری پہلوان تھے گرآل رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا صلہ تھا کہ سیدالطا كفيداورامام الاولياء بناديج كن اعشق زے صدقے جلنے سے چھے سے جوآگ بجادے کی وہ آگ لگائی ہے درودشريف: (۱۳)عشق آل رسول سے لبریزامام احمد رضا کا ایمان افروز واقعہ امام اہلسنت کی سواری کے لئے پالکی دروازے پرلگادی گئی تھی۔سینکڑوں مشتا قان دیدانظار میں کھڑے تھے۔وضوے فارغ ہوکر کیڑے زیب تن فرمائے، ممامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہرتشریف لائے۔  چرۂ انور سے فضل وتقویٰ کی کرن چھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آ تھموں سے فرشتوں کا نقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دل کشی ہے مجمع پر ایک رفت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پر وانوں کے ہجوم میں ایک تنع فروز اں مسرار ہی تھی اور رعند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ برى مشكل سے سوارى تك پہو نيخ كاموقعه ملا۔ پاپوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اُٹھائی ،آ کے پیچھے دا ہے بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔کہار پالکی لے کرتھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہلسنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ تھم کےمطابق یا کئی رکھ دی گئی۔ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں زک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہرتشریف لائے، کہاروں کواپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آ واز میں دریافت كيا\_آ پالوگول ميسكوكي آلرسول تونيس؟ ا پنے جداعلی کا واسطہ سے بتا ہے ،میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جاناں کی خوشبومحسوس کررہا ہے۔اس سوال راجا نک ان میں سے ایک مخص کے چبرے کارنگ فق ہوگیا۔ پیشانی پرغیرت وپشیانی کی کلیریں اُ بھرآئیں۔ بے نوائی آشفنہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثاراس کے انگ انگ ہے آشکار تھے کافی در تک خاموش رہے کے بعد نظریں جھکائے دبی زبان سے کہا۔ مزدورے کام لیاجاتا ہے ذات، پات نہیں بوچھی جاتی۔ آه! آپ نے میرے جداعلیٰ کاواسطدے کرمیری زندگی کا ایک سربستدراز فاش کردیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں ای چمن کا ایک مرجھایا ہوا چھول ہوں جس کی خوشبو ہے آپ کی مشام جان معطر ہے۔ رگون كاخون نبيس بدل سكتا\_ اس لئے آل رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ہونے ہے انکارنہیں ہے۔لیکن اپنی خواہ مخواہ بربا دزندگی کود کھے کرمیہ كتي بوئير آنى ب-چندمہینے ہے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنرنہیں جانتا کہ اسے اپناذر بعید معاش بناؤں یا لکی اٹھانے والوں ے رابطہ قائم کرلیا ہے۔ ہرروز سورے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کواپے سے کی مزدوری لے کراپے بال بجول ميس لوث جاتا مول-ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا بیر چرت انگیز منظرد یکھا کہ عالم اسلام

المعان المعلى ال ے ایک مقتدرامام کی دستاراس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اوروہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ، پھوٹ -1岁しくり معززشنرادے! میری گتاخی معاف کردو، لاعلمی میں بیخطا سرز دہوگئی ہے۔ ہائے غضب ہوگیا جن کے کفش یا کا تاج میر سر کاسب سے برا اعز از ہے۔ ان کے کا ندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار (صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم) نے بوچھ لیا کہ احمد رضا! کیا میرے فرزندوں کا دوش تازیمن ای لئے تھا کہوہ تیری سواری کا بوجھ اُٹھا کیں تو میں کیا جواب دول گا۔اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں عشق كى كننى بردى رسوانى موكى؟ آه! اس بولناك تصور كي كيوش بواجار بائد و يكف والول كابيان بي كه جس طرح ايك عاشق دلكير رو تھے ہوئے مجبوب کومنا تا ہے۔ بالکل ای انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کرتار ہااور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز بردار یوں کا بیرقت انگیز تماشاد مکھتے رہے۔ یہاں تک کدکئی بارز بان سے معاف كردية كاقراركرالينے كے بعدامام ابلست نے پھرائي ايك آخرى التجائے شوق پیش كى-چونکدراہ عشق میں خون جگرے زیادہ وجاہت وناموں کی قربانی عزیز ہے۔اس لئے لاشعوری کی اس تقفیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ ابتم پالکی میں بیٹھواور میں اے اپنے کا ندھے پراٹھاؤں۔اس التجاپر جذبات کے تلاظم ے لوگوں کے دل ال گئے۔ وفوراٹر سے فضامیں چینیں بلند ہوگئیں۔ ہزارا نکار کے باوجود آخر سیدزادہ کوعشق جنوں خیز کی ضدیوری کرنی پڑی۔ آه! وه منظر كتنارفت انگيز اوردل گداز تها - جب ابلسنت كاجليل القدرامام كبارون كي قطار علك كرايخ علم وفضل جبہ ودستار اور اپنی عالمگیرشہرت کا سارا اعز از خوشنو دی حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے ایک ممثام مزدور ك قدمول يرشاركرد باتقا-شوکت عشق کا بیایان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل بھل گئے۔ کدورتوں کا غبار حیث گیا۔ غفلتوں ک آئکے کا اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت واخلاص کا بیعالم ہے،خود رسول الله سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے ساتھ اس کی وارفظی کا اندازہ کون لگاسکتا ہے۔ اہل انصاف کو اس حقیقت کے 





https://archive.org/details/@awais\_sultan انواد البيان عدد مد مد مد المدان المد مد مد المدان الدان الد عرمالحرام يهلابيان مولی علی شیرخدا رضی الله تعالی عنه

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعان المعدم معدم المعدم المع اورفرماتين: صدق وعدل وكرم وجمت مين چا رسو شہرے ہیں ان جاروں کے بهر تنلیم علی میدال میں سر جھے رہے ہیں تلواروں کے کیے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا یول بالے میری سرکاروں کے اے ایمان والو! ہم لوگ اہلسنت و جماعت ہیں۔ہم تمام صحابہ کرام اور اہلبیت اطہار کی محبت والفت کو میں ایمان اور ان کی اتباع کورضائے خدائے تعالی اورخوشنودی مصطفے جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کا ذریعیہ اميرالمونيين حضرت مولاعلى شير خدارض الله تعالى عنه كے فضائل ومحامد بے شار بيں جواس وقت بيان كرناممكن نہیں مگر کچھ فضائل ومنا قب بیان کرتا ہوں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ عشر ہ میشرہ میں سے ہی جن کے لئے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سيدة نساءالعالمين خاتون جنت حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كے شوہراور حسنين كريمين رضى الله تعالى عنها كے والديزر كواريل-سادات كرام اوراولا درسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاسلسله الله تعالى نے آپ سے جارى فرمايا \_سلسله ولايت دخلانت کے معدن ومخزن بھی آپ ہی ہیں۔ جملہ اولیاء، اغواث ، اقطاب، ابدال، آپ کے فیوض وبر کات سے ستفيض بي-زین ہے آ ۔ انوں تک عرب وعجم ، بحروبر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت وبہاوری کاشہرہ عام ہے۔ شاه مردال شیر یزدال قوت پروردگار لافتى الا على لاسيف الا ذوالفقار ولاوت: حضرت على شرخدار ضى الله تعالى عدر سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم كاعلان نبوت عدى كياره سال عبل خاند کعبش بیدا ہوئے اوراکی روایت میں ہے کہ اعلان نبوت سے سات آٹھ سال پہلے پیدا ہوئے (تاریخ الخلفاء می ۱۱۱) \*\*\*\*\*\*\*\* المعدان المعدان المعدم و والمعدان المعدود و المعدان المعدود و المعدان المعدود و المعدان المعدود و المعدود الم نام ونسب: آپ کااسم گرامی علی بن ابی طالب، اور کنیت ابوالحن وابوتر اب ب-اور لقب حیدر ومرتفنی ے۔ آپ کے والد ابوطالب بن عبد المطلب ہیں۔ جو ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے حقیقی چھاہیں، اس طرح حضرت علی شیر خدار شی الله تعالی عند ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے پیچاز او بھمائی ہوتے ہیں۔آپ کی مال کا نام طرح حضرت علی شیر خدار شی اللہ تعالیٰ عند ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے پیچاز او بھمائی ہوتے ہیں۔آپ کی مال کا نام فاطربنت اسد ہے۔اور بیر پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بجرت فرمائی۔(تاریخ اُلطفاء بسس يرورش: حضرت على رض الله تعالى عند كى خوش نصيبى كاباب اس طرح كطلا كد قحط سالى كى وجد سے قريش بہت پریشان حال تھے۔ انہیں میں مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابوطالب بھی تھے جوا پنی کبری اور کثیر العیالی کی وجہ سے بخت معاشی دشوار یوں سے دو چار تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عزے مشورہ کیا اور دونوں نے ابوطالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے بیتذبیرا پنائی کہ جعفر بن ابی طالب کو حضرت عمای رضی الله تعالی عنے اپنی کفالت میں لے لیا اور فیروز بخت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ہمارے مرکار سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے سابید عاطفت میں آگئے۔حضرت علی رضی الله تعالی عند کی کفالت نبی کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمائی۔ آپ ہی کے سامیرم میں پروان چڑھے۔حضرت علی رضی الشعنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولیس تواہیے آپ كوا غوش مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم ميس يايا-يرعز وشرف مثيت رباني نے مولاعلى رضى الله تعالى عنے كے مقدركر ديا تھا۔ (ابن مشام ج،اس،١٨) قبول اسلام: عاشق ابلبیت حضور اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ اسد الله الغالب على بن ابي طالب رض الله تعالى عنه جب اسلام لائے اس وقت آپ كى عمر شريف آخھ-وى سال کی می - (حزیبالکایة الحددیه) بروں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رض اللہ تعالی عندایمان لائے۔عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خديجة الكبري رض الله تعالى عنها ايمان لا تيس \_غلامول ميس حضرت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ايمان لائے-اور بچول میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندایمان لائے۔ (تاریخ الحلفاء من ١١١١) محدین اسحاق بیان کرتے ہیں،حضرت علی رضی الله تعالی عنے آغوش رسالت میں برورش یا فی تھی اس لئے ان ک نگاہیں اسلام کی نورانیت سے منور تھیں۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم اور حضرت فديجة الكبرى رض الله تعالى عنها كومصروف عبادت نماز يرصة ويكها توجرت سے دريافت كيايارسول الله سلى الله تعالى مليك والك وعلم آب دونول كياكرر ب تنفي؟ تورسول الله صلى الله تعالى عليدوالدوس في مايابيدالله تعالى كاوين ب  المداد البيان المديد والمدان المديد والمديد والمديد والمديد والمان الدام المديد جس كوالله تعالى في الله واحدى طرف بلاتا ہوں جو تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مصاحبت رسول سلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے فطرت سلیم کونکھار دیا تھا ایک شب تو قف کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔اسلام سے قبل آپ کا دامن عرب کی جابلی رسوم اوراو ثان رتی ہے بھی بھی داغدار نہ ہوا۔ فرابت رسول صلى الله تعالى عليه والهوسلم (۱) حدیث شریف: ہمارے پیارے آقار سول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایا - أنتَ مِنْی و أَنَامِنك ( بناری شریف یا م ۵۲۵) تم جھے ہواور میں تم ہوں۔ (٢) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كهرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا: ٱلنَّاسُ عَنُ شَجَرَةٍ شَتيٌ وَأَنَاوَ عَلِيٌّ مِّنُ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ \_ يَعِيٰ لُوكِ اللَّاللَّ ورخول \_ بي مر میں اورعلی ایک ہی درخت ہول۔(العجم الاوسطلطمرانی،ج ۵،ص ۸۹) (٣) حديث شريف: إنَّ عَلِيًّا مِّنِّي وَ أَنَامِنُهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنِ (رَنن شريف) ب شک علی جھے سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی ہرمومن کے ولی ہیں۔ ( یعنی خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر (4) ام المومنین حضرت عا تشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ب روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه والدوسلم نِ فرمايا \_ خَيْرُ إِخُوتِنِي عَلِيٌّ وَخَيْرُ أَعُمَامِي حَمُزَةً \_ میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چیا حمزہ ہیں۔ میں جس کا مولا ہوں علی (رضی اللہ تعالی عنه) اس کے مولا ہیں (١) عَنُ زَيْدِبُنِ ٱرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كُنُتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٌّ مُولاهُ (رَنْن عَلَاة ص ١٢٥)  المعان المعان المعدد و و المعان المعدد و و المعدد و المعدد و المعدد الم حضرت زیدین ارقم رسی الله تعالی مزے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدو علم نے فر مایا كيس جس كامولا بول اس كعلى مولا إلى-(۲) حضرت رباح بن حرث رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس رجط کے مقام پرآئی تو ان لوگوں نے کہااے ہمارے مولا آپ پرسلام ہو۔ تو حضرت علی شیر خدار شی الشقال منہ نے فرمایا میں کیے تہارا مولا ہوں جب کہ تم لوگ عرب قوم ہوانہوں نے کہا کہ ہم نے غدیر خم کے مقام پرآ قائے كا تَات ملى الله تعالى عليه والديم عنا عكم من كُنتُ مَوْ لاهُ فَإِنَّ هنذَا مَوْ لاه -جس كامولايس بول يدينعلى اس كمولايي \_ (منداحم بن طبل ج-٥٥ \_١٩١٩) (۱) اخوت رسول: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها ہے روایت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى طيه واله وسلم نے جب مدینه منورہ میں عقد مواضاۃ بعنی بھائی جارہ قائم فر مایا کہ دو۔ دوسحابہ کو بھائی بنادیا تو حضرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آتا نے کا کتا اسلی اللہ تعالی علید الدو ملم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والک وال آپ نے تمام صحابے کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا،ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں ينايا، بين اكيلاره كيا مول تو آقائي كائنات رسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: أنْستَ أجسى في اللهُ نُسَا وَالْاَجِوَةِ (لِعِنَ اعلَى ) تم دنيا اورآخرت دونول يس مير ، بحالي مو- (ترزى مكلوة من ١٢٥) (٢) اے ایمان والو! حضرت علی شیر خدار منی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے چھازاد بھائی ہیں اور مدینه منوره میس عقد مواخوا ق کے وقت بھی آقا کر ہم سلی الله تعالی علیک والک وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عند كوفر ما يا كه علی رمنی الله تعالی مند دنیاا در آخرت میں میر ابھائی ہے کیکن حضرت علی رمنی الله تعالی منہ نے بھی بھی حضور صلی الله تعالی ملیک *دا لک و*ملم كوا پنا بھائى نەكھا بلكە جب بھى بيارے آقامصطفى كريم صلى الله تعانى عليدوالدوسلم كويا تو بھائى كهدكريا وندكيا بلكه يارسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کہدکر یا دکیا مگر آج کل کے وہائی ، ویو بندی تبلیغی پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو بروا بھائی ، ا ہے جیسابشر کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ ایے مراہ بے دین فرقوں سے محفوظ رکھے اور ہم جب بھی ا ہے آ قارحت والے رسول ملی الله تعالی علیه والدوسلم كو يا وكرين تو يا رسول الله ، يا تبي الله صلى الله تعالی عليه والدوسلم كهه كريا و کریں۔ یکی طریقة حضرت علی اور تمام صحابہ عظام اور اولیائے کرام عیم ارضوان کا ہے۔ یا در کھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول عظمت والے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اپنے جبیسا بشر اور بھائی کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا کا فر ومنافق کے زمرے میں شار ہوگا۔اللہ تعالی حضرت مولاعلی اور تمام صحابہ کرام علیم ارحمة والرضوان کے طریقے پر چلائے اور مجبوب

من عدان المعان المعدم عد عد عد الم المعدم عد عد المعان المعدم المعان المعدم المعان الم خداصلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاه کا بااوب بنا کرموت تصیب فر مائے۔ خوب فر مایاعاشق مدینه پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رسی اللہ تعالی عنہ نے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اند جرى رات ى تى چاغ كے كے چلے درودشريف: حضرت على شرك سے باك تھے: ہمارے حضور سلى الله تعالى عليد والدوسلم كى گود بيس ہوش سنجالا۔ آ كھ كھلتے بى آپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ويدار كيا \_ آپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى با تيس سنيس اور آپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى عادتیں سیکھیں۔اس لئے بتوں کی نجاست اور شرک کی گندگی ہے آپ کا دامن ہمیشہ پاک وصاف رہا آپ نے بھی بت يرى نبيل كى اس كئة كالقب كرم الله تعالى وجهد ، (تزيالكانة الحدرية) حضرت فاطمه بنت اسد: حضرت مولاعلى شير خدارض الله تعالى عنه كى مال فاطمه بنت اسدمعزز وشريف خاتون تھیں جمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پرورش وتربیت میں آپ نے بردی ول چھپی کی۔حضرت فاطمیہ بنت اسدرض الله تعالى عنها جمارے آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کو اپنی اولا دیر ترجیح دیتیں حقیقی ماں کی طرح سلوک فرماتیں۔ آقاسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میری حقیقی ماں حضرت آمند رضی اللہ تعالی عنها کے انتقال کے بعد يك يعنى فاطمه بنت اسدرسى الله تعالى عنها ميرى مال تحييل - (متدرك بصاه) حضرت فاطمه بنت اسد كاانتقال: حضرت مولاعلى شير خدار ضى الله تعالى عندكى مال حضرت فاطمه بنت اسد رض الشتعالى عنها كا انتقال مدينه طيب ميس موارآ قائے كا منات مصطفیٰ كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے آپ كيفن كے کئے اپنا پیرا ہن مبارک عطا فر مایا اور وہ اس میں ملبوس کی تمئیں۔حضرت فاطمہ بنت اسدر منی اللہ تعالی عنها کی قبر کھووکر تیار کی گئی تو ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم قبر میں اترے اور لیٹ مجئے۔ اس طرح آپ کی قبر کومتبرک فر مایا اور پھر آپ کوقبر میں فن کیا گیا۔ بیسب کچھ ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کے اعتراف عي تقا- (براعلام العلاء جميم ١٨٥) 

المعلق ال حضرت على شيرخدا رضى الله تعالى عنه كامقام (۱) حفرت جابر منی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدو سلم نے قرمایا رمیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کی ذریت ( میمی اس کی صلب ( میمی اولا و ) سے جاری فرمائی اور میری ذریت یعن اس حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی صند کی صلب ( یعنی اولا د ) سے چلے گی۔ (العجم الكبيرللطير اني ج-٣٥ -١٣٨١، كنز العمال مي-٠٠٠) اے ایمان والو! آج جو پوری دنیایس آل نبی موجود بین وه اولا دعلی رشی الله تعالی عنه بین یعنی حضرت امام صن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی اولا د کی اولا د ہیں جنہیں آل نبی کہا جاتا ہے۔ خوب فرماياسركاراعلى حضرت رضى الله تعالى عندني-تیری سل پاک بی ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب کھرانا نور کا درودشريف: (٢) حديث شريف: حضرت زيد بن ارقم يروايت بكراصحاب رسول التُدسلي الله تعالى عليه والديم ميس ي بعض كروں كے دروازے مجدنبوى (عصحن) كى طرف كھلتے تھے۔ ايك دن حضور صلى اللہ تعالى عليه والدو ملم نے فرمايا ان تمام دروازوں کو بند کردوسوائے باب علی کے۔راوی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چدی گوئیاں کیس اس پرسرکار سلی الله تعالی علیده الدیملم نے خطب ارشاد فرمایا جمد و ثنا کے بعد فرمایا مجھے باب علی کے سواان تمام درواز وں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ب الله على المان بات راعتراض كيا ب- خداك فتم نديس كى چيز كوكهولتا مول اورند بندكرتا مول مريدك مجھاں چزے کرنے کا علم دیاجاتا ہے ہی میں اس (علم خداوندی) کی اتباع کرتا ہوں۔ (المحدرك للحائم،جم،م،١١٥) اے ایمان والو!اس حدیث پاک کامطلب یہ ہے کہ جب کی پونسل واجب ہوجائے اور وہنسل کے لئے گھرے نکے گاتو مجد نبوی میں قدم رکھے گاجس سے مجد کا ادب باتی نہیں رہ یائے گائے سل واجب ہوتو صرف دو وات بى جى جومجد ميل قدم ركاسكتى بين ايك رسول الله سلى الله تعالى عليد والدوسم الدود وسر مولاعلى شير خدار ضى الله تعالى عند

صديث تُربيف: عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ مَا عَلِيٌّ لَا يَحِلُ لِا حَدِ أَنَّ يُجْنِبَ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِغَيْرِي وَغَيْرُكَ \_ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا: اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس محجد (نبوی) میں حالت جنابت میں جائے۔ (ترزی مقلوۃ بس ١٢٥، مندانی يعلی، ج ٢ بس ١١١) (٣) حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه بمارے پيارے آقا رحمت عالم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے حضرت مولاعلی رضی الله تعالی عنہ کوغر \* وہ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے عرض كيا: يا رسول التُدصلي الله تعالى عليك والك وسلم آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں ميں خليف بنايا ہے۔ تو رسول الله طی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا که آپ اس چیز پر راضی نہیں که آپ میرے لئے اس طرح بن جائیں جس طرح که حضرت ہارون علیدالسلام حضرت موی علیدالسلام کے قائم مقام تھے مگرید کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ( بخاری شریف ج ایم ۱۳۵ اسلم شریف ص ۱۸۷) (٣) حضرت على رضى الله تعالى عند كے چېره كود يكھناعبادت ہے ام الموسين حضرت عا تشه صديقه رض الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت ابو بكرصديق رض الله تعالى عند بروى كثرت سے حضرت على رضى الله تعالى عذكے چبرے كود مكھتے رہتے تھے۔ حضرت عائش صديقه رضى تعالى عنبانے ال سے اس بارے میں یو چھا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند نے فر مایا: میں نے اپنے آ قاصلی الله تعالی علیه والدوسلم سے سنا ہے كد حفرت على رضى الله تعالى عند كے چېر سے كود يكھناعبادت ہے۔ (الصواعق الحرقة ص-١٤٧) (۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ جمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا: حضرت علی رضی الله تعالی عند کے چہرہ کی طرف و یکھنا عباوت ہے۔ (المعددك عاكم ص-٢١١، الرياض التظروص - ١٩١، كنز العمال ص-١٥٨) اے ایمان والو! ہمارے سرکارامت کے غم خواررسول کریم صلی اللہ تعاتی علیہ والدوسلم کا ارشادیا ک ہے کہ جو مخض این ماں باپ کے چہرہ کومحبت ہے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس محض کو حج مبر ور کا ثو اب عطافر ما تا ہے۔ 

المدواد البيان المعدم و و و المدان المعدم و المع ماں باپ کے ذریعہ و سیلہ ہے ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالی نے ماں باپ کواولا دیے حق میں عظیم مقام عطا فر مایا اور ان کے چہرہ کو دیکھنا مج مبرور کا ورجہ دیا اور حضرت علی شیر خدار سی اللہ تعالی عندایسے مقبول ومحبوب بارگاہ خدائے تعالی و دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ہیں جن کے گھر ہے ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ملے ہیں اور خدائے تعالی ملا ہے یقیناً ماں باپ سے بیٹار درجہ فضیات حضرت مولاعلی شیر خدارشی اللہ تعالی عدکو حاصل ہے تو ان کے چرہ کودیکھنا بے شک تواب ہے۔حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عند کی فضیلت میں ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائي جس سے آپ حضرات كومعلوم ہو جائيگا كەحضرت مولاعلى شير خدار ضى الله تعالى عندكون بيں اوران كى شان كتنى بلندوبالا --(٢) مديث شريف: عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ ذِكُوْعَلِيَّ عِبَادَةٌ (كْرَالْمَالَ جَ ٢٠٥١) حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ب روايت ب كه مارب بيار ب رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا (حفرت)على كاذكرعبادت بـ الله اكبر! اے ایمان والو! آقائے کا مُنات مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فرمان ام الموسنین حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنهانے سنا اور جتنا سنا اس ميس كم وبيش كئے بغير صحابه كرام عليم الرضوان كے سامنے بيان كر دیا۔اگرام الموشین رسی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضرت مولاعلی رسی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بغض وعنا د کی بات ہوتی تو وہ برگز ایبان کرتیں، رہی بات جنگ جمل کی تو اس کے اسباب وعلل کچھ اور تھے، امت کو اس میں بڑنے کی حاجت نہیں ورند گراہی کا اندیشہ ہے، ہم اہل سنت ہیں تمام صحابہ کرام و جملہ از واج مطہرات ہے محبت، مودّت فرض ہے اوران کی تعظیم وتو قیرایمان کے لئے لازم وضروری ہے۔ خوب فر ما یا عاشق رسول ، فدائے اہل بیت امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں ورود ان کے اصحاب وعترت یہ لاکھول سلام جن کے وغمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت یہ لاکھوں سلام درود ثريف:

مد عدان المعدد حضرت على باب علم وحكمت بين (١) حديث شريف: حضرت ابن عباس رسى الله تعالى عنما فرمات بيل. وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِهِ فَقَالَ ٱنَامُنُذِرٌ ثُمَّ ٱوُمَأُ اللي مَنْكَبِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَقَالَ آنْتَ الْهَادِي الْمُهْتَدِي مِنْ بَعْدِي (كَرْامِال جه مِي ١٥٠ بَغْير كبير ع ٥٠ م ١٩٠) رسول الندسلي الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے سینه پر دست مبارک رکھا اور فرمایا که بیس منذر ہوں اور پھر حضرت علی ر منی الله تعالی عند کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا اے علی تو ہادی ہے اور میرے بعد راہ یانے والے تجھے ہے راہ یا کیس گے۔ یعنی ولایت کے سلسلے بچھ سے جاری ہوں گے اور امت کے اولیاء وعلاء بچھ سے فیض حاصل کریں گے اور قیامت تک فیض پہونچاتے رہیں گے۔ (٢) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ آنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَافَمَنُ أرَّادَالُعِلْمَ فَلْيَاتِ الْبَابِ (المعجم الكيرطراني، المعدرك للحام، جمع، ١٢٦٥) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے سر کار امت کے عمخوار نجی رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در واز ہ ہیں پس جوکوئی علم کا ارادہ کرے، وہ در واز ب کے پاس آئے یعن علی کے پاس آئے۔ اے ایمان والو! خوب غورے سنو کہ مدیث شریف کا دوسرا حصہ جوکوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے لیعنی جس شخص کومصطفے جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ دالد دسلم کاعلم چاہتے وہ علی کے دروازے پرآئے یعنی حضرت علی کے پاس آئے اور جو تخص حضرت علی کوچھوڑ کرعلم حاصل کرنا جائے تو وہ تخص نظم کی دولت پاسکتا ہے اور نہ بی نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے غلامی کی تعت سے سر فراز ہوسکتا ہے۔ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الِكَ يَارَسُولَ اللَّهُ (٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَادَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلَى بَابِهَا۔ (رَدَى، ج٥، س ١٦٢، كرد المال ص١٥١) ترجمه: حصرت على رسى الله تعالى عند ب روايت ب كه بهار بيار بدرسول ملى الله تعالى عليه والدوسم قرماياء میں عکمت کا کھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعان المعلى المعلى المعلى ١١ المعلى ١٨ المعلى ال (س) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها فرمات بين كدرسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا كه على رض الله تعالى عندير علم (جيد) كافر اند ب- (كتر العمال بن ١٥٢) (۵) حفزت علی شیر خدارض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے حضور سرایا تورسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے مجھے قاضی بنا کریمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایارسول الله سلی الله تعالیٰ علیدوالک وسلم میں کم عمر، ناتج به کاراور قضا جات نبيل بول وفقط كيے كرول كا؟ تو بهار مصور سلى الله تعالى عليدوالدو ملم في مير سين برا پنادست مبارك مار كرفر مايا: يا الله تعالى توعلى كدل كو ہدایت کے نور سے روشن کراور علی کی زبان کواستقلال عطافر ما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں اللہ تعالی کی قتم اس ون سے کی معاملہ کے فیطے کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ ندر با۔ (متدرک، عاکم،ج مبری ۱۲۵، تاریخ الخلفاء، ۱۲۷) اے ایمان والو! اپ پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی دعا اور دست کرم کا فیض ملاحظہ فرمایتے کہ حضرت على شير خدارض الله تعالى عنه كالسينه علم وحكمت كالتخبينه بن كليا-خوب فرمايا عاشق مصطفيا صلى الله تعالى عليه والدوسلم ييار ب رضاء اليحصر ضاام احمد رضار ضي الله تعالى عنه ہا تھ جس ست اٹھا غنی کر دیا موج بح ساحت یہ لاکھوں سلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم جھین فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندسب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے (٢) حضرت سعيد بن سيتب تا لعي رضي الله تعالى منفر مات جي كه بهار عز مان ميس -لَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ سَلُونِي إِلَّا عَلِيًّا -صحابہ میں سوائے حضرت علی رض اللہ تعالی مذکے کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ جو چا ہو جھ سے لوچھ لو۔ (كزالعمال م ٢٩٤٠ الصواعق الحرقة من ١٢٥) ام المونين حضرت عا كشه صديقة رضى الله تعالى عنها كے سامنے جب حضرت على شير خدا رضى الله تعالى عنه كا ذكر جوا توام المونین رضی الله تعالی منهائے فرمایا کے علی رضی الله تعالی عندے زیادہ مسائل شرعیہ جائے والا کوئی اور نہیں ہے۔ (الرياض النظرة بص ٢٥٥) (4) حضرت ابن عباس رضي الله تعالى منها فرماتے ہيں كه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے ہم كوخطبه ويا اوراس ميس فرمایا کہ ہم میں بڑے قاضی علی ہیں۔ (استعاب من ١٥٧٥،السواعق الح قدص ١٥٥)

وعدانواد البيان المدعد عدد عدد المدان المدعد عدد المدين (٨) حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنفر ما يا كرتے تھے كەحضرت على كى موجودگى بيس كو كى شخص مسجد بيس فتوى ك ندویاک - (اتیاب، ۱۵۵۷) (٩) حضرت عمر فاروق رسی الله تعالی عنه کی خدمت میں کوئی مشکل مقد مه پیش ہوتا اور حضرت علی رسی الله تعالی عنه موجود نه ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگا کرتے تھے کہ مقدے کا فیصلہ کہیں غلط نہ بوط کے۔ (ارخ الخلفاء، ۱۹۷) (١٠) حضرت على باب مدينة العلم رض الله تعالى عنه في جعد ك خطيه مين ارشا وفر مايا: مسلَّوُ يسمى فَوَ السَّلِهِ لَاتَ أَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثُتُكُمُ بِهِ (خالص الاعتاد بس) یعنی مجھ سے پوچھوخدا کی متم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق مگر میں تنہیں بتاؤں گا۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدار نبی اللہ تعالی عنہ کو جب قیامت تک کاعلم عطا فر مایا ہے تو اینے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کو کتناعلم عطا فر مایا ہوگا۔ جب حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بیرعالم ہے تو پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ مگر مانے گا وہی جومومن ہوگا۔ تگاه ولایت: ایک دن حضرت جرئیل علیه السلام ایک آدمی کی صورت میں حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خدمت مں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے حضرت علی ہے بتاؤ کہ اس وقت جرئیل علیه السلام کہاں ہیں؟ حضرت علی رشی اللہ تعالیٰ عند نے آ سانوں کی طرف دیکھااور فر مایا اس وقت جبرئیل آ سانوں میں نہیں ہیں۔ پھرزمین کی جانب نظر ڈال کرمغرب کی طرف دیکھا۔ مشرق کی جانب دیکھا ، شال وجنوب کی طرف نظر ڈالی اور فر مایا اس وقت زمین وآسان کے کسی حصے میں جرئیل وئیس یا تا ہوں اس جواس وقت میرے سامنے بعیضا ہے وہی جرئیل ہے۔ (زندہ الجاس ج مرمی الم اے ایمان والو! نگاہ علی کی طاقت کا عالم ملاحظہ کروکہ بل بھر میں ساری زمین اور آسان کود کھے لیا اور فر مایا کہ جوفل کے سامنے ہیں وہی جریل ہیں۔ گویا فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ بید حضرت على رضي الله تعالى منه كے نگاہ كى شان ہے تو ہمارے نبي سلى اللہ تعالى عليه دالد دسلم كى نگاہ كرم كا عالم كيا ہوگا؟ كيا كوئى امتى ہمارے پیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی نگاہ سے جھی سکتا ہے؟ ہم مجد میں ہیں تو نگاہ نبوت و مکھروہی ہے، ہم گھر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھے رہی ہے، ہم سفر وحصر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھے رہی ہے، تنہا ہیں یا مجمع میں تو نگاہ نبوت دیکھے رہی ہے، معست کے عالم میں ہوں یا عبادت و بندگی کررہے ہوں تو نگاہ نبوت دیکھر دی ہے۔ بہر حال ہم کسی بھی عالم میں اول اورعالم کی کوئی بھی چیز ہونگاہ نبوت اور نظر نبوت تنام عالم کی تمام چیزیں و مکھار ہی ہیں۔ \*\*\*\*\*

اندواد البيان المعدم معدم علم المعدم معدم المعدم ال خوب فر مایا عاشق مدینه پیارے رضاء المجھے رضاء امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنے۔ جس طرف الله محي وم عي وم آكيا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام البحرت: شمع نور خداسلی الله تعالی علیه واله وسلم کو بجهانے کی بے حد کوششیں کی گئیں لیکن ظلمت کدہ دہر میں نور رحمٰن چکتااوردمکتا ہی رہا۔ ہزار بندشوں کے باوجوداسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن پھوتکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کفار وشرکین نے شمع نبوت اور چراغ اسلام کوگل کر دینے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔ مکہ کے منتخب شمشیر زن نوجوانوں کی ایک بری جماعت نے رات کی تاریجی میں کا شاند نبوت کا محاصرہ کرلیا۔ شمشیری بے نیام ہیں کہ آج محرع بى سلى الله تعالى عليه والدوسلم كا خاتمه كردينك بدفيصله خاموشى كرساته ليا كيا تقا مكر خدا معليم وخبير يركون ساراز مخفی ہے؟ الله تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو کفار ومشر کین کے ناپا ک ارا دوں برآگاہ کر دیااور مكة كرمدے بجرت كركے مدينة منورہ چلے جانے كاحكم دے ديا اور بمارے آتا نبي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مكه مكرمه ع ججرت كااراده فرماليا - جب مار ب سركارامت كغم خوارسلى الله تعالى عليه والدوسلم في ججرت كامقمم اراده فرماليا توحضرت على شيرخدار ضي الله تعالى عنكو بلاكر فرمايا كه مجھے الله تعالى كى طرف سے ججرت كا حكم ہوچكا ہے۔ البذاميں آج مدیند منورہ جار ہا ہوں اورتم اے علی (رسی اللہ تعالی عنه) میرے بستر پر میری جگہ میری سبز رنگ کی جا در اوڑ ھاکرسو جاؤ جہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی بیامانتیں جومیرے پاس رکھی ہیں ان کے مالکوں کودے دینا اور تم بھی مکہ مرمدے مدیندمنورہ چلے آنا۔ بيه وقعه برا اى خطرناك اوربهت عى خوف ناك تھا۔ ہميں معلوم ہونا جاہيے كه حضرت على شير خدارسي الله تعالى عندكا ائمان كتنامضبوط اورالله تعالى اوررسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يركس فندراعتما دوبجروسه تقااور حضرت على رضى الله تعالى عنه كو معلوم بھی تھا کہ کفار ومشر کین رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی عداوت ومخالفت میں ننگی تکواریں لئے ہوئے کاشانہ اقدس کو گھرے ہوئے ہیں اور جارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے قل کے وریے ہیں ایسی حالت میں آ قاسلی الله تعالی علیه داله دسم کابیر بستر خطرے سے خالی نہیں ہے، آج آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا بستر قتل وموت کا بستر بھی ہوسکتا ہے لیکن بیساری باتیں جانے ہوئے بھی حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عند بہت آ رام سے بستر نبوت ؟

من عدان والبيان المعمد عدد عدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد ۔ سوتے ،اس لئے کہ بمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مادیا تھا کہ اے علی (رضی اللہ تعالی منہ) میری چا در اوڑ ھالو اورسو جا وُ \_ تنهبيں كوئى تكليف نه ہوگى ، امانتيں ديكرتم بھى مدينه منور ه آ جانا ، حضرت على رضى الله تعالى منه كا ايمان ويفين کہدرہاتھا کداگر چہ دشمن نظی تلواریں لئے کھڑے ہیں بستر نبوت پر حملہ ہوسکتا ہے لیکن ہمارے سرکار احمد مختار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر ما دیا ہے کہ علی (رضی اللہ تعالی عنہ) آ رام سے سوجا و بھم ہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تو کون ہے جو میرے سونے میں خلل ڈال سکتا ہے اور مجھے قتل کرسکتا ہے اس لئے میں آرام سے سوتار ہااور كوئى تكليف بھى نہيں ہوئى \_اورزبان دل سے حضرت مولاعلى رضى الله تعالى عند بيداعلان فرمار ہے تھے كدوشمنان اسلام كالجحية قل كرنا تو بهت بعيد امر ب، حضرت ملك الموت عزرائيل عليه اللام بهي موت كايروانهبيل لا يكتية ، جب تك میں امانتیں واپس کر کے مدینه منورہ نہ پہنچ جاؤں۔اس لئے کہ میرے آقا مختار کا سُنات سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا ہے کہ امانتیں دیکرتم بھی مدینہ منورہ آجانا۔اس لئے میراایمان ویقین ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آ عتی جب تک میں مدینه منوره نه پہنچ جاؤں بے شک وشبہ میرے حضور آتائے کا نئات سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فر مان پورا ہوکررہے گا۔ آ سان بھٹ سکتا ہے، زمین وصن عتی ہے، جا ندوسورج کا نکلنا، ڈو بنا بند ہوسکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے لیکن بهار بسر كارصاحب اختيار نبي صلى الله تعالى عليه والدوسلم كافر مان نبيس بدل سكتاب اس کئے کہ ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا فر مان اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ک زبان برحق تعالی بولتا ہے۔ عاشق رسول ،امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یه لاکھوں سلام وہ وہن جس کی ہر بات وقی خدا چشمه علم و حكمت په لاكھول سلام بمارے سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عندرات بحرآ رام سے سوتے ر ہے جاتھ کر حضرت علی رسی اللہ تعالی عند نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور تین دن مکد شریف میں رہے، المانق كوادا كرنے كے بعد حضرت على رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں: ميں بھى مديند منورہ چلا آيا۔ مارے بيارے في ملى الله تعالى طيده الديم حصرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها كيم كان بين تشريف فرما تصيين بيمي اى مكان بين تفهر كميا------

محبث على رضى الله تعالى عنه (١) على كى محبت نبى كى محبت ب: اسايمان والواجهار يسركارا حد مخارسلى الله تعالى عليدوالدوسلم في ماياكم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چیرہ انور کا دیکھنا عبادت، حضرت علی کا ذکر بھی عبادت، آقائے کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے قرمایا میں علی ہے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ جو خض مقام على كونبيں پہچانتاوہ چنص مقام نبي كونبيں پہچان سكتا \_ جس شخص كوفيض على نه ملے وہ شخص فيض نبي ملى الله تعالى عليه والدوسمنيين بإسكتا، جس مخص كونسبت على رضى الله تعالى عندحاصل ند بهوكى و وصحص نسبت نبي سلى الله تعالى عليه والدوسم عاصل نہیں کرسکتا۔ جو محض قربت علی نہ یا سکا وہ محض قربت نبی سلی اللہ نعالیٰ علیہ والدوسم نہیں پا سکتا۔ جو محف حب علی رضی الله تعالی مند کا باغی ہے و وضحص حب نبی سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کا باغی ہے۔ اور جو خص حب نبی سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کا رخمن ہے وہ مخض حبّ خدائے تعالیٰ کا دخمن ہے۔ حدیث (۱) ہمارے پیارے آقاملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے یوم غدر خم کے موقع پر خطبہ فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔اورارشادفر مایا ٱللَّهُمَّ وَال مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرِهُ وَاعُن مَنْ اَعَالَهُ یعنی اے اللہ تعالی تواس سے مجت فرماجس نے علی سے مجت کیا اور اس سے عداوت فرماجس نے علی سے عداوت کی ،اورتواس کی مدد کرجس نے علی کی مدد کی اورتواس کی اعانت فرماجس نے علی کی اعانت کی (اہم الکیرللطر انی جے میں اعان حدیث (٢) حضرت ابولفیل رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہمارے سر کارکل عالم کے مختار سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم نے خطبہ بڑھاجس کو وہاں کھڑے ہوئے تیں آ دمیوں نے سااور ابونعیم بیان فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ جمع تحے اور سب نے گوائی دی کی جب حضور سلی اللہ تعالی طیہ والدوسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا باتھ پکر کرلوگوں سے ا فرمایا کد کیاتم لوگ جانے نہیں کہ میں مونین کی جانوں کا مالک ہوں اور ان کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان او گول نے کہاباں یارسول الله سلی الله تعالی علید والد سلم آپ مسلی الله تعالی علید والد سلم نے قرمایا جس کا بیس ولی ہوں اس کاولی على بِ (شِي الله تعالى مِن ) اور فرمايا: اللَّهُمَّ وَ الِي مَنْ وَ اللَّهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ ـ ا ہے اللہ! تو اس سے محبت فر ما جوعلی ہے محبت رکھتا ہے اور تو اس کو دشمن جان جوعلی ہے دشمنی رکھے ۔ (مندا تدين غبل ج-٢٥ -٢٤٠)

حدیث (٣) حفزت عمار بن باسرے روایت ب که ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جو شخص جھے پر ایمان لا یا اور میری تصدیق کی میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی کی ولایت کو مانے ،جس نے علی ى ولايت كوماناءاس فيرى ولايت كومانا اورفرمايا - وَمَنْ تَسُولًانِي فَقَدْ تَوَلِّى اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَمَنْ أَحَبُّهُ فَقَدْ أَحَبِّني - اورجس نے میری ولایت کو مانااس نے اللہ تعالی کی ولایت کو مانا، جس نے علی سے محبت کی اس نے جھے عجت کی۔ (سنداحدین طبل، جارس ۱۱۹) حدیث (٣) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عنه كى طرف و يكھه اور ارشاد فريايا اے على تو و نيا ميں بھى سيد ہے اور آخرے میں بھی سید ہے جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جومیرا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور جوتيراد تمن إوه ميراد تمن إورجوميراد تمن إوه الله تعالى كادتمن إراور فرمايا: وَالْوَيْسُلُ لِلْمَنُ أَبْغَضَكَ تغدی۔ اور بربادی ہاس محف کے لئے جومیرے بعد تھے ہفت رکھے۔ (المعدر للحائم ج-مس-۱۲۸) حديث (٥) مارے حضور سرايا تورسلى الله تعالى عليه والدو الم فرمايا: فَإِنَّهُ مِنْيُ وَأَنَّامِنُهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي \_ بشک علی جھے ہیں اور میں علی ہوں اور میرے بعد علی تبہاراولی ہے۔ (سنداحم بن ضبل ج میں ۲۵۲) حدیث (۲) حضرت جابر ضی الله تعالی عنے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا کہ عرب کے سر دار کومیرے ماس بلاؤ ( یعنی حضرت علی کو ) حضرت عائشہ صدیقه رسی تعالی عنهانے عرض کی بارسول الله صلى الله تعالى ملك والكوملم كيا آب عرب كروار تبين بي ؟ تو آپ فرمايا: أنَّ اسْيَدُ وُلْدِ ادْمَ وَعَلِيَّ سَيْدُ الْعَرَب ش اولادا دم كاسردار مول اورعلى عرب كيسردار يس- (متدرك للحاكم،ج، ٢٠٠٠) من ١٢٨، كنز العمال جاابس ١١٩) حدیث (۷): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ب: قَالَ كُنَّا نَعُرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغُضِهِمُ عَلِيًّا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ہم منافقین کو پیچان لیتے تھے حضرت علی رضی الله تعالی عدے الفض كا وجد - (تدى شريف) حدیث (٨) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب، رسول الله منى الله تعالى عليه والدوسم عن السي الله تعالى عليه والدوسم فرمايا: مَنْ سَبّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبّني و حس فعلى كوكالى وكال في محدوكال وي - (منداح ين عبل ج- ١٠ مر ١٠٠٠م)

https://archive.org/details/@awais\_sultan عن عند السيان المعلم علي عند المعلم عند المعلم عند المعلم عند المعلم الم حدیث (۹) حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جمارے پیارے آقاملی الله تعالی علیدہ الزیار نے دھڑے علی رض اللہ تعالی عندے قرمایا: مُسجِبُّک مُجبِّی مُبُغِضُک مُبُغِضِی۔ علی تھے ہے مجت کرنے والایرا عب ہادر بھے سے بغض رکھنے والا جھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ (المجم الكبير ن٢٠٩س ٢٣٩) م صدیث (۱۰) حضرت عا تشد صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ : مارے بیارے آقا صلی الله تعالی طیر دال مر فرمایا برے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چھاحمزہ ہیں (دیلی) عدیث (۱۱) حضرت امسلمدر منی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے سر کا رامت کے منحو ارسلی الله تعالی علیدال بلر حدیث (۱۱) نے فرمایاعلی سے منافق محبت نبیس کرتا اور مومن علی سے بغض وعداوت نبیس رکھتا۔ (ترفدی شریف) حدیث (۱۲) اساء بنت عمیس سے روایت ہے کہ بیشک ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علید دالہ مل کی طرف وجی کی گئی اس حال میں کدآپ کا سراقدس حضرت علی رضی الله تعالی عند کی گود میں تھا (پیرواقعد مقام صهبا کا ہے) یں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے نماز عصر اوا نہ فر مائی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے دريافت فرمايا: اعلى إكياتم في نماز ادانبيس كى ؟ عرض كيا نبيس \_آپ سلى الله تعالى عليد والدوسلم في فرمايا: اسالله! بيك على تيرى اور تيرے رسول ملى الله تعالى عليه واله وسلم كى اطاعت ميں تھا يس سورج كواس پر لوٹا دے۔حضرت اساء رض الله تعالى عنها فرماتی ہیں كديس نے سورج كوغروب ہوتے ہوئے ديكھا چريس نے سورج كوغروب ہونے كے بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ (مشکل الا فارجہ بص ٢٨٨) سورج کو پلٹایا: حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عندے لئے سورج بلیث آیا میرواقعہ بہت مشہور ہے جوعم کے وقت مدیند منورہ کے قریب مقام صبیا میں رونما ہوا۔ ہمارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے نماز عصر ا دا قر ما کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر اوانہیں کی تھی۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے پاک پر رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدو ملم ا پناسر ا نور ركه كر آرام فر مار بے تھے۔ زیس پر عرش اعظم کے نشال معلوم ہوتے ہیں علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا جار ہا تھا۔حضرت موااعلی رضی اللہ تعالی عزیمتی ڈویتے ہوئے سورج کود مکھتے تھے اور بھی اپنے

آقا جان ائمان سلى الله تعالى عليه والدوملم كے چېرة والفحى كى جانب و يكھتے تھے۔ بھى خيال فرماتے كدآ قاسلى الله تعالى عليه والدوملم كو

بیدار کرے نماز عصر ادا کرلوں پھر خیال آتا کہ مجبوب خداجان ایمان کے آرام میں خلل آجائے گا۔ کیا کروں اگر جگاتا

المعدد المسان المدهد عدد عدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیدوال ملم كا آرام جاتا ہوار اگر فیل جگاتا ہول تو اللہ تعالی كا فرض جاتا ےاور نماز بھی عصری ہے جس کے متعلق قرآن جید کاارشادیا ک ہے۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوبِ وَالصَّلُواةِ الْوُسْطَىٰ ل (١٥٠٥/٥٥) یافظت کرونتام نمازوں کوخاص کر چے والی نماز (یعنی عصر کی نماز) بھی ڈو ہے ہوئے سورج کود مکھتے ہیں اور بھی چبرہ والفتیٰ کی طرف۔ حضرت مولاعلی رض الله تعالی منداس فیصلے پر پہو شجتے ہیں کہ نمازیں قضا ہوں کی تو اوا بوجا نیں اور محبت قضا ہوتو کب ادا ہو\_ نمازی گر قضا جول پھر اوا جول نگاہوں کی قضاعیں کب ادا ہوں سورج غروب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی نماز عصر باقی ہے۔ا بینے پیار بے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی محبت کی خاطر جان ہو جھ کرنماز کو قضا ہونے دیا ،لیکن نماز کے قضا ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندرو پڑے، آنکھ ے آنسوؤل کے قطرے چیز ڈمحبوب سلی انڈرتعاتی علیہ والہ وسلم برموتی بن کرگرے سر کار دوعا کم سلی انڈرتعاتی علیہ والہ وسلم بیدار موئے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عندرورہ ہیں۔ بیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: صَا یُشکیٹک یَساعیلیّ ا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ تحقیے کس چیز نے زُلایا ہے؟ عرض کیا میرے پیارے آتا سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تماز عصر یڑھ کی تھی اور میں نے نمازعصر ادانہیں کی تھی۔ سورج غروب ہوگیا ہوار میری نمازعصر قضا ہوگئ ہے۔ تورسول صلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم نے وعا کی۔اے اللہ تعالی علی تیرے اور تیرے محبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قرما نبر داری میں تھے۔اے اللہ تعالی علی کے لئے سورج کولوٹادے۔دست مبارک اشا اور ڈوب ہوئے سورج کی طرف انظی کا اشاره فرمايا \_ تو دوبا بواسورج واليس تكل آيا-سر کاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی دنشته الی مدفر ماتے ہیں۔ تيري مرضى يا كيا سورج پجرا ألفے قدم تیری انگی اٹھ گئ سہ کا کلیجہ پڑگیا حضرت موااعلی شیر خدار می دان ال مدے تماز عصر اوافر مائی اس کے بعد سور ن غروب ہوا۔ اے ایمان والو! حضرت علی شیر خدار منی الله تعالی مذنے نماز جیسی اعلی وانصل عبادت کوایے آ قامحبوب خدا سلی اللہ تعالی طید وال وہلم کے آرام پر قربان کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بیدورس دیا ہے کدایک جانب پیارے \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعدان المعدن المعدد و المعدد رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم بهول اور ووسرى طرف الله نتعالى كى عبادت نماز بهوتو نمازكى وجه سے حضور صلى الله تعالى عليه وال بهم كونبيس جيمور ا جاسك اورسر كارسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى خاطر نماز كوجيمور ا جاسكنا ہے بعنی حضور سلى الله تعالى عليه واله وسلم نماز کوقربان کیا جاسکتا ہےاور حصرت علی سرچشمہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر کواپنے پیارے نبی پرقربان کر ويااورونيا كوبتادياك ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے حصرات! دوسرى بات سيرتانا ب كد مار حضور سلى الله تعالى عليد دالد ملم تاج ومجبور نبيس بيل بلكسان كيموال ان کو بے حساب اختیارات اور تصرفات کا ما لک بنایا ہے اور رہی بات حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ما لک ومختار مانے اور نہ مانے كى توايمان والے اپنے نبى صلى الله تعالى عليدوالدوسلم كو مالك ومختار مانے ہيں اور جولوگ بے ايمان ہيں و وہيں مانے۔ عاشق مصطفا پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا سر کارعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فر ماتے ہیں۔ مورج ألئے باؤں ملٹے جاند اشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دکھے لے قدرت رسول اللہ کی صدیث ۱۲: حضرت علی رض الله تعالی عنه خود بیان فرماتے ہیں کہ جمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علید والدوسلم نے فرمایا: اے علی تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیه السلام جیسی ہے کہ یہود یوں نے ان سے پہال تک وشمنی کی کہ ان گ والده حصرت مريم رسى الله تعالى عنها يرتهمت لكائي اور نصاري نے ان سے محبت كى تو اس قدر حد سے بردھ كے كمان كو الله يا الله كابيثا كهدديا\_حضرت على رضي الله تعالى عنه نے قر مايا: اے لوگو! يا در كھو؟ ميرے بارے بيس بھى دو جماعت كمراہ ہو کر ہلاک ہوگی ایک میری محبت میں صد سے تجاوز کرے کی اور میری ذات میں ان باتوں کومنسوب کرے کی جو جھے میں حبين بين اوردوسرا كروه اس فقر بغض وعناور كے كاكه جمه ير بهتان لگائے كار (منداحد بن خبل، جامن ١٦٠ من العام) بیشک دونوں گروہ ممراہ ہوکر ہلاک ہوئے ایک کوخار جی اور دوسرے کورافضی کہتے ہیں۔ رافضی اور خار جی: پیدونوں فرتے جہنمی ہیں۔خار جی فرقہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عذکے بعض وعنادى وجها ايمان عادج موكرجهم كاليدهن بنا-

ان وادرانسی (شیعه )فرقد نے حضرت علی شیر خدارشی الله تعالی عندی عجبت میں اتنا آ کے چاا گیا (جوجبوئی عجبت ہے)

ہمارے سرکار پیارے دسول سلی الله تعالی علیہ والد علم پرالزام لگایا اور حضرت ابو بکرصد این آ کیچا گیا (جوجبوئی عجبت ہے)

حضرت عثان غنی ،ام المونیمن حضرت عائش صدیقہ رضی الله تعالی عنها اور دیگر صحابہ کرام رضی الله تعالی شان میں تھا اس میں الله تعالی علیہ والد شیعه کا۔ اس وجب کیا بعنی ان کوگالیاں دینا۔ ان پر طرح طرح کے بہتان لگانا یہی ند جب ہے رافضی اور شیعه کا۔ اس وجب رافضی ،شیعه حضرات بھی ایمان سے نکل گئا اور اسلام سے خارج ہوگئا اور جہنم کوا پنا ٹھکا نہ بنایا۔

رافضی ،شیعه حضرات بھی ایمان سے نکل گئا اور اسلام سے خارج ہوگئا اور جہنم کوا پنا ٹھکا نہ بنایا۔

رافضی ،شیعه حضرات بھی ایمان سے نکل گئا اور اسلام سے خارج ہوگئا اور جہنم کوا پنا ٹھکا نہ بنایا۔

حدیث شریف: ہمارے آ قاپیارے دسول سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں حدیث شریف: ہمارے آ قاپیارے دسول سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں اسے حوالہ وسلم کیا اس کے مولا ہیں۔ اے الله ایس کے مولا ہیں۔ اے الله ایس کے مولا ہیں۔ اے الله ایس حجیت قربا ہوعلی سے محبت کرے اور اس کو ویشن جان۔ جوعلی کو دخمن کیا اس کے مولا ہیں۔ اے الله اس کے مولا ہیں۔ اے الله اس سے محبت فربا جوعلی سے محبت کرے اور اس کو ویشن جان۔ جوعلی کو دخمن کیا اس کے مولا ہیں۔ اے الله اس سے محبت فربا جوعلی سے محبت کرے اور اس کو ویشن جان۔ جوعلی کو دخمن کیا دیا کہ مولا ہیں۔ اے الله اس کے مولا ہیں۔ اور اس کو ویشن جان ۔ جوعلی کو دخمن کو اس کے مولا ہیں۔ اس کا مولا ہیں۔ اس کی مولا ہیں۔ اس کا مولا ہیں۔ اس کا معلم کے مولا ہیں۔ اس کا مولا ہیں۔

حدیث شریف: ہمارے آقا پیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: اے الله اجس کا بین مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اے الله اس عجبت فرماجوعلی ہے محبت کرے اور اس کو دشمن جان۔ جوعلی کو دشمن جانے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی ، حضرت عمر فاروق (رشی الله تعالی عنها) ہے ملے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا اے ابن ابی طالب تم صبح وشام خوش ہوا ور تمہیں ہرمومن مردا ورمومنہ عورت کا مولا و مددگار ہونا میارک ہو۔ (احمد معلق ق میں ۵۲۵)

رافضی حضرات اس صدیت اوراس طرح کی دوسر کی حدیثوں ہے حضرت علی شیر خدارشی الله تعالی صند کی خلافت

بلافسل ثابت کرنا چاہتے ہیں اور عجیب وغریب گراہی و بے ایمانی کی با تیں کرتے ہیں ، یہاں تک کہتے ہیں کہ جرئیل فرشتے نے بار باررسول الله سلی الله تعالی علیہ والد بسلی کہ آپ حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خلافت ووالایت کا اعلان تیج عراآپ سلی الله تعالی علیہ والد بسلی الله تعالی علیہ والد بسلی کرتے تھے اور دوسرا آپ سلی الله تعالی علیہ والد بسلی کواند دیشر تھا کہ لوگ منافق ہیں و و ما نیس کے نہیں ( معاذ الله تعالی ہے جہنی فرقہ حضرت ابو بکر صدیق آگر اور حضرت ابو بکر صدیق اند تعالی حضرت ابو بکر صدیق فاروق رضی الله تعالی حضرت ابو بکر صدیق اند تعالی حضرت ابو بکر صدیق میں الله تعالی حضرت ابو بکر صدیق میں الله تعالی حضرت ابو بکر صدیق آگر ہے اور یہ ہے اور تھا دور تو کہنا قرآن کا انگار کہنا کہ حضور سلی الله تعالی علیہ والد و بلم میں الله تعالی عنداور دیگر صور میں الله تعالی علیہ والد و بلم میں الله تعالی علیہ والد و بلم پر الزام ہے ، تبہت ہے اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و بلم پر الزام ہے ، تبہت ہو اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و بلم پر الزام ہے ، تبہت ہو اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و بلم پر الزام ہے ، تبہت ہو اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و بلم پر بازام ہے ، تبہت ہو اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و بلم پر بازام ہے ، تبہت ہو اور پیارے نی سلی الله تعالی علیہ والد و مرتہ ہو ای لئے رافضی ، شیعہ کافر و مرتہ ہیں اور بیان لگانے والا ہرگز مومن نہیں ہوسکا بیقینا وہ محف کافر و مرتہ ہو ای لئے رافضی ، شیعہ کافر و مرتہ ہیں اور

كالمنطيخ انسوار البيان المنف ف علي على الم المنف ف علي على المناس المناس المناس المناس المناس المناس حضرت صدیق اکبررش الشقانی عنے بارے میں آتائے کا تنات سلی الشقالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: اے صحابہ تمہارے ایمان کوتراز و کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور میرے ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں تو ابو بکر صدیق اکبر (رسی الله تعالی عنه ) کے ایمان کا پلڑا وزن دار ہوگا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر سے شیطان دور بھا گتا ہے۔عمر کی زبان پرحق بولتا ہے۔عمر کے راستے پر اشیطان بین آتا۔ (بخاری دسلم) اور دوسری حدیث کی متند کتابول میں بے شار حدیثیں موجود ہیں جوحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عذاور حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثان عني اورحضرت عا مُشصد يقه كي شان كا خطبه دے رہي ہيں۔ اوران کی شان وعظمت کو بچھنے اور پہیانے کے لئے بیکافی ہے کہ ہر جمعہ کے خطبہ میں اللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام کے بعد ان دونوں مبارک، ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کیاان کی شان وعظمت کو مجھنے کے لئے میرکافی نہیں ہے۔اور بعد وصال بھی آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ان دونو ل ہستیوں کواپنے پہلومیں سُلا رکھا ہے، جب خو درسول الله سلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے ان کو جا ہا ہے تو ہرمسلمان کو انہیں جا ہنا جا ہے اور ان پراپنادل وجان قربان کرنا جا ہے۔ خوب فرمایا سرکاراعلی حضرت،امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے۔ ساية مصطفى ماية اصطفاء عزو ناز خلافت یه لاکھوں سلام وہ عمر جن کے اعدا یہ شیدا ستر اس خدا دوست حضرت بيد لا كھول سلام نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا حضرات! رافضیو ل کی بکواس که حضور ملی الله تعالی علیه واله وسلم نے غدر پنم کے موقع پر اعلان فرمایا، "مَنُ كُنْتُ مَوْلاهُ" والى حديث توبيالله تعالى كي علم ع حضرت على رضى الله تعالى عند كى خلافت كاعلان تقاكه ميرك بعد علی خلیفہ ہوں گے۔کتنا کھلا جھوٹ اور فریب ہے۔اور جھوٹی بات نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی جانب منسوب کرنا منافق وكافركى پيچان ہے۔

مندها انواد البيان اشد شد شد شده ا ١٥ المد شد شده ا مال الرسان الدور المال شر دارش الدور قول علی رضی الله تعالی عنه : ابن عسا کرنے حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ حضرت علی رسی الله تعالی منه جب بصره تشریف لائے تو دوسحانی نے آپ سے یو چھا کہ میں بتلایے کہ بعض لوگ کہتے ہں کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے آپ سے وعد ہ فر ما یا تھا کہ میر سے بعدتم خلیفہ ہو گے تو یہ بات کہاں تک سے ہے۔اس کئے کہآپ سے زیادہ اس معاملہ میں سی جے بات اور کون بتا سکتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدار شی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا یہ بات غلط ہے کدرسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے مجھ سے خلافت کے معاملہ میں وعد ہ فر مایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آ پ سلی اللہ تعالی طبیہ والدوسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی طرف منسوب نہیں كرسكتا۔ اگر ہمارے آ قاصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مجھ سے خلافت كا وعده كيا ہوتا تو ميں حضرت ابو بکرصدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کوحضور سلی الله تعالی علیه داله پهلم کے منبر پر کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ میہ توسب لوگ جانتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کو احیا تک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکا یک وصال ہو گیا بلکہ کئی دن تک آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیمار رہے اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لئے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عندکواینی جگه پر نماز پڑھانے کا حکم فر مایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ای طرح تین بارفر مایا کہ میری جگہ پرحضرت ابو بکرصدیق دضی اللہ تعالی عنہ کونماز پڑھانے کے لئے کبو حضرت علی بنی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہم مجھ گئے تھے کہ سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا اپنی جگہ پر نماز کی امامت كاحكم دينے كا مطلب تھا كەمىرے بعدميري جگه يرمسلمانوں كے خليفداورامام حضرت ابوبكرصديق رضي الله تعالى عنه ہوں گے۔جب ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا وصال ہوگیا تو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ پر بیعت کر لی اوران کواپنا خلیفہ تسلیم کرلیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میجی بات یہی ہے کہ وہ اس کے اہل بھی تھے۔ای لئے کسی نے بھی آپ کی خلافت سے انکارنہیں کیا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حصرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا خلیفہ مقرر کیا اور کسی نے بھی حصرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے بارے میں ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کی۔اور میں نے بھی آپ کی اطاعت قبول کرلی۔اور جب حفزت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے وصال كا وقت قريب آيا تو آپ كو بيخوف ہوا كہ وہ ايسے مخص كونه خليفه بنادیں جس کا جواب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے۔اس لئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایتی اولا و کو بھی خلافت کے لئے نام زنہیں فرمایا بلکہ آپ نے خلافت کا معاملہ سحابہ کے سپر دکر دیا اور سب نے مشورہ کرنے \*\*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@aw. کے بعد حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عند کو خلیفہ منتخب کرلیا۔ میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدے باتهد يربيعت كرلى اوران كوخليفه تشليم كرليا اور حضرت ابو بكرصديق وحضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى حياكي طرح معرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه كى اطاعت قبول كرى -ان عے حقوق ادا كئے ان كے ساتھ جنگيس اور انہوں نے جودياس كوخوشى خوشى قبول كيار (تاريخ الطفاء بسا١١) اے ایمان والو! سر چشمهٔ ولایت امیرالمونین حضرت سیدنا مولی علی شیر خدارض الله تعالی عند کے اس واضح بیان سے ظاہر ہو گیا کہ ہما سے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے کوئی ایسا وعد و نہیں فر مایا تھا جوخلافت تعلق رکھتا ہو۔ لہذار افضی حضرات یا جولوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی خلافت بالصل کے بارے میں جوحدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب من گڑھت ہیں اور اس طرح کی بات کرے وہ لوگ حضرت علی بنی اللہ تعالی حد کی جانب جھوٹی باتوں کومنسوب کرتے ہیں۔اللہ تعالی ایے گراہ فرقہ یعنی رافضیوں کے شروفسادے محفوظ رکھے۔اور جاروں خلفائے کرام سے تچی محبت اور ان کی غلامی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین صدیق وعمر کی محبت علی کے ساتھ: طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ تعانی سنے سے روایت کی ہے کہ ہمارے آ قارحت عالم سلى الله تعالى عليه داله وسلم في فرمايا كه مجهدالله تعالى في علم ديا ب كه بين سيده فاطمه (رضي الله تعالى عنها) كا تكاح (سيدالسادات)على (منى الله تعالىءنه) كے ساتھ كردول-بیارے ایمان والے بھائیو! بہت فورے سکتے ایک دن کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیات حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عنه اور حضرت سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه ايك جكه تشريف ركحته تتح يحضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر اور حضرت سعد رضى الله تعالى عنها سے فر مايا كه چلو جم سب حضرت على رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کومشورہ ویں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کارشته علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کردیں۔ اگر شادی کے اخراجات کا مسئلہ آ سے گا تو ہمارے مال حضرت علی رضی اللہ تعالی عذکے لئے حاضر ہیں۔حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ا ابو بمرصديق اكبرر شي الله تعالى منه الله تعالى آپ كو بميشه الي مح كامول كي توفيق عنايت فرما تا ب-الخوالله تعالى كي كم د برکت پرتو کل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فاری رضی الله تعاتی عنه فر ماتے ہیں تینوں حضرات ،حضرت علی رضی الله تعاتی عنه کی تلاش عمی مجھ ے باہر نکے، گھریں معلوم کیا تو وہاں نہ پایا۔ آپ اپنا اونٹ کے ذریعہ پانی نکال کرایک انساری کا باغ سراب

المعلق البيان المعلم ال كرنے مجا ہوئے منے۔ يہ تينوں حضرات اس باغ كى طرف رواند ہو كئے۔ جب حضرت على رضى اللہ تعالى عندنے ان حضرات کوآتے ہوئے ویکسا تو ہو جھا کہ آپ حضرات کیے تشریف لائے۔حضرت ابو بکرصدیق اکبررشی اللہ تعالی عند نے فرمایا، خیروخوبی کی کوئی خصلت نہیں جس میں آپ کو سبقت وفضیات حاصل نہ ہو۔ سرداران قرایش نے حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم سے حصرت فاطمه رضي الله تعالى عنها كا رشته طلب كياليكن كامياب بيس ہوئے آپ اس سعادت ع حصول کے لئے کوشش کریں مجھے بوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا پیار ارسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وعلم اس رشتہ کو آپ كے لئے رو كے ہوئے ہيں يدى كرحصرت على رضى الله تعالى عند كى آجھوں ميں آنسوأ لله آئے فرمايا: اے ابوبکر! آپ نے میرے پُرسکون جذبات میں جیجان برپا کردیا ہے اور ایک خوابیدہ تمنا کو بیدار کردیا ہے۔ میں نندول سے اس سعادت کے حصول کامتمنی ہوں الیکن مفلسی اور تنگدی کے باعث اس خواہش کے اظہار کی جراً تنہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق رسی اللہ تعالی منے فر مایا اے علی ایسامت کہو، اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے نز دیک د نیا اور مافیہا کی قدر ومنزلت ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ چنانچدان حضرات کے مشورے اور حوصلہ افر الی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اوراپنا پیغام پیش کیااورشرف قبولیت سے باریاب ہوئے۔حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں میری خوشی کی کوئی انتہانہ رہی۔ جلدی ہے باہرآیا تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عندا ورحضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتظر یا یا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے جب بیخوش خبری انہیں سائی تو ان کو بے پناہ سرور وخوش پایا اور مب مسجد میں أكف (كشف الغمد ،ج ابس ١٧٠) اے ایمان والو! اس واقعہ کو سننے کے بعدیقیناً آپ حضرات اس نتیجہ پر پہنچے ہوں گے کہ حضرت ابو بمر صدیق اکبراور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کے دل میں حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی عنہ کے لئے تمس قدر محبت تھی کہ سید ناعلی منی اللہ تعالی عنہ کی شا دی سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ طے ہوئی اس میں اللہ تعالی اور ال کے محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مرضی کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی شاوی کا نیک مشورہ بھی شامل تھا۔اچھے کام کامشورہ دوست ہی اپنے دوست کودیتا ہے۔ محبت سے لبریز واقعہ: امیر المونین حضرت ابو بمرصدیق رض الله تعالی عنه ذو القصہ جانے کے لئے پاب ر کاب تھے جس میں کافی خطرہ تھا۔ امیر المومنین کی جان کے نقصان کا ڈرتھا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب

ا اسواد البیدان المومنین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عد ذوالقصہ جانے کے لئے تیار ہوئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو ایسر المومنین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عد ذوالقصہ جانے کے لئے تیار ہوئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند الدو کم مہار پکڑ لیا اور کہا اے خلیفہ رسول الله اسلی الله تعالی علیہ والدو ملم نے کہاں جارہ ہیں میں آپ ہے وہی کہتا ہوں جو جنگ احدے موقع پر ہمارے سرکارسلی الله تعالی علیہ والدو ملم نے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار نیام میں رکھوا ور ہم سب کو اپنی وائی جدائی کا صدمہ نہ دواور مدینہ واپس جاؤ ، الله تعالی کی قتم الله تعالی حدے اگر آپ کوکوئی نقصان بینی اتو اسلام کا شیر از ہ ہمیشہ کے لئے بکھر جائے گا۔ چنا نچے حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ واپس ہو گئے۔ (ابن کثیر ن ۲ میں ۱۳)

اے ایمان والو! محبت ہے لبریز اس واقعہ کو بغور سنے کہ حضرت مولی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مذکومجوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مدے کس قدر محبت والفت تھی کہ خطرہ کی جگہہ جہاں جان جانے کا اندیشہ تھا حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا لگام پکڑ لیا کہ آپ برگز اس خطرہ کی جگہ نہ جا کیں ، اس لئے کہ آپ کی ذات سے اسلام کی ساری بہاری وابستہ ہیں مگر رافضی ملہ بہ جوجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رافضی مذہب ہوجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گالیاں بکتے ہیں۔اللہ تعالی اس جہنمی فرقہ یعنی رافضی مذہب سے دور رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### مولی علی رضی الله تعالی عنه باب جنت بر ہول کے

ان المسلم المسل

گویا حضرت مولی علی شیر خدارش الله تعالی عنه جنت میں داخلے کے لئے پروف کارڈ کے طور پر حضرت ابو کرصدیق اکبررش الله تعالی عنه کی محبت دیکھیں گے تو اب رافضیوں کا کیا حشر ہوگا جن کے پاس جنت میں داخلہ کا پروف کارڈ یعنی دامن ابو بکرصدیق اکبررض الله تعالی عنه بی نہیں ہے اور ہم اہل سنت بد ہیں ، گنہگار ہیں لیکن دامن صدیق وعمر اورعثمان وحیدررضی الله تعالی عنم پرنازاں ہیں۔خوب فر مایا میرے آقامر کا راعلی حضر سن رضی الله تعالی عنہ نے۔

الل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤہے عترت رسول اللہ کی

(صلى الله تعالى عليه والهوسلم)

درود شريف:

#### محبت عمر علی کے ساتھ رضی اللہ عنہا

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے دور خلافت میں دو دیباتی لاتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے پاس آئے، آپ نے حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند سے فرمایا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک دیباتی نے کہا کہ بیا یعنی علی درمیان کیا فیصلہ کر ہے گا۔ یعنی اس شخص نے حضرت مولی علی رضی الله تعالی عندی شان میں گنتا فی کی تو بیا تکر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندجلال میں آگے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس گنتا فی کی تو بیان پکڑ کر فرمایا تو جانتا ہے بیکون ہیں؟ بیر تیرے اور ہرمومن کے مولی و مددگار ہیں اور جس کے بیار حضرت علی رضی الله تعالی عندی الله عندی الله عندی کی سے ایک کے مولی و مددگار ہیں اور جس کے بیار حضرت علی رضی الله تعالی عندی مولی و مددگار ہیں اور جس کے بیار حضرت علی رضی الله تعالی عندی مولی مورمن ہیں۔ (السواعی الحر قدم ۱۵۷)

### حضرت على يرحضرت عمر كااعتماد

حضرت مولى على شير خدار شي الله تعالى عنه برمرا ومصطفى حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے اعتما و كابيا عالم تعا

ا المعاد البيان المعاد البيان المعاد البيان المعاد المعاد

# حضرت على وحضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنها كى آپس ميس محبت

امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے بعد جب حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عن خلیفہ ہوئے تو عام صحابہ کی طرح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پورے عہد عثمانی میں اپنے مفید مشوروں سے نواز تے رہے۔ فتنہ وشورش کے ایام میں جب مصریوں کا ایک وفع آپ سے ملا اور اس نے بید کہا کہ ہم عثمان غنی (رضی الله تعالی عنہ) کی امارت سے بیزار ہیں آپ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی علیہ والدوں ہے ایشکر ذومروہ و ذو خشب واعوص رسول الله مسلی الله تعالی علیہ والدو کم کے ارشی ملعون ہے۔ (ابن خلدون جم ہم سے ۲۱۳)

ان پرآشوب حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کی بھر پورجمایت کرتے اور پر خلوص مشورے دیے رہے جب بلوائیوں کی شدت بڑھ گی اورامیر المونین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کے مکان کا محاصرہ کرلیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو مکان کا محاصرہ کرلیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو میں اللہ تعالی عند کو میں اللہ تعالی عند کو کی بلوائی کی مدافعت کے لئے امیر المونین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کے گھر کے درواز سے پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی بلوائی گھر کے درواز سے پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی بلوائی گھر کے اندرداخل نہ ہو سکے۔ (ابن ظدون جہس ۲۹۲)

## أم المونين عا كشهصد يقدرض الله تعالى عنهاكي محبت

امیر المونین حفزت مولی علی رضی الله تعالی عند جب شهید کردئے گئے اور بیدجا نکاہ خبر جب مدینہ پینچی تو کوچہ و
بازار میں کہرام کچ گیا، ہرآ نکھ اشکبارتھی ، بہت سے صحابہ کرام حفزت عائشہ صدیقہ درخی الله تعالی عنها کی خدمت میں
عاضر ہوئے تا کہ دیجیس کہ حفزت مولی علی رضی الله تعالی عند کی شہرات کی خبرس کران کا کیا حال ہے۔حضرت زید
بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ ہجوم کی شکل میں ام المونین حفزت عائشہ صدیقہ درخی الله تعالی عنها کے مکان پر پہنچ تو
وہاں حادثہ کی خبر پہلے ہے پہنچ چکی تھی اورام المونین غم سے نڈھال آنسوؤں سے تربتر بیٹھی ہیں، لوگوں نے بیحالت
دیکھی تو خاموثی سے لوٹ آئے۔حضرت زید بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے دن مشہور ہوا کہ ام المونین رسول الله

المعدان المعدان المديد المعدان المديد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد سلی الله تعالی ملید والدوسلم کی قبر پر جار ہی ہیں ، مجد میں جتنے بھی انسار ومہاجرین تصب استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کرنے کے مگرام المومنین خاموش تھیں، نہ زبان بولتی تھی، شدت گریہ سے زبان بندتھی، ول تک تھا، جا در تک نه بنجای تنی، بار بار پاؤل میں الجھتی تھیں اور آپ لڑ کھڑ الڑ کھڑ اجا تیں ،لوگ پیچھے چیچے چلے آرہے تھے ،ججرہ رسول سلی الله تعالی عابدوالدوسلم میس واخل ہو تعین تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں اور ڈو بے ہوئے دل کے ساتھ تو ٹی ہوئی آوازیس کہے لگیں اے بی ہدایت تم پرسلام، اے ابوالقاسم آپ پرسلام اور آپ کے دونوں عزیز ساتھیوں پرسلام اورآپ کے مجبوب رین عزیز کی موت کی خبرآپ کوسنانے آئی ہوں ، اللہ تعالیٰ کی متم آپ کا پیارا بھائی آپ کا چنا ہوا دوست آپ کی محبوب ترین بیٹی کا شو ہر قبل ہو گیا واللہ تعالی وہ قبل ہو گیا۔جس کی بیوی افضل ترین عورت تھیں واللہ تعالیٰ وہ قل ہوگیا جوابیان لایا اور ایمان کے عہد میں پورااتر ا، میں رونے والی غمز دہ ہوں میرا آنسور کتانہیں، دل بیشا جار ہاہے، اگر قبر کھل جاتی تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ تیراعزیز ترین اور معزز ترین وجو قبل ہو گیا۔اس طرح روروکرام لموشین فریاد کرتی رہیں اور کہا کہ اب عرب جو جا ہیں کریں کوئی ان کورو کنے والا باقی نہیں رہا۔ (ابن فلدون جہم m) درودشريف: اے ایما والو! ان سے واقعات کی روشی میں آپ کے دل میں اس کے سوا کیا تاثر پیدا ہوسکتا ہے کہ جارول خلفائے کرام برحق تنے اور ان جاروں یعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ،حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جصرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه اور حصرت مولى على رضى الله تعالى عنه وام المومنيين حصرت عا مُشهر صديقة رض الله تعالی عنها کے درمیان کوئی مغامرت و دوری اور بغض وعداوت نبیس تقی بلکه ایک دوسرے میں بردی حجت اور بھائی عار گی تھی ، سحابہ کرام رسی اللہ تعالی عنہم کے ما بین اختلافات میں جانا ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ سارے سحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے،ایک دوسرے کے ساتھ بمدر دومونس عمخوار تھے۔صحابہ میں سب سےافضل حضرت ابو بمرصدیق اکبر پھر حضرت عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین ان کے بعد حضرت مولی علی شیر خدا تھے رہنی اللہ تعالی عنبم اجمعین اورام الموشین حضرت عا تشه صدیقه رسی الله تعالی عنهاتمام موشین کی مال ہیں اور مومن بھی بھی اپنی مال سے عداوت و بفض نبیں رکھتا۔ ہم اہل سنت ہیں ہم پرسب کی محبت حسب مدارج فرض ہے۔ حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كى شجاعت اے ایمان والو! امیر المومنین خصرت مولی علی شیر خدار منی الله تعالی عند کی شجاعت و بها دری کی شهرت عام

المعان المعان المعدد و و و المعان المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد ہے۔ آپ شرخداہی آپ موائے غزوہ تبوک کے باتی تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بے شار کا فروں کوواصل جہتم کیا ہے وہ میں غزوؤ تبوک پیش آیا تو آتا ہے کا سکا اللہ تعاتی علیہ والدوسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا محافظ اور اہل بیت اطبار کی خبر گیری کے لئے حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی مذکومقر رفر مایا۔ ( بناری باب فروہ تھوک) اسلام کی میملی جنگ: جنگ بدر می اشکر کفار کے سردار عتب بن رجیدا ہے بھائی شیبداورا ہے بیٹے ولیدکو لیرب سے پہلے میدان میں آیا اور مقابلہ کے لئے یکارا الشکر اسلام میں سے حضرت عون ،حضرت معاذ اور حضرت عبدالله رواحدان کے مقابلے کے لئے نکلے ،عتبہ نے نام ونب یو چھا، جب اس کومعلوم ہوا کہ انصار ہیں ،توعتبہ نے ا یکارا کداے محد سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میدلوگ ہمارے برابر کے نہیں۔ ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے انصار کو والپس بلاليا اور حضرت حمزه ، حضرت على اور حضرت عبيده بن حارث رضى الله تعالى منهم كو بهيجا - عتبه حضرت حمزه اور وليد حضرت علی رشی الله تعالی عنها کے مقابل ہوا ، دونوں مارے گئے لیکن شیبہ کا فرنے حضرت عبیدہ رضی الله تعالی عنہ کوزشمی کر دیا تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عذفے بردھ کرشیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد معرکہ جنگ بہت گرم ہو گیا۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عذفے بہت سے کفار کول کیا۔ حضرت ابوجعفر محد بن على رضى الله تعالى منها فرمات بيل كه بدرك دن آسان ال ايك فرشته في جس كانام رضوان بي يكارا - لاستيف إلَّا ذُو الْفَقَار وَلَا فَتني إلَّا عَلِي (البدايوالنبايين ٢٥،٥٢٢، الرياض العز وج٢، ص ٢٥١) جنگ احدیث افتکراسلام کامیاب ہو گئے تھے اور افتکر کفار میدان چھوڑ کر بھا گے اور اپنامال واسباب میدان میں چھوڑ گئے تو مسلمانوں نے مجھ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کا فرمیدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں تو مسلمان مال غنیت کے حصول میں لگ کے اور ادھر کافروں کامنتشر اشکر یکجا ہو کر اشکر اسلام پر جملہ کر دیا۔ مسلمان کافروں کے محاصرے میں آگئے اور بہت سے سحابہ شہید کروئے گئے۔اس وقت آقائے کا ننات سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم بھی کافروں کے ای من تھے۔ کافروں نے اعلان کردیا کہا ہمسلمانوں تہارے نبی (سلی اللہ تعالی علیہ والدوملم) شہید کر دئے گئے۔اس اعلان کوئ کرمسلمان بہت پریشان ہو گئے یہاں تک کہ بہت بوگے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان كاخيال تھا كەجب حضور سلى الله تعالى عليه واله ولم عى ندر ب توجنگ كس كے لئے الريس كے رايے سخت اور مشكل وقت میں حضرت مولی علی شیر خدار شی الله تعالی مدفر ماتے ہیں کہ جب کا فرول نے مسلمانوں کو جاروں طرف ہے تھیر لیا اور رسول الندسلی الله تعالی ملیدوال وسلم بھی نظر نہیں آرے ہیں تو پہلے میں نے اسے آ قاصلی الله تعالی ملیدوالدوسلم كوزندول یں حلاق کیا مرضی پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نیس پایا تو میں نے اسپنے ول میں خیال کیا کدایا ہر گز

ان وار البيان المديد و المديد نبیں ہوسکتا کہ جمارے آقاسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔لہذا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوآسمان پر اٹھالیا ہو۔ اس لئے اب بہتریہی ہے کہ میں تکوار لے کر کا فروں میں کھس جاوَل يهال تك كدار تے لڑتے شہيد ہوجاؤں \_مولی على رشي الله تعالی عزفر ماتے ہيں ميں نے تكوار سنجالی اور كافروں میں تھس کراپیا سخت حملہ کیا کہ کفار کالشکر اوھر اوھر ہو گیا یہاں تک کہ میں نے آتا ہے کا سَات سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو و کھولیا ،قلب مطمئن ہو گیا اورخوشی کی انتہانہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حفاظت فر مائی، میں دوڑ ااور اپنے آقاسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کفار کالشکر آقائے کا سَنات سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یر جملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر ما یا علی (رسی اللہ تعالی عنه) ان کا فروں کور وکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کواپنے پیارے سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے دور کر دیا اور کئی کا فروں کومل بھی کیا۔اس کے بعد کا فروں کا ایک گروہ پھر آتائے کا نئات ملی اللہ تعالی علیدوالد دسلم پر جملہ کرنے کی نیت سے بوھاتو آپ سلی الله تعالی طبید والدوسلم نے بھرمیری جانب اشار وفر مایا تو میں نے بھراس گروہ کا اسکیے مقابلہ کیا،حضرت جریل امین علیدالسلام تشریف لائے اور آقائے کا سکات سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم سے میری شجاعت و بہا دری کی تعریف کی تو المارے پیارے آ قاسلی الله تعالی علیه والدوسلم فے فرمایا: إنسة مِنِی و أنسا مِنسة لعنی علی مجھے بیں اور میں علی سے مول-اس ارشاد یا ک کوئ کر حضرت جریل این علیه السلام نے عرض کیا: فَاتَنَا مِنْكُمَا لِعِنى مِنْ مونول سے مول-اور محد بن احاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر و بن عبد ؤو (جس کے بہادری کا بیالم تھا کہ اکیلاایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا) میدان جنگ میں اس طرح نکلا کہ پورے جم پرلوہے کی زر ہیں ہینے ہوئے تھا، میدان میں آتے ہی اس نے بلندآ وازے بکارا۔ ہوکوئی جومیرے مقابلہ کے لئے آئے۔عمروبن عبدؤ دکی آوازی کرحفزے علی شیر خدارش الله تعالی عند کھڑے ہو گئے اور اس کے مقابلے کے لئے آقائے کا تنات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے ا جازت طلب کی ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا بیٹھ جاؤ ، بیچمرو بن عبدؤ د ہے۔ دوسری بارعمروابن عبدؤ دنے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لئے کون آتا ہے؟ دوسری مرتبہ پھر حضرت علی شیر خدار ض الله تعالى عند نے اجازت طلب كى مكر آقاصلى الله تعالى عليه واله وسلم نے مولى على رضى الله تعالى عند كواجازت نبيس دى۔ تیسری بار پھر عمر و بن عبدؤ د نے مقابلہ کی وعوت دی اور پھھاشعار پڑھے تو حضرت مولی علی شیر خدار شی الله تعالی عند نے بكمال ادب ابني بيارے آ قاسلى الله تعالى عليه والدوسم عروبن عبدؤ وے مقابلہ كے لئے اجازت طلب كى توسر كار صلی اللہ تعالی طبیدہ الدیام نے اجازت عطافر مادی اور عمامہ مبارک اپنے وست مبارک سے حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عدے \*\*\*\*\*\*

سرير بائد هاادرا پي زره اتاركر پيهنا دي اورا پي ذ والفقاران كوعطا كي اور باتيرا شاكر دعا فريا كي البي عبيده بن حارث كو ر پیا ہے۔ تونے بروز بدراور حمزہ بن عبدالمطلب کوتونے بروز احدا پے پاس بلالیا اب بیعلی تیرا بندہ میر ابھائی اور میرے پچا کا بینا ہے میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔الہی تو علی کی مد دفر مااور سیح وسالم ،مظفر ومنصور پھر مجھ سے ملا۔ شاہ مرداں، شیریز دال حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنداس کے سامنے پہنچے عمر و کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص جھے ہے تین باتوں کی درخواست کرے تو اس میں ہے ایک بات ضرور قبول کروں گا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی مونے پوچھا کہ کیا واقعی یہ تیرا تول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔آپ نے فرمایا پھر میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول ر؟اس نے کہا پنہیں ہوسکتا۔ پھرآپ نے فرمایا تو اڑائی ہے واپس گھر چلا جا؟اس نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں من سکتا۔موٹی علی رضی اللہ تعالی عنے نے مراز ائی کے لئے تیار ہوجاؤ۔عمر و ہنسااور کہا کہ جھے کو بیامیدند تھی کدکوئی بھی مجھ ہے بھی کے گا کہاڑائی کے لئے تیار ہوجاؤ۔حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عنہ پیدل تھے اس لئے اس کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ سوار ہوکر مقابلہ کرے۔ گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ے؟ آپ نے نام بتایا۔اس نے کہا ابھی تم کمن نوجوان ہو میں تم سے اڑنانہیں چاہتا اور تمہارے باپ میرے دوست تھے، مجھ کو پسندنہیں کہا پی تلوار ہے تمہاراخون بہاؤں۔حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: کیکن مجھ کو تہارا خون بہانا پند ہے۔ عمرواب غصہ ہے بیتاب تھا، تکوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ کے سریروار کر دیا۔ آپ نے اس وار کوسپر پر روکالیکن تلوار ڈھال کوکاٹتی ہوئی پیشانی پر تگی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو بلکا سا پیٹانی پرزخم آ گیا۔ پھرشیر خدار شی اللہ تعالی عنہ نے ستعجل کراینی ذوالفقار کا ایساز بردست وار کیا جس ہے اس کا شانہ کٹ گیا اور تکوارینے از کئی گویا اس کے دو فکڑے کر دیتے اور آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔خودرسول اللہ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے نعر و تکبیر کی صدا کو سنا عمر و بن عبد ؤ در مین پر خاک وخون میں پڑا ہوا تھا اور میدان کا ذرہ درهزبان حال ع يكارر باتحا-شاه مردال شريزدال قوت پروردگار لَا فَتَنِي إِلَّا عَلِيُ لَا سَيُفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارُ فالح خيبر: غزوهٔ خيبربھی ايک اہم معركه تھا خير كا قلعه برامضبوط تھا جے فتح كرنا آسان نہ تھا، خير كے قلعہ کو فتح کرنے کے لئے ہمارے آ قاملی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے ایک ون حضرت ابو بکرصد بق برضی اللہ تعالی عنہ کوجھنڈ اعطا فرمايا، دوسر ب دن حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كوجهند اعنايت فرماياليكن خيبر كا قلعه فتح نه موا-\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت الب بن سعدر منی الله تعالی صنه بیان فرمات ہیں کہ ہمارے حضور سلی الله تعالی میے والد ہم نے غود و ہوئے جبر کے موقع پر فرمایا کہ کل بیس الشخص کے ہاتھ ہیں جسنڈا دونگا جس کے ہاتھ پر الله تعالی فتح نصیب کرے گا۔ وہ شخص الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله تعالی علیہ والد منم کو مجبوب رکھتا ہے اور الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله تعالی علیہ والد منم کو مجبوب رکھتا ہے اور الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله تعالی علیہ والد منم کو مجبوب رکھتا ہے اور الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله تعالی علیہ الد منم الله کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہی غیندیں گاؤر گئیں، ہرائیک کی بہی تمنا و آرز و تھی کہ بی نعمت اس کے نصیب بیس آئے۔ لیکن جب جب ہوئی تو آتا کے کائنات سلی الله تعالی علیہ والد منم بیس کا بیس جوش کیا گیا ، ان کو تکلیف ہے۔ اور آشوب چشم بیس ہتنا ہیں۔ آپ نے فرمایا آئیس بلالو! حضرت علی رسی الله تعالی مند حاضر کئے گئے۔ آپ سلی الله تعالی علیہ اور آئوب کو وہ آشوب چشم بیس ہتنا ہیں۔ آپ نے فرمایا آئیس بلالو! حضرت علی رسی الله تعالی مند حاضر کئے گئے۔ آپ سلی الله تعالی علیہ اور الله وردعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوگیا گویا آپ کو آپ کو تکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوگیا گویا آپ کو تکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوگیا گویا آپ کو تکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوگیا گویا آپ کو تکھی تکلیف ہی نہ تھی۔ (ہناری ، جا ہی 100، سلم شریف مظل جس میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوگیا گویا آپ کو تکھی تکلیف ہی نہ تھی۔ (ہناری ، جا ہی 100، سلم شریف مظل جس 100)

آج لے ان کی پناہ آج مدد ما تک ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا

درودشريف:

چنانچیآ قائے کا سکات مسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے حضرت مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند کو جھنڈ اعطافر مایا ، حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا ، یار سول اللہ مسلی اللہ تعالی علیک دالک وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ دوہ ہماری طرح مسلمان نہ ہوجا کیں۔ ہمارے پیارے آقاسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ زمی سے کام لو، پہلے

平金金山山田 | 金金金金金金金金 1・ハ | 金金金金金金金 1・しりりないにからして انہیں اسلام کی طرف بلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعدان پر کیا حقوق ہیں۔خدا کی شم اگر تمہاری کوشش ہے ایک مخف کو بھی ہدایت مل منی تو وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہوگا۔ (بناری سلم بنظوۃ بس ۲۵۰۰) اس کے بعد حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه جھنڈا لے کریمبودیوں کے قلعہ کی طرف بڑھے،آپ جب قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کے اوپرایک یہودی کھڑا تھا،اس نے پوچھااے صاحب علم! تم کون ہو؟ تمہارا نام کیاہے؟ آپ نے اس سے فرمایا میں علی ابن الی طالب ہوں ، اس یہودی نے اپنی قوم سے کہا جسم ہے توریت کی تم اس شخص سے مغلوب ہو گے۔ مید فتح حاصل کئے بغیر نہلوٹے گا۔ وہ یہودی مولی علی رض اللہ تعالی منے حالات و اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔آپ کے مقابلہ کے لئے عارث یہودی لکا آپ نے اس کوئل کیا۔ پھراس کا بھائی مرحب مقابلہ کے لئے نکلا، یہ برا بہادراور جنگجوتھا، تمام یہودیوں میں اس جیسا کوئی بہا در نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے مقابلہ کے لئے آیا کہ میں مرحب ہوں ، زبروست طریقہ ہے ہتھیار چلانے والا بہا در ہوں۔حضرت مولی علی شیر خدار شى الله تعالى عند فرمايا أنساالله ي سَمَّتُني أَمِّي حَيْدَرُ يعنى مين وه بول كدميري مال في ميرانام حيدر ركها يعني شیر۔ بیفر مایا اور پھراس ملعون کواس زور ہے تکوار ذوالفقار ماری کہاس کے جسم کے دومکڑے ہوگئے۔ پھرآپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کوا کھاڑنے کے لئے ہاتھ ڈالاتو سارا قلعہ تفرتھرانے لگا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلعه کے آئی اور مضبوط دروازہ کوا کھاڑ دیا۔ حضرت جابر بن عبدالله رض الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدار شی الله تعالی عنه نے خیبر کا درواز ہ این پینے پراٹھالیا تھااوراس پرمسلمانوں نے چڑھ کر قلہ کو فتح کرلیا تھا،اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھنک دیا، جب لوگوں نے اے تھیدے کردوسری جگہ ڈالنا جا ہاتو جالیس آ دمیوں ہے کم اے اٹھانہ سکے۔ (۱۲ رخ الحلفا می ۱۱۱۳) اورابن عسا کرنے ابورافع ہے روایت کی ہے کہ حضرت علی شیر خدار منی اللہ تعالی منے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں لے کراس کوڈھال بنالیاوہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں ڈھال کے طور پر برابررہا اوروہ اڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فر مایا،اس کے بعد درواز ہ کوآپ نے پھیک دیا تو كى آدميوں فيل كرا سے بلٹنا جا با مكروہ نبيس بلٹا۔ (ارخ الحلفاء س١١١) اورایک روایت میں ہے کہ سر آ دی مل کراس درواز ہ کو ہلا تک نہ سکے علامدامام فخر الدین رازی رحمة الله تعالی علیہ نے نقل فر مایا کہ حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا میں نے قلعہ خیبر کا درواز ہ قوت جسمانی ہے نہیں بلكةوت ربانى سامحالياتها\_ (تغيركيرن٥ مع١٥) 

وعانواد البيان المشمع عدم عدم المدم عدم المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد تلعہ کا دروازہ جب اکھاڑ ویا حمیاتو اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہو کمیا اور منتح حاصل ہوگئی۔ فنتح کے بعد آقائے كائنات سلى الله تعالى عليه والدوسلم ابي خيمه ك بابرتشريف لائ اور فارج خيبر حضرت على شير خدارض الله تعالى عنه كا التقال كيا۔ اوران كواپى آغوش ميں كے كران كى دونوں آتھوں كے درميان بوسد يا۔ شاه مردا ل شریز دال قوت برور دگار لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار ثير شمير زن شاه خير کن رتو دست قدرت یه لاکھوں سلام حضرت على رضى الله تعالى عنه كے فيصلے حضرت عبداللَّد بن عباس رضي الله تعالى عنها فر ماتے تھے جب بھي کوئي اہم مسئله حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنہ ے یو چھاجا تا تو وہ بہت بہتر جواب دیا کرتے تھے۔ (ارخ اخلفاء بس ١٨٢) مولی علی شیر خدارسی الله تعالی عدفر ماتے ہیں قرآن کی ہرآیت کے متعلق جانتا ہوں کہ بیآیت سی کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے اور ہرآیت کے متعلق میجھی جانتا ہوں کہ بیرات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس تفسیر کی کتابیں ستر اونٹوں پر لاوی جا کیں گی۔ (ارخ الطلقاء س ١٨١) بسم الله كي "ب" كا نقطه علامه استعیل حقی رحمة الله تعالی علیقل فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحین ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی "ب میں ہیں اور حفرت على رض الله تعالى مدجوباب مديدة العلم بين فرمات بين أنسا السنَّفُطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ (ب) كي يَحِ كانقط يل بول - (روح البيان ج ايس١٠٠) کویا قرآن کےعلوم کاخز اندمولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کاپر نورسینہ ہے۔ اے ایمان والو! کتاب الله کی تغییر، احادیث کریمه کی روایت و توضیح اور و پیجیدہ فعبی مقالات کے \*\*\*\*\*\*\*\*

المديد المعان المديد و و و المديد و المديد و و المديد و و المديد المديد المديد المديد المديد الطيف حل، عجيب النوع مقدمات كے ناياب فيلے ، اخلاق واوصاف كے متعلق دقت آميز بيثار واقعات الصوف و سلوک کے اسرار، وقیق علمی نکات، فصاحت و بلاغت ہے لبریز خطبات، کتب احادیث و تاریخ میں بکشرت ملتے جیں، جن کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باب مدینتہ انعلم حضرت مولاعلی رسی اللہ تعالیٰ عندے بھر لورسینہ کو علوم قرآن ومعارف احادیث کا تنجینه بنایا تھا،اس لئے اہل علم ونظر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مولی علی رسی اللہ تعالی منے دین و دنیا کے مسائل میں جو بھی فیصلے فرمائے وہ بےنظیراور حق ہیں۔ حضرت انی حزن بن اسود فرماتے ہیں کدایک مجنونہ عورت نے نکاح کے چھماہ بعد بچہ جنا، او گول نے اس عورت یرز نا کا انزام نگایا۔امیرالموسنین حضرت عمر فاروق اعظم رضیاللہ تعالی عنے اس عورت کے رجم کا ارادہ فرمایا ،حضرت مولی علی رض الله تعالى عدفة آن كريم كى روشى بين فرماياك يهدماه كے بعد بھى بجيه وسكتا ہے۔ فَتَسَرَكَ عُمَوْ رَجْمَهَاوَقَالَ لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَوْ ۔ تو حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عند في اس كرجم كااراد ه ترك كرديا اور فرمايا أكر على ن او ت تو عمر ملاک ہوجاتا بعنی ایک بے گناہ عورت کا سنگ ارہونا میری ملاکت کا باعث بن جاتا۔ (استعاب جہرہمہم) (۱) ایک یهودی کا واقعه: حضرت مولاعلی شیر خدار نبی الله تعالی عنه کی داژهی مبارک تھنی اور بھری ہوئی تھی، چنا نچدایک دن ایک یہودی جس کی دارهی کے بال بہت مختصر اور کم تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ اے علی (منی الشقالیءنہ) آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر شنے کابیان ہے تو بتائے کہ قرآن میں میری مختصراورآپ کی تھنی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: ہاں۔ سور ہ اعراف میں ہے۔ وَالْبَلَدُالطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذُن رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَتُ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ط یعنی جواچھی زمین ہاس کی ہریالی اللہ کے علم سےخوب نکلتی ہاور جوخراب ہاس میں سے نہیں نکلتی مگر تحورى بمشكل\_(ياره٨٥١١) لبذاوہ انچھی زبین میری ہے اور وہ خراب زبین تیری مخوڑی ہے۔ (۲) ایک عورت جس نے زنا کا فعل قبیج کیااور حاملہ ہوگئی اس زانیے عورت کا مقدمہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عذے ور بارعدالت میں پیش کیا گیا شرعی ثبوت کے بعد آپ نے اس زانیے عورت کوستگ ارکا تحكم فرمایا \_حضرت مولی علی شیرخدا رضی الله تعالی عنه نے فرمایا كه بهارے پیارے آقار حمت عالم صلی الله تعالی علیه واله پیلم كا ارشاد پاک ب حاملة ورت كو بچه بيدا مونے كے بعد سكاركيا جائے اس لئے كدزنا كا گناه عورت نے كيا ب ركر ال عورت کے پیٹ کا بچہ بے گناہ ہے۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المدواد البيان المديد و و و المديد و المديد و المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد فاروق اعظم رض الله تعالى منف اب فيل ب رجوع كرايا اورفر مايار كمؤلا غباسي لَهَلَك عُمَور يعني الرعلي منى الله تعالى عنه الموت تو عمر ( رضى الله تعالى عنه ) بلاك موجاتا\_ (٣) ایک مخص نے دوعورتوں سے نکاح کیا ، اتفاق سے ایک بی رات اور ایک بی جگہ دونوں نے بچے جنايك كالركى اورايك كالركابيدا موارات اندهيري فحى اس لئة ان دونون عورتون على اختلاف موكيا كالركى س كى ب اوراژ كاكس كا ب \_ دونول مورتوں كا مطالبه تھا كەلژ كاميراب \_ يەقىد مەجىئىرت مولى على رىنى الله تعالى مىدكى خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے دونوں عورتوں کے دودھا کاوزن کیا جس کا دودھ وزنی تھا اس کواڑ کا دیکرفر مایا سے پچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بیدمسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے تو حضرت مولی علی رض اللہ تعالی عند نے قر مایا قرآن ہے۔ لِللَّه تحر مِشْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْن مردكا حددو ورتول كي برابر ب، بِ فَك الله تعالى في مردكو بر چزین فضیات دی ہے یہاں تک کے فذایس بھی۔ (ننیة الجاس نام اس (4) حضرت عنش بن معمر فرماتے ہیں کدا یک ورت کے پاس دو قریشی آ دی آئے اور سود ینار بطورامانت رکھ گئے اور دونوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ تیرے یاس نیآئیں کی کورو پیدند یا۔ ایک سال گزرنے کے بعدان میں سے ایک نے آ کرکہا کہ میرادوسراساتھی مرکیا ہے لبذاوہ سود بنار مجھے دے دے۔اس مخص نے دیدیا۔وہ سال گزرنے کے بعدوہ دوسراساتھی بھی آگیا۔اوراس نے سودینار کا مطالبہ کیا۔اس عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی میرے یاس ایک سال پہلے آیا تھااور یہ کجہ کرکہ میراساتھی مرکبا ہے۔ مجھ سے وہ سو دینار لے گیا ہے۔ اس مخص نے کہا کیا تہارے ساتھ بیعبد نہ تھا کہ جب ہم دونوں ساتھی ایک ساتھ نہ آئیں ہی امانت کاروپیدیسی ایک کوند دیدینا؟ پس اس عورت اوراس مرد میں جنگزاشروع موگیا۔اورمقدمه حضرت مولی علی رضی اشتعالی مندکی بارگاہ شن پہنچا اور آپ نے دونوں کے بیانات سے اور بچھ گئے کہ بیم دائ ورت سے دھو کہ کرر ہاہے۔ فرمایا کیاتم دونوں نے بنہیں کہاتھا کہ جب تک جم دونوں ایک ساتھ ندا سمی تم بیروپیے کی ایک کوند مدینا؟ کہاہاں۔ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی مذنے فر مایا، تیرا مال جمارے پاس ب جااہے ساتھی کو لے آ اور دونوں ایک ساتھ آ کراپنا مال لےجاؤ۔ (اریش انظر ورج میں ۲۹ بھی الواری مجمع میں مدعد) (a) ہمارے بیارے آقارحت عالم سلی اللہ تعالی طبید الدو تلم اسے صحاب میں ہم ارحد کے ساتھ تشریف فر ماستھے کدوو آ دی از ائی جھاڑا کرتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، ایک نے عرض کیا یارسول الله سلی الله تعالی علی والک وسلم مراا یک گدها تھا اس مخف کی گائے نے میرے گدھے کو ہارڈ الا ہے۔ جھے فیصلہ جا ہے۔ حاضرین میں سے ایک 

النوار البيان المديد مد مد مد المديد المديد المديد تشخص نے کہا کہ جانوروں کے تعل کا کوئی کیا ذ مہ دار ہوسکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعاتی علیہ دالہ پہلم نے حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ ہے ارشا دفر مایا ان کے درمیان فیصلہ کر و؟ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے ان دونوں آ دمیوں سے یو چھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا کھلے تھے؟ یاان میں سے ایک بندھا تھااور دوسرا کھلاتھا ؟ گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا بندھا تھا اوراس مخص کی گائے کھلی تھی اور پیخص اس گائے کے ساتھ تھا۔ گائے ك ما لك نے اس بات كى تقديق كى حضرت مولى على رض الله تعالى عند نے فر مايا كه ميرا فيصله بيہ كه كائے كا مالك گدھے کے نقصان کا ذ مددار ہے جب بیہ فیصلہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کے سامنے پیش ہوا تو سر کا رسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عند کا فیصلہ حق اور سیجے ہے۔ چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔ (نورالا بسار م ۸۸) (۲) حضرت زرین جیش رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ دوآ دی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے آ دی کے پاس تین روٹیاں تھیں کہ اتنے میں ایک تیسر اتحف آگیاان دونوں نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، و پختص بھی کھانے میں شریک ہو گیا، وہ تینوں شخص آٹھوں رو ٹیاں کھا چکے تو وہ تیسر انتخص اٹھااوراس نے ان کوآٹھ درہم دے کرکہا کہ بیعوض ہے۔اس کھانے کا جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ یا کچ روثیوں والے نے کہا کہ میری یا منچ روٹیال تھیں اور تیری تین ۔ البذاتین درہم تیرے ہوئے اور یا منچ درہم میرے ہوئے تین رو ثیوں والے محف نے کہا کہ میں تین درہم نہیں لوں گا بلکہ آ دھے کا حقد ار میں بھی ہوں۔ چار درہم تو لے لے اور جار درہم میں لےاوں، بات بڑھ گئی جھڑے کی نوبت آگئی۔مقدمہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں چیش ہوا۔ تمام قصہ من کرآپ نے تمین روٹیوں والے مخف سے فرمایا جو پچھے تیرا ساتھی تخفے دے رہاہے خوشی سے لے لے اس میں تختے فائد ہے۔اس محف نے کہا جب تک مجھے میراحق نہ ملے میں خوش نہیں ہوں گا۔حضرت مولیٰ على رضى الله تعالى عند نے فر مايا تيراحق تو ايك درجم عى ب\_اس مخص نے كہا، امير المونين!ميراحق ايك درجم كيوں ب؟ لو حصرت مولی علی رضی الله تعالی عند نے فر مایا: آٹھ روٹیوں کی چوبیس تہائیاں پندرہ تیرے ساتھی یا نچے روتی والے کی اور نوتیری اورتم نے برابر کھایا ہے۔ پس تونے آٹھ تہائیاں کھائیں اور تیری نویس سے ایک تہائی بچی اور تیرے دوست کی پندرہ تہائیاں تھیں آٹھاس نے کھائیں اور اس کی سات بھیں ایک تہائی تیری اور سات تیرے دوست کی آٹھ وہ کھا گیا، آٹھ تہائیاں کھاکراس نے آٹھ درہم دیے لبذانی تہائی ایک درہم تیرااورسات درہم تیرے دوست کے ، تواس محض نے عرض كيا:اب ين ايك بي يرراضي بول بق مجهين آكيا- (استعاب ١٥٥٥، كزالمال ج ٥،٥ ١٨م،السواعق الح قدص ١١١) (2) حضرت مبل بن سعدرضی الله تعالی عذے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دوعور تیں ایک لا کے کے متعلق لاقی

المعلى ال جَمَّرُ نی در بارمولائے کا نئات میں حاضرآ نمیں ، دونوں عورتوں کا کہنا تھا کہ بیاڑ کا میرا ہے۔ پہلے حضرت مولی علی ر بنی الله تعالی عنہ نے وونو ل عور توں کو سمجھا یا مگر سمجھ میں نہیں آئی ، تو آپ رضی الله تعالی عنہ نے تھم دیا ، آر ہ لاؤ ، انہوں نے یو چھا آ رہ کس لئے منگار ہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اس اڑکے کے دوکلڑے کر کے دونوں کوآ دھا ۔ آوھا دوں گا۔ بچ میں جو مال بھی بیان کر کہ میرے بیٹے کو دونکڑے کر دیا جائیگا، تڑے اپھی بیقرار ہو کر کہنے گلی امرالمومنین میں اس لڑ کے کوئیس لینا جا ہتی بیاڑ کا ای عورت کا ہے آپ ای کودید بیجئے مگر خدا کے واسطے اس کوفل نہ سیجے آپ نے وہ لڑکا اس بیقرار اور بے چین عورت کودے دیا اور جوعورت خاموش کھڑی رہی آپ نے اس کوڈانٹا کے شرم كرنى جائے كم في مير عدر بار ميں جھوٹ بولا ہے۔ يہاں تك كداس عورت نے اين جرم كوقبول كرليا۔ (عثر بعثره) (۸) در بارمولائے کا مُنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں تین شخص حاضر ہوئے ان کے پاس ستر ہ اونٹ تھے،ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان اونٹوں کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ہم میں ایک مخف آ دھے کا حقدار ے، دوسرا شخص تہائی کا حقدار ہے اور تیسرا شخص نویں حصہ کا حقدار ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہر شخص کو پورے اور سیجے و سالم اونٹ ملیں ، کاٹ کرنشیم نہ کریں اور نہ کی شخص کو کسی رو پیدولا نیں۔ عظیم الثان علم والے آپ کی بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے،سب جیران تھے یہ کیے ہوسکتا ہے؟ کہ ہر مخف کو پورے سیج وسالم اونٹ ملیس اور کا ٹا نہ جائے اور روپیہ بھی نہ دلایا جائے۔ایک مخض کا آ دھا حصہ ہے جوساڑ ھے سات ہوئے اور دوسر کے خض کاحق تنہائی ہے وہ بھی بغیر کا نے حل نہ ہوگا اورا یک مخض کا نواں حصہ ہے وہ بھی بغیر اونوں کو کا فے حل نہیں ہوسکتا۔ بغیر ذیج کے اونوں کا مسلط نہیں ہوسکتا۔ لا کھوں سلام ہوں حضرت علی کی عقل و دانش پر ،حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو ایک لائن میں كفڑے كردئے اورائے غلام كو تلم ديا كەميراايك اونٹ لاؤاوراس لائن ميں كھڑا كردو۔ جب آپ كے اونٹ كوملاكركل الخاره اونث ہو گئے تو جس محض كا آ دھا حصہ تھااس كوآپ نے نواونٹ ديااور جس محض كا تہائى حصہ تھااس كو چھاونٹ ديا اور جس تخف کا نوال حصہ تھاا تھارہ اونٹوں میں ہے اس کو دواونٹ دیے اورا پنے اونٹ کو پھراپنی جگہ جیجوا دیا۔ کیا شاندار فیصله فرمایا که ندنو کوئی اونت کا ثا اور نه بی کسی کو پچھروپیددیا اورستر ہ اونٹوں کوان لوگوں کی شرائط کے مطابق تقسيم فرمادئ جس يرجخض مطمئن موكيااورا پناحصه لے كر چلاكيا ال فيليكود كيوكرار باب محفل جران وسشدرره مح كدالله تعالى في حضرت مولى على رضى الله تعالى عند كيد يدكونكم و وأش كاخزين حكمت وعدالت كاسفينه اورعلم نبوت كامدينه بنايا --

المعدان المعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد (٩) حفرت زید بن ارقم رض الله تعالی موے روایت ہے کہا کیے محف نے مرتے وقت اپنے دوست کودس بزارور پم وے اور وصیت کی کہ جب تم سے اور میرے لا کے سے ملاقات جوتواس میں سے جو جا جواس کو دید ینا، اتفاق سے مجمد وز بعدائ محض كالزكاة كياءاس موقعه يرحضرت على رض الله تعالى مندف الصحض عديد جها كه بتاؤكتم مرحوم كالا كاكتناده ع المعنى نے كباايك بزارور بم آپ نے فرمايا، ابتم ال فض كوفو بزاردر بم دواس كے كد جوتم نے جاباد وفو بزار بي اورمرجوم نے بیدوسیت کی کے جوتم جا ہودہ اس کودیدیا۔ (مفر ہمشرہ) حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كى كرامتين (۱) اے ایمان والو! حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی عند سر چشمه ولایت اور کان کرامت ہیں۔ حضرت بن شہراً شوب فرماتے ہیں کہ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی منہ نے مسبح کی نماز کے بعد ایک آ دی ہے فرمایا کدفلاں محلے میں ایک مجد ہے اور اس مجد کے قریب ایک مکان ہے اس مکان میں مجھے ایک عورت اور ایک مردکے آپس میں تکرار کرنے کی آواز سنائی دے گی ہتم ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔وہ محض گیا اوران دونوں کو كر حاضر خدمت مواءآب نے ان دونوں سے يو چھا كەتم رات بحرآپس بس اڑتے كيوں ر ب-اس نوجوان نے عرض کیا ، یا امیر المونین میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ جب خلوت کا وقت آیا تو مجھے اس عورت سے قدرتی طور پرنفرت ہوگئے۔اور میں نے اس سے سجت نہیں کی ،اس وجہ سے میری اور اس عورت کی محرار ہورہی تھی

کہ آپ کا خادم پہو نچااور ہم دونوں آپ کی خدمت میں چلے آئے ہیں۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا تم لوگ باہر چلے جاؤ، کچھ یا تیں راز کی کرنی ہیں۔ تمام حاضرین چلے گئے ،صرف وہ مرداور عورت رہ گئے۔ آپ نے اس عورت نے فرمایا کیا تو جانتی ہے کہ بیانو جوان کون ہے؟ اس عورت نے عرض کیا نہیں! فرمایا اگر میں تھے پر تیری تخفی بات ظاہر

كردون و الكارونيس كركى ١١٥ مورت نيانيس!

حصرت مولی علی رسی اللہ تعالی منے فر مایا کیا تو فلانی اور فلاس کی بیٹی فیس ہے؟ کہا ہاں ،فر مایا کیا تیرا پھاڑا و
جمائی فیس تھا اور تم وونوں میں محبت فیس تھی ؟ اس عورت نے کہا تھیک ہے۔فر مایا تیرا باپ تیرا تکا تا اس نے بیس کرنا
چاہتا تھا اور اپ نے بڑوس سے اس کو نکال و یا تھا؟ عرض کیا بالکل ٹھیک ہے۔فر مایا تو ایک رات قضائے حاجت کے
بہانے کھرے بابرنگی اور اس سے جا کر فی تو اس نے تھے ہے صحبت کی اور تو اس سے حالمہ ہوگئی اور تو نے اپنے حمل کو
اپنے باپ سے چھپا کررکھا اور تیری ماں کو یہ بات معلوم ہوگئی۔وضع حمل کے وقت و ورات کو تھے لے گئی اور کھر کے
اپنے باپ سے چھپا کررکھا اور تیری ماں کو یہ بات معلوم ہوگئی۔وضع حمل کے وقت و ورات کو تھے لے گئی اور کھر کے

المعلى ال اہم جا کر مجھے لڑکا پیدا ہوا اور تم نے کپڑے میں لپیٹ کروہیں رکھ دیا اور وہاں سے چلیں کہ ایک کتا آیا اور اسے . ہو تھھنے لگا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اے کھانہ جائے۔ تو تونے ایک پھر اٹھا کر اس کوزورے مارااوروہ پھر اس بچے ے سریر نگا اور اس کا سرزخی ہوگیا۔ تونے اور تیری مال نے وہاں جاکر اس بچے کے سریریٹی باندھی اور اس بچے کو و ہیں چھوڑ دیا اور دونوں گھر چلی آئیں۔ پھرتمہیں اس بچے کا حال معلوم نہیں۔ وہ عورت بیہ ن کر حیران وخاموش تھی۔ فر مایا بچ بول! عرض کرنے تکی یا امیر الموشین سے ہے۔میری مال کےعلاوہ اس بات کی خبر کسی کومعلوم نہیں تھی۔حضرے علی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کوتو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے بتادیا ہے، پھر فرمایا کچھ لوگ صبح وہاں ہے گزرےاور اس بچے کواٹھا کر لے گئے پالا۔وہ بچہ جوان ہوگیا اوران کے ساتھ کونے آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ پیخض تیراوہی بیٹا ہے، پھرآپ نے اس نو جوان کوفر مایا کہ اپنا سر کھول دے، اس نے سر کھولا اور زخم کا نشان نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا میخض تیرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امرہے جو کہ اس نوجوان پرحرام تھا اس کو بچایا ہے۔ اپنے بیٹے کو لےاور گھر جائم دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے۔ (مش التوارع) (٢) ياني كاچشمه: جنگ صفين كرونت آپ كے ساتھوں كوسخت بياس كى، يانى دستياب ندتھا حضرت مولی علی رضی الله تعالی عندا ہے ساتھیوں کے ساتھ یانی کی تلاش میں ایک گرجا گھر کے قریب پہو نچے۔راہب ے معلوم کیا کہ پائی کہاں دستیاب ہوگا۔ توراہب نے بتایا کہ یہاں سے چھمیل کے فاصلے پر یانی موجود ہے۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند نے اپنی سواری کو پچچتم کی طرف موڑ ااور ایک جگه کی طرف اشار ہ کر کے فر مایا که زمین کودو، یہاں پانی موجود ہے۔تھوڑی ہی زمین کھودی گئ تھی کداس کے بنچے ایک بردا پھر ظاہر ہوا۔ جے ہٹانا آسان ندتھا،حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا یہ پھر پانی پرواقع ہے اس پھر کو ہٹاؤ گے تو پانی کا چشمیل جائے گاکسی طرح اس پھر کو ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگادی مگر پھر کو ہلانہ سکے کیکن حضرت مولی علی شیرخدا رضی اللہ تعالی عندنے اپنی آسٹین چڑھا کرا نگلیاں اس پھر کے نیچے رکھ کرزور دیا تو وہ پھر ہٹ گیااوراس کے نیچے مختلاا اور میٹھاصاف وشفاف یانی کا چشمہ طاہر ہوگیا۔جس کا پانی اتنا ٹھنڈااور میٹھاتھا کہ پورے سفر میں اتناا چھا پانی نہ پیا تھا۔ سارے لوگوں نے اس پانی کوخوب پیااورا ہے بر تنول کو بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پھر کو اٹھا کریانی کے اس چشمہ پر کھ دیا اور فر مایا اس پرمٹی ڈال دو جب گرجا گھر کے را جب نے بید یکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرنہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پغیبر ہیں؟ فرمایانہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ فرمایانہیں۔تواس نے پوچھا تو پھرآ بكون بين؟ حضرت مولى على رضى الله تعالى عند فرمايا بين حضرت محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم كا واماو  انواد البيان المديد عديد عديد ١١١ المديد عديد المواد البيان المديد عديد المديد المديد المديد المديد اوران کا خلیفہ ہوں۔راہب نے کہا ہاتھ بڑھائے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کروں، آپ نے ہاتھ بوھایا تو راہب نے کلمہ طیب پڑھااورمسلمان ہوگیا۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عندنے راہب سے یو چھا کہ کیا بات ب كمتمدت سائد ين برقائم رجاورآج بير ع باته برملمان مو كي توراب في جواب ديا\_ا حضرت بیگر جاای کے ہاتھ پرفتے ہونا تھا جواس چٹان کو ہٹادے اور پانی کا چشمہ ظاہر کردے اور ہماری کتابوں میں اللها ہے۔اس بھاری چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغبر ہوگا اور یا تو پیغبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس بھاری وزن دار پھرکو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہوگئی اور مجھے جس چیز کا انظارتھا وہ ل گئے۔راہب سے اس کی گفتگو س كر حضرت مولى على رضى الله تعالى عندا تناروئ كرآپ كى داڑھى بھيگ كئى پھر آپ نے فر مايا سب تعريف الله تعالى كے لئے ہيں كہ يس اس كى بارگاہ يس بھولانبيں ہوں بلكميراذكراس كى كتابوں بيس موجود ہے۔ (شوابداللہ ة) اے ایمان والو! ان دونوں واقعات کو بار بار سننے کو جی جاہتا ہے اور ہماراایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے علم غیب کا بھی پہند چاتا ہے کہ جب الله تعالی نے مولی علی رضی الله تعالی عند کوابیا علم غیب عطافر مایا ہے تو جومولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آ قاومولی ہیں یعنی ہمارے سر کاراحمہ بنی محمر مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والد پہلم تو اللہ تعالی نے سر کار مدین سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو کیساعلم غیب عطافر مایا ہوگا۔ (٣) حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے زمان مخلافت میں ایک عبشی غلام نے چوری کی اس کوآپ کے پاس لایا گیا آپ نے اس سے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں! میں نے چوری کی ہے۔آپ نے اس مخص کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ ہاتھ کٹواکے چلا توراستے میں اس مخص کو حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنداور ابن الکراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور اس محف سے یو چھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا ہے؟ اس محف نے جواب دیا امیر المومنین امام المسلمین داما دِرسول شو ہر بتول حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے ابن الکراء نے کہا۔ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو ان کی تعریف کرر ہا ہے تو اس مخص نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے عدل کیا ہاور حق بی تھا کہ میراہاتھ کا ٹاجا تا انہوں نے ازروئے حق میراہاتھ کا ثر جھے جہنم سے بچالیا ہے۔ حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنے اس کا بیے جواب س کر حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے اس حبثی غلام کو بلایا اور اس کا ہاتھ اس کے پنچےر کھ کررومال سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی تو ہم نے آسان سے ایک آوازی کدرومال کو ہاتھ سے اٹھا دوتو جونبی ہم نے رومال اٹھایا اس کا ہاتھ اللہ تعالی کے حکم اور اس کی قدرت سے درست ہوگیا تھا۔ (تغیر بیر، ج٥،٥ م٥١) 

مع انوار البيان المد و و و المدين المديد و المدين الدين الد (٣) علامه تاج الدين سبكي رحمة الله تعالى عليه نے طبقات ميں بيان كيا ہے كه حضرت مولى على رضى الله تعالى عنداور آپ کے دونوں صاحبز اوے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی منہانے ایک ایسے مخص کو دیکھا جس كادايال باتهرسوكها بوااور بريارتها \_حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه في الشخص عفر مايا كيا معاملة ع ال شخص نے عرض کیا حضور میں وہ مخص ہوں جو گناہوں میں زندگی گزارتا تھا اور میرے والد مجھے نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرواس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔اس کی سز ابہت سخت ہے۔ایک دن میرے والد نے مجھے تی سے نصیحت کی ، مجھے برالگا اور میں اپنے والد کو مار بیٹیا، انہوں نے قتم کھالی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مرمه میں جا کرتیرے لئے بددعا کروں گا۔اوروہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ میں میرے لئے بددعا کی، بں ای وقت سے میراید دایاں ہاتھ خشک اور بیکار ہوگیا۔ میں اپنے کئے پر بہت نادم اور شرمسار ہوں۔ میں نے ا ہے والدے معافی ما تک لی، یہاں تک کدان کوراضی کرلیا۔ میرے والدنے کہا میں اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مکرمہ میں جا کر پھرای جگہ تیرے لئے دُعا کروں گا جس جگہ میں نے بددعا کی تھی۔ میں ان کو لے کر مکه مرمد کے لئے روانہ ہوا۔رائے میں میرے والد کا انتقال ہوگیا۔حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالی عندنے فر مایا اگر تیرے والد تجھ ہے راضی ہوکر اس دنیاے گئے ہیں تو تو یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ بھی تھھ سے راضی ہوگیا ہے۔حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عند نے دوركعت نماز يزهى اورآ ہت،آ ہت،دعاءكى اى وقت اس مخص كا ہاتھ درست ہوگيا اور مولى على رضى الله تعالى عنے فرمايا اگر تیرے والد بھے سے خوش نہ ہوئے ہوتے تو میں تیرے لئے دُعانہ کرتا۔ (جمال الاولیاء،جا،می ۲۸) اے ایمان والو! اس واقعہ سے پتہ چاتا ہے کہ مال باپ کو مارنا کتنا بڑا عذاب ہے اور مال باپ کو مارنے والا دنیا بی مسیب و تکلیف کا حقد ارقرار یا تا ہے اور دنیا بی میں سزا یا کر رہتا ہے۔ اس لئے ماں باپ کی نافر مانی ہے ہمیں بچنا جا ہے بلکہ مال باپ کی خدمت کرے ڈھیروں ثواب ورحمت حاصل کرنا جاہے اور دوسری بات سے کد مال باب جس مخص سے ناراض ہوں اس کے لئے مولی علی رضی اللہ تعالی عند بھی وعاء نہیں کرتے۔اب خود ہی بتاؤ کہ ولی کی دعا ہویا استاذ و پیرومرشد کی دعاء ہو، کیسے مقبول ہوگی۔ جب ہم ہے ہمارے ماں باپ ناراض دنا خوش ہوں۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ تو سارے اولیاء کے بادشاہ اور پیروں ،فقیروں کے امام اللہ جب وہ اس محف کے لئے دعاء نہیں کرتے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ونا خوش ہوں۔اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کوراضی رکھیں تا کہ استاذ وشیخ اور اولیاء اللہ کی دعا کمیں ہمیں نصیب ہوں اور ہم دین ودنیای کامیاب و کامران بن علیں۔ المعان عدم عدد المعان المعدد عدد المعدد المع (٥) حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى منهافر مات بين أيك سفريس بهارية قاصلى الله تعالى عليه والدولم نے فرماياتم مين كون صحف ٢٤ جوفلال كنوي سے بانى بحركر لے آئے۔ تاكدالله تعالى اوررسول الله ملى الله تعالى عليه والدولم اس شخص کو جنت میں جانے کی صانت دیں۔ حاضرین میں ہے ایک شخص گیا، پھر دوسرا شخص گیا، پھر تیسرا شخص گیا مركوئى بھى اس كنويں سے پانى ندلا كا۔اس كى دجديتى كداس كنويں كے پاس بہت سے درخت تھے۔جبكوئى مخص اس کے پاس جاتا تو درخت ملنے لگتے اور اس سے چیخے کی آوازیں آنے لگتیں۔درخت سے آگ کے شعلے گرتے۔ سر کے ہوئے گرتے۔ توجانے والا ڈرکروالی آجا تا اورکوئی بھی تخص اس کنویں سے پانی ندلا سکا۔ المختصر! شام كا وقت موكيا بياس كى شدت بوصف كلى تو آقائك كائنات صلى الله تعالى عليه والدولم في حضرت مولاعلی شیر خدارض الله تعالی عند کو حکم و یا که تم جاؤ اوراس کنویں سے پانی بھرلاؤ۔حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالی عندا پن ساتھ کھالوگوں کو لئے اور مشکیزہ ٹانگااور کنویں پر پہونچے درخت لمنے لگے اوراس سے پہلے ہے بھی زیادہ بھیا تک آوازیں آنی شروع ہو کی گر کھے بھی پرواہ نہ کیا مشکیزہ ٹا تک کر کمریس پٹکاباندھ کر کنویں میں اڑ گئے۔ کنویں سے اليي آوازي آر بي تحيي جيے كى كا كلا دبايا جار با مواور حضرت مولى على رضى الله تعالى عند كى زبان پر الله اكبر كى صدائيس تحين اورآپ كهدر ب عظي كه مين الله كابنده اور رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم كا بھائى ہول \_حضرت مولى على رضى الله تعالى مندكنوي سے يانى نكال كر دوسرے ساتھيوں كودے رہے تھے اور صحابہ حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بارگاه ش یانی چش کررے تھے۔ (شوابرالدہ ق بس ۱۳۸۹) ایمان والو! ایسے خطرناک کویں میں کون جاسکتا ہے گر اللہ تعالیٰ کا شیر حصرت علی رض اللہ تعالیٰ عند گئے اور یانی بحرکرلائے۔اس لئے کہ جنات بھی حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی صنے ڈرتے ہیں اوران کا احرّ ام کرتے ہیں۔ ياعلى الغياث \_ ياعلى المدد حضرت مولی علی نے اپنی شہادت کی خبردی ارمضان المبارك مي ه كوحضرت مولى على رضى الله تعالى عنه في حج وقت بيدار جوكر الني بوك صاجبزاد مے حضرت امام حسن رہنی اللہ تعالی منے فر مایا آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو ویکھا تو می نے خدمت اقدی میں عرض کیایارسول الله صلی الله تعالی علیدوالدوسلم آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں كيااور سخت نزع برياكرديا ب-سركارسلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرماياتم ظالمول كے لئے دعا كروتو ميں في دعاء كى يا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المديد البيان الديد و و و و المديد و و المديد و و المديد و المديد الله تعالی تو مجھے ان لوگوں ہے بہتر لوگوں میں پہونچادے اور میری جگہ ان لوگوں پراییا فخص مسلط کر دے جو براہو۔ ابھی بیہ بیان ہی فر مار ہے تھے کہ ابن نباح مؤذن نے آواز دی۔الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔حضرت موالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز پڑھنے کے لئے گھرے چلے راہتے میں لوگوں کونماز کے لئے آواز دے دے کرآپ اٹھارے تھے۔ (الاستيعاب، ج٢٠، ٤ ٢٨، ١٢٠ اين اثير، ج٢٠، ٥ ١٢٨، البدايد والنهايد، ج٨، ١٢٥) حضرت حسن بن كثيرا ہے والدہے بیان فر ماتے ہیں كہ حضرت مولیٰ علی رض اللہ تعالی عند جب نماز کے لئے گھر ے نکلنے لگے تو بطخیں آپ کے سامنے آگئیں اور زور زور سے چلانے لگیں، ہم ان کو ہٹانے لگے تو آپ نے فر مایا ان کوچھوڑ دویینو حہ کررہی ہیں اور آپ تشریف لے گئے ۔مجد میں وہ بد بخت ملعون عبدالرحمٰن بن سمجم چھپا ہوا ہیشا تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے اور بقول بعض آپ مشغول بہنماز ہوئے تو اس تقی نے اس زور ہے آپ پرتلوار کا وارکیا کہ آپ کی پیشانی کنیٹی تک کٹ گئی اورتلوار د ماغ پر جا کرتھہری \_تلوار لگتے ہی آپ نے فرمایا: فسز ک برَب الْكُعْبَةِ - يعنى رب كعبك قتم مين كامياب موكيا-ابن مجم بدبخت قاتل پرچارون طرف سے لوگ دوڑے اوراس كوكر فأركر ليا- (تاريخ الخلفاء،السواعق الحرقة بم ١٣٢٠) حضرت عمار بن یاسررضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ آتا کا کنات سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر ما یا کہ دوآ دمی بڑے ثقی اور بد بخت ہیں۔ایک وہ مخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی او ٹمنی کو مارااور دوسراد ہمخض جو تیرے سر پرتکوار مارے گااور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ (الصواعق الحرقة بس ١٣١١ بش التواريخ، ج٧م بس ١٨٠) مولى على رضى الله تعالى عنه كى وصيت امیرالمومنین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے بڑے صاحبز ادے سے فر مایا اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں جھے کو وصیت کرتا ہوں اور میری وصیت بھے کو کافی ہے اور بدوہی وصیت ہے جورسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے -4 68 پس جب حالات ایسے ویے ہول تو گھر میں رہ اور اپنے معاصی پر رویا کرو۔ اے فرز ندیس جھ کووصیت کرتا ہوں کہ نماز وقت پرادا کر۔ (1 جب توز کو ۃ دے تواس کے سنحق کودے۔

خوشی اورغیسه کی حالت میں میانه روی اورعدل اختیار کر۔ (" یروی کے ساتھ نیکی کر ،مہمان کی تو قیروتکریم کر۔ (0 مسكينوں ،غريوں سے محبت كراوران كے ياس بيشاكر۔ (4 موت کو یا د کرا ورتو اضع اختیا ر کر که بیافضل عبادت ہے۔ (4 خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ ہے ڈر۔ (1 برقول وفعل كوشريعت كے مطابق كر\_ (9 آخرت كاموريس جلدى كراوردنياككامون بين تال وتحقيق كر، (10 يبال تك كماس من تيرے لئے بھلائى ہو۔ اليےمقامات يرندجاجهال تهت كانديشهو-(11 الی صحبت میں نہ جا جہاں برائی کا اندیشہ ہو، جوخود براہے اپنے ہم صحبت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ (11 اینے تمام اعمال کواللہ تعالیٰ کے لئے خاص اور خالص کر۔ (11 گناہ کرنے والے کو گناہ ہے روک، اے اچھی بات کا تھم کراور بری باتوں ہے تع کر۔ (11 نیک وصالح مخض ہے دوئ رکھ بسبب اس کی نیکی کے۔ (10 فاس و گنبگار محص سے کنارہ کراورول میں اس کو برامجھ۔اینے ہرکام میں اس کو دورر کھ۔تا کہ ایساند ہو (14 كرتو بھى اس جيسا ہوجائے۔ ا) بازار میں نہ بیشا کر۔ بیوقو فول ہے بحث و جحت نہ کراوران کودوست بھی نہ بنا۔ (IA سكوت كو بميشه اين او يرلازم كرتا كفنيمت حاصل مو-(19 ایے ساتھی ہے ہوشیاررہ اور دشمن سے اجتناب کر۔ (r. اليى مجلسون كواختيار كرجن ميس خدائے تعالى كاذكر موتا مواور دعازياده كياكر\_ اے میرے پیارے فرزند حسن (رضی اللہ تعالی عنہ) میں نے مجھے نفیحت کرنے میں کچھے کوتا ہی نہیں گی۔ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ اپنے بھائی حسین اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار كرتے رہنا۔اللہ تعالى ميرے بعد تمہارا نگہان ہے ميں اس سوال كرتا ہوں كہ تمہارے كامول كى اصلاح \*\*\*\*\*\* المعدد المعدان المعدد و المعدد ك اور سركشوں اور باغيوں ك شر سے تنہيں محفوظ ر كھے۔ آئين۔ بيٹا صبر كرنا يہاں تك كداللہ تعالى كا علم اور حصرت عبد الرحمن جاى رعمة الشعليات تاريخ الخلفاء عن آب كى وصيت كواس طرح تقل كياب-حضرت مولی علی رضی الله تعالی مدر رشی ہوئے بعد اپنے بدے بیٹے امام حسن رضی الله تعالی مدکو وصیت کی۔میرے فرزندشن يسم كووصيت كرتابول ك ب بدی تو گری مقل کی توانائی ہے بيوقونى سے زيادہ كوئى مفلسى اور تنكدى تىنبيں۔ ٣) غرورو محمندب سيخت وحشت إلى-ب عظیم فلق کرم ہے۔ اورووسرى جارباتول ساجتناب كرناب احمق کی محبت سے بچوءاس کئے کہ نفع پہو نیانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہو نیا تا ہے۔ جھوٹے سے پر بیز کرواسلئے کدوہ دورکونز دیک اور نز دیک کودور کردیتا ہے۔ (1 جيل سے بچددورر موال لئے كدوہ تم سان چيزوں كو چيزادے كاجن كى تهبيں ضرورت ب\_ (1 كنابكار، فائل كاروش رمواس لي كدوهمبين تموزى چيز كيد لي على الحاد الكار حضرت مولي على رضى الله تعالى عنه كى شهاوت سرچشمدولایت مولائے کا کنات سیدناعلی رض الله تعالی منزخی حالت میں جمعدوسنچرتک بقیدحیات رہاوراتوارکی شب ش آپ کی روح برواز کرتی۔ اور ایک میرجی روایت ہے کہ ۱۸ رومضان شریف یا ۱۹ رومضان شریف، جمعہ کی شب شي آب يرقا المان مله وااورا الدمضان المبارك شب يكشنب يدهن آب كاوصال موار إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی مدنے جارسال ۸ریا۹ رماہ اور نو دن مسندخلافت پرجلوہ افروز رہے اور ترسٹھ سال کا عرض آپ کا وصال ہوا۔ مطرت امام حسن ،حطرت امام حسين اور حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى منهم في آپ كونسل ديا اور حضرت امام من رضی الله تعالی مذیر آپ کی نماز جنازه بره حائی این جوزی کی روایت کے مطابق آپ کامزار شریف نجف اشرف میں

المعلى المعان المعلى ا ے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی منے آپ کے قاتل ابن عجم ملعون کولل کیا اور اس کے ہاتھ، پیرکو کاٹ کرایک ٹوکرے ين ركاران عن آك دگادى جى سائى لاش جل كردا كھ يوگى۔ (السواعن الح قد جى ١٣١١) مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ سرچشمه ولایت مخزن کرامت کان علم وحکمت امیرالمومنین سیدالسادات حضرت مولی علی شیرخدامشکل کژا رض الله تعالی عدے چندا توال مبارکہ جو ہیرے جواہرات ہے کہیں زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔رشد وہدایت کے لئے بال ك جارب إلى-1) ہمارے آ قامحدرسول الله ملى الله تعالى عليه واله وسلم كا دوست و المحض ہے جو الله تعالى كى فرماں بردارى كرتا ہے اورآپ کا دشمن و محض ہے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے۔ ٢) بے شک اللہ تعالی نے تم پر فرض کولازم کیا ہے تو انہیں ضائع نہ کرو۔ m) بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بیہ کو گرے پڑے ممکین لوگوں کی مدد کی جائے اور مصیبت ز دہ لوگوں كوخوش كياجائے۔ م) خاوت بہے کہ سائل کے سوال سے پہلے دیا جائے اور وہ عطاجوسوال کرنے پر ہووہ سخاوت نہیں۔ ۵) مال ودولت تمام خواہشات کی تعنی گناموں کی بنیاد ہے۔ ٢) عورت ايك ايها بچوے جس كاكا ثانهايت شيري ب- کواپنے بوی بچوں میں مشغول ہونے کواپنا سب سے بڑا شغل نہ بنانا کیوں کہ اگر تیرے بیوی بچے اللہ تعالی کے دوستوں میں ہے ہیں تو اللہ تعالی اینے دوستوں کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اگر وہ اللہ تعالی کے دشمنوں میں ے ہیں تو تیرے لئے اللہ تعالی کے دشمنوں کاغم کھانا اوران میں مشغول رہنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ٨) جب عقل كال بوجاتى بوتو كلام كم بوجاتا ب\_ ۹) کوئی دولت ادب کے برابر نہیں اور کوئی مددگار آپسی مشورہ کے برابر نہیں۔ ۱۰) بے بری غربت اچھے ساتھی کانہ ہونا۔ ١١) صدقه ديناايك كامياب دواب-١٢) لوگوں میں افضل و چھن ہے جومعاف کرنے والا ہے۔

المعان المعدد المعان المعدد ال ۱۳) طمع یعنی لا کچ انسان کو ذکیل کر دیتی ہے۔ ۱۱) جو خص ابلیت کومجوب رکھتا ہا س کوفقر کالباس پہننے کے لئے تیار ہونا جا ہے ۱۵) کوئی بزرگی تقوی و پر بیزگاری کے برابرنیں۔ ١٦) كوئى تجارت نيك عمل كے برارنييں۔ ١٤) كوئى علم غور وفكر كے برابر نبيل-١٨) دنيا كى مثال اس مانكى كى بجوچھونے سے قولمائم وزم معلوم ہوتا ہے كراس كے اندرز برجراہوا ہے۔ ١٩) علم دين كے بغيراطاعت البي نہيں حاصل كرسكتا۔ ۲۰) ان لوگوں میں سے نہ ہوجاؤ جو بغیر عمل کے آخرت میں بخشش کی امیدر کھتے ہیں۔ ام) خاموشی اختیار کرنے سے بیب پیدا ہوتی ہے۔ ۲۲) دنیا کی فخی آخرت کی شیرین ہاوردنیا کی شیرین آخرت کی فخی ہے۔ ۲۳) اپنے دوست کے ساتھ حدسے زیادہ دوئی نہ بڑھاؤ شایدوہ کسی دن تمہاراد تمن ہوجائے اور تمہارے سارےرازظام کردے۔ ٢٢) وه تحور اعمل جي تو جميش كرتا باس زيادهمل بهتر بجوتو بهي بمي كرتا بـ ٢٥) سوال ندكرنا فقير كي زينت إور شكر كرنا مالدار كي زينت ب\_ ٢٧) سخت زين گناه وه ہے جے گنهگار ملکا ومعمولی سمجھے۔ ٣٤) جس مخص نے اپنے نفس کے عیب کی طرف نظر کی وہ دوسروں کی عیب جو کی سے بازرہا۔ ۲۸) سب سے برداعیب بیہے کہ تو دوسرے کے عیب کودیکھے۔ ٢٩) جو شخص مكان ميں جاكر دروازہ بندكر لے اس مخض كورزق كہاں سے حاصل ہوگا۔ فرمايا جہاں سے اجل یعنی موت آئے گی۔ ۳۰) دوبھو کے ایسے ہیں جو بھی سیرنہیں ہوتے ایک طالب علم ، دوسراطالب دنیا۔ اس) انقلاب حالات میں مردوں کی اصلیت معلوم ہوجاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنداين والدك واسط معضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عندس روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنے فرمایا کداسلام میں حضرت ابو بکر صدیق ا کبررضی اللہ تعالی عند

المن المعلى المع تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے جس طرح میرایقین ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ تعالی ملیہ الدیلم کے لئے سب سے زیادہ مخلص تھے۔وہ خلیفہ حضرت صدیق اکبراور خلیفہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رہی ہائدتی الی منہا تصییری زندگی کی متم اسلام میں ان دونوں کا خاص مرتبہ ہادران دونوں کونقصان پہو نچانا اسلام میں بہت بدار فر ہے۔اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے اور جووہ دونوں عمل کرتے رہان کی اچھی جز اعطافر مائے۔( تج ابلانہ ہیء) ایک دوسرے موقع پر سیارشا وفر مایا کہ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیدوالہ بلم کے وصال کے بعد سلمانوں نے اپنے میں سے دوایسے امیروں کو اپنا خلیفہ نتخب کیا جو صالح اور نیک کر دار تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنهماان دونوں نے سیرت نبوی صلی الله تعالی علیہ والہ پہلم کوزندہ رکھاا ورسنت مصطفے صلی الله تعالی علیہ والہ پہلم سے سر موتجاوز ندكيا\_ (تاريخ التواريخ بي ٢٢٠٠٠) اے ایمان والو! الله تعالیٰ کی بارگاہ ہے کس پناہ میں اس کے بیارے نبی اور محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدولم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق سجھنے اور اس بڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت ابو بمرصدیق، حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی ذوالنورین و جمله صحابه کرام واز واج مطهرات علیم الرضوان سے مجی محبت اور الفت عطا فرمائے۔اس لئے کہ امیر کشور ولایت باب مدینه علم وحکمت سیدالسادات شیر خدا مشکل کشا امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه نے ان نفوس قدسیہ کے فضائل ومراتب بیان فرمائے اور ان سے محبت والفت فر مائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مولائے کا سُنات حضرت مولیٰ علی شیر خدار منی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارك رعمل كرك دين وونياسنوارني كي توفيق عطافر مائ\_آمين ثم آمين وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلا عُ الْمُبِينُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَخُلَفَآئِهِ ٱجْمَعِينَ بِرَحُمَتِكَ يَاٱرُحَمَ الرَّاحِمِين 0 ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بحر بیکرال کے لئے

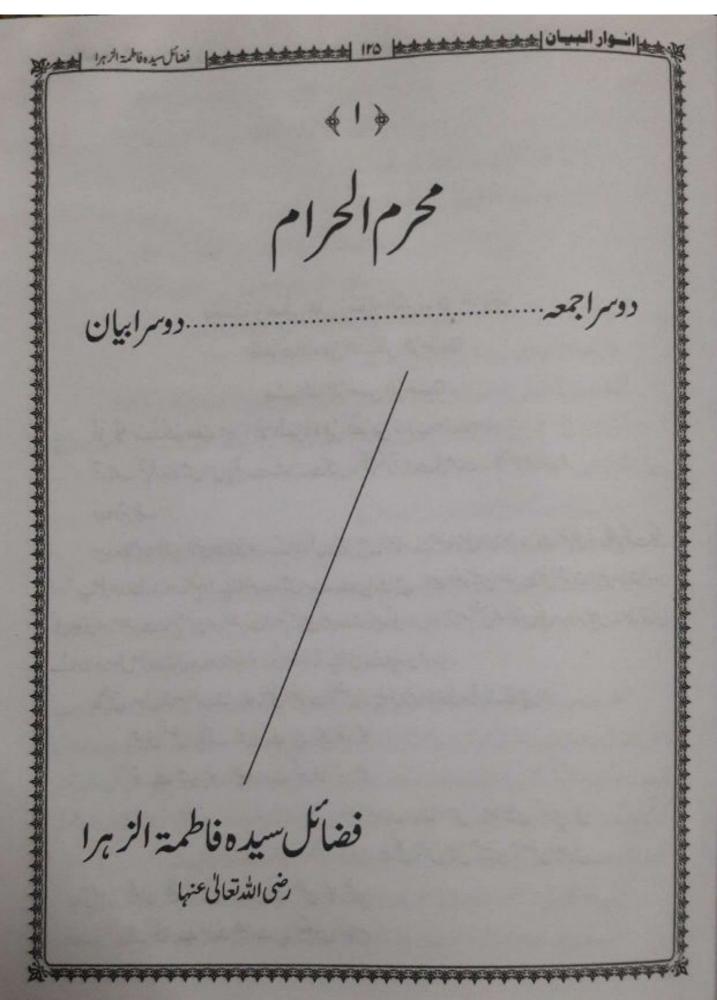

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ0 قُلُ لَّا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط (ب٢٥ يت٢٢) ترجمہ: تم فر ماؤمیں اس پرتم ہے کچھا جرت نہیں مانگنا مگر قرابت کی محبت۔ ( کنزالا یمان) درودشريف: سیدہ فاطمیۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیٹار ہیں، ہار ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی نورنظر لخت جگر اورآپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کوا بے اہلیت میں سب سے پیاری ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی مال اور تمام جنتی عور توں کی سر دار ہیں۔الله تعالی نے اولا درسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نور انی سلسلہ آب ہی سے جاری فرمایا۔ عاشق رسول، امام احدرضا سر کار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین وحسن پھول خون خرارس ے ہے جن کا خمیر

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام

小点点 | 「一点 | 「 「 「 「 」」 「 「 「 「 」」 「 「 「 」 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 اس بتول جگر يارهٔ مصطفا مجلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام جس کا آنجل نہ دیکھا مہ ومہر نے اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام سيده ،زابره، طيب طابره جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام آپ كانام فاطمه (رضى الله تعالى عنها)آپ كالقاب سيده، زبرا، بتول، طيبه، طامره بيل-رسول خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا ارشا دیا ک ہے: إِنَّمَا سَمَّيْتُ إِبُنَتِي فَاطِمَةُ لِآنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهُا عَنِ النَّارِ ٥ (السواعق الحرق ما ١٥) یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہاں لئے رکھاہے کہاللہ تعالیٰ نے اس کواور اس کے جا ہے والوں کو دوزخ ے آزاد کیا ہے۔ ہمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَاعَلَى النَّارِ 0 (المعدرك ماكم ٢٠٠٥) بے شک فاطمہ یاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولا دکودوز خ پرحرام کردیا ہے۔ آپ کی ولادت حضرت سیدہ فاطمیۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي عمر شريف اكتاليس سال كي تقى آب پيدا ہوئيں اور پچھ لوگوں كابيان ہے كه اعلان نبوت سے ایک سال قبل آپ کی ولا دت ہوئی اور علامہ جوزی نے لکھاہے کہ اعلان نبوت سے یا پچے سال قبل خانۂ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی۔حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارض اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی بیٹیول میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور آپ کی مال حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنها ہیں۔ آپ كا نكاح: مشهور عالم رباني حضرت امام يوسف بن استعيل نبهاني رضى الشعنائي عنة حريفر مات بين كه جارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ججرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے  انسوار البيان المديد و و و و البيان المديد و و و البيان المديد و و و البيان المديد و و و المديد و المرا المديد حضرت فاطمه رض الشتعالى عنها كا فكاح حضرت على رض الشتعالى عنه سے كيا \_ بعض روايات كے مطابق سيده فاطر ر مني الله نعالى عنها كا نكاح محرم مين هوا اور رخصتي ذي الحجه مين هوئي -اس وقت سيده فاطمه رمني الله تعالى عنها كي عمر شريف يندره سال اور حضرت على رضى الله تعالى عنه كي عمرياك الكيس سال تهي -حضرت مولی علی رضی الله تعالی عندنے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها سے تکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ہمار مے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے رحصتی کی رات آپ کے لئے وعاء فر مائی۔ اے اللہ! انہیں اور ان کی اولا دکوتیری پناہ میں دیتا ہوں۔ (برکات آل رسول من ۱۲۲۰) ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی عمر ۱۸ رسال اور بعض روایتوں کے مطابق ساڑھے پیدرہ سال کی ہوئی۔ ہمارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ بڑی سادگی ہے کر دیا۔ اس وقت حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کی عمر شریف چوہیں سال کے قریب تھی۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے پائی پر دم کرکے دونوں پراس کے چھینٹے مارے اور فرمایا میں مہیں اور تمہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ( کنزالعمال،جے میں ۱۱۱) آ ب كا مهر: سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كامهر كه جس پر عقد اقدس موا، چارسوم شقال چاندى تھى يعنى بورے ایک سوسائھرویئے۔ (فاوی رضویہ ج۵، ۲۲۵) آ ب كا جهيز: سركار دوجهال صلى الله تعالى عليه داله وسلم في ايني نور نظر لخت جگرسيده فاطمه رضي الله تعالى عنها كوجهيز میں بان کی ایک جاریائی اور چیزے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ تھجور کے ہے بھرے ہوئے تھے اور ایک چھا گل ، ایک مشک دوچکیاں اور مٹی کے دوگھڑے تھے۔ (سرت السحابیات من ١٠٠) شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندا بنے پیار سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پاس رحمت وبرکت كسائے ميں رہتے تھے۔شادى كے بعد كھركى ضرورت ہوئى توحضرت حارثة بن نعمان انصارى رضى الله تعالى عنے ا پناایک مکان حضرت علی رض الله تعالی عند کودیدیا۔ جب سیدہ فاطمۃ الز ہرارض الله تعالی عنها نے گھر میں کنیں تو ہمارے حضور الله تعالیٰ کے نورسلی الله تعالی علیه واله وسلم ان کے گھر پرتشریف لائے۔ورواز ہ پر کھڑے ہوکرا جازت طلب کی پھر اندرتشریف لائے ، ایک برتن میں یانی لیا اور اینے دونوں ہاتھ اس میں ڈالا وہ یانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور حضرت سیدہ فاطمة الز ہرارسی الله تعالی عنها کے جسم پر چھڑ کا اور فر مایا میری پیاری بیٹی فاطمہ؟ میرے خاندان میں جو مخص سبے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا تکاح کیا ہے۔ (زرقانی) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* انواد البیان المده الربرا البیان المده الربرا البی البیده الدول البیان البیده قاطمة الربرا البیده الربرا آپ کی سادگی: حضور رحمت عالم مختار دو عالم صلی الله تعالی علیه والدولم کی بیاری بینی حضرت سیده قاطمة الزبرا از من الله تعالی عنها بین مگر سادگی کا بیعالم ہے کہ اپنے گھر کا سارا کا م خود کرتی ہیں ۔ جھاڑ واپنے ہاتھ سے دیتی ہیں ۔ خود کی میں پانی بھر کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں کی علام البیدی ہیں۔ مشک میں پانی بھر کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں جھالے اور کھٹے پڑگئے ہیں۔ (بیرت السحابیات میں ۱۰)

ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں کلمات کو ہرنماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوااور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کروے گا پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی اوران تسبیحات کو نہیج فاطمہ

رضى الله تعالى عنها بھى كہاجاتا ہے۔

الله تعالى في حضرت على مرتضى رض الله تعالى عنه پر حضرت فاطمة الز جرارضى الله تعالى عنها كى حيات مباركه ميس كسى عن ذكاح حرام فرما ديا\_ (ابوداؤ دشريف، بحواله بركات آل رسول مس ١٢٧)

رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى محبوب ترين ذات

حفزت جمیع بن عمیرتیمی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المونین حفزت عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قَالَتُ فَاطِمَةُ فَقِیْلَ مِنَ الرِّ جَالِ قَالَتُ ذَوْجَهَا (ترندی، ۲۲ میں ۲۲۷، منظورة میں ۵۷)

تو حصرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنهان فرمايا: فاطمه پهريس في عرض كيا كهمردول بيس كون سب زیادہ محبوب تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایاان کے شوہر (علی رضی اللہ تعالی عنہ) ا \_ ایمان والو! ام المومنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی روایت کی جوئی اس حدیث شریف اوراس طرح کی بے شار صدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ تعصب وعنادے اپنے آپ کودورر کھے ہوئے انصاف سے غور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عا نشرصد یقدرض اللہ تعالی عنها کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان کے عدل وانصاف اور دیانت وصداقت کی بہت بوی دلیل ہونے کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمة الز ہرارض اللہ تعالی عنبا کے درمیان گہری محبت کی علامت ہیں۔اب وہ لوگ جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ان کی شان میں گالیاں بکتے نظر آتے ہیں اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنها ہے جھوٹی محبت کا دم بحرتے نظراتے ہیں یقینا ایے لوگ اپنا حشر خراب کررہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنارے ہیں۔ ہم الله تعالى سے امان كے طالب بيں۔ دوسرى حديث: يول روايت ب كه حضرت سيده فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنها سے يو چھا گيا كدرسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم كولو كول عيسب سے زياده محبوب كون تھے تو حضرت سيده فاظمه رضى الله تعالى عنهائے فرمايا، عائش صدیقة تحسیں۔ پھر پو چھا گیا کہ مردوں میں تو سیرہ فاطمہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا ان کے باپ حضرت ابو بمرصدیق رضى الله تعالى عند (دارج اللوة، ج٢، ص١٢١) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ جمارے سرکار امت کے عنحوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جب سفر کے لئے با ہرتشریف لے جاتے۔ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوِكَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا (المتدرك ماكم ١٥١١) اور جب سفرے واپس آشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ اے ایمان والو! حدیث شریف میں صاف ظاہر ہے کہ بٹی ہے محبت کرناسنت ہے۔ جو محص بھی سزے آئے اور پہلے اپنی بیٹی ہے ملاقات کرے کو پااس محض نے سنت برعمل کیا اور بیٹی کوتھندوینا بھی سنت ہے۔ فاطمه جنتي عورتول كى سرداريي ام الموتنين حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى منهاروايت كرتى بين كدامار بياري آ قارسول الله صلى الله تعافى عليوال وم 

日本会社 いかっというには |本本本本本会社 171 |本本本本本会 はいしょらけっしたい نے وصال فرمانے کے پہلے آخری دنوں حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارشی اللہ تعالی عنہا کے کا نوں میں پچھراز کی باتیں کہیں جس کوئ کرآپ رونے لگیں پھر تھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ مسکر اپڑیں ، تو حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ ے رونے کی کیا وجہ بھی تو آپ نے فر مایا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے وصال کی خبر س کر میں رونے لکی اور سكراني، بننے كى وجمعلوم كرنے پرسيده نے فرمايا كر آقائے كائنات سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا: الْا تَوُضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَوْنِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ ( بَعَارى، جَ ابس ١٥، ١٠ ملم، ج٢ بس ١٥٥) اے فاطمہ! کیاتم اس بات پرراضی نبیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردارتم ہویا تمام مومن عورتوں کی سردارتم ہو۔ فاطمه تمام جہال کی عورتوں کی سردار ہیں: ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آتا پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: الَا تَرُضِينَ أَنُ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَوُنِسَاءِ الْعَلَمِينَ (بَعَارِي، جَابِ ١٥، سلم، ج٢٠، ص ٥٩١) اے فاطمہ! کیاتم اس بات پرراضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردارتم ہویا تمام جہاں کی عورتوں کی سردارتم ہو۔ تو حضرت سيده فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنها في عرض كيا: يَا أَبَتِ فَأَيْنَ مَوْيَهُم السابابان! حضرت مريم رضى الله تعالى عنها كاكيامقام بي؟ توسر كارسلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: تسلك سَيّسَلَة نِسَاءِ عَالَمِها - وهايخ نے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (الشرف المؤید من ۱۵، الاستعاب، ج ۲ من ۱۷) مارية قا پيار يرسول ملى الله تعالى عليه والدو ملم في فرمايا: أَرْبَعُ نِسْوَةِ سَادَاتِ عَالَمِهِنَّ مَرْيَمُ بُنَتُ عِمُرَانَ وَاسِيَةُ بُنَتُ مُزَاحِمَ وَخَدِيُجَةُ بِنُتِ خُوَيُلَدَ وَفَاطِمَةُ بِنُتِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) وَ أَفْضَلُهُنَّ فَاطِمَةُ (ورمنور،ج،م، ٢٠ الزالمال،ج، م، ١٢٧) جارعورتیں اینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیه السلام کی مال، حضرت آسیه بنت مزاهم (فرعون کی نیک بیوی) حضرت خدیجه اور حضرت فاطمه بنت محمد (صلی الله تعالی علیه داله دسلم) اور ان میں سب سے زیادہ افضل فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها بيل -ہرا عتبارے بیحقیقت ہے کہ حفزت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها حفزت مریم اور حفزت آسیہ سے افضل إلى- (رضى الله تعالى عنها) 

ان وار البيان المن من من من عليه السلام كى مال حضرت مريم رضى الله تعالى عنها كوصرف اليك نبعت حاصل المن عليه السلام كى مال حضرت مريم رضى الله تعالى عنها كوصرف اليك نبعت حاصل المن يسي من من عليه السلام كى مال بين حضرت سيده فاطمة الزهرار شى الله تعالى عنها كو تين نبتيس حاصل بين من من يبلى نسبت : اولين وآخرين كه ام مسيد المرسلين رحمة للعلمين حضرت محم مصطفع صلى الله تعالى عليه والدولم كى نور فنظر اور بيثى بين -

ووسری نسبت: تا جدارولایت مولائے کا نئات حضرت مولی علی مشکل کشار ضی الله تعالی عند کی بیوی ہیں۔ تیسری نسبت: نو جوانان جنت کے سردار ، جماعت شہداء کے امام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حمیا کی مال ہیں۔

فاطمه مير يجسم كا ككرا ب : حفرت مسور بن مخر مه رضى الله تعالى عند ي روايت ب إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاطِمَةُ بِضُعَةُ مِّنِي فَمَنُ اَبُغَضَهَا فَقَدُ اَغُبَضَنِي ( بخارى ، ج به ٢٥٠٥ ملم ، ج به ١٠٥٠) بيتك رسول الله ملى الله تعالى عليه والدولم نے فر ما يا: فاطمه مير ي جسم كا حصه ہے ۔ پس جس نے أے ناراض كيا بيتك اس نے مجھے ناراض كيا ۔

عالم ربانی امام یوسف بن اسمعیل ببهانی رضی الله تعالی عزیج رفر ماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین بکی ،علامہ جلال الدین سیوطی علامہ بدرالدین زرکشی اور تقی الدین مقریزی شامل ہیں۔تصریح فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جہان کی تمام عوتوں کی حتی کہ سیدہ مریم ہے بھی افضل ہیں۔علامہ ببکی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ بنت رسول الله صلی الله تعالی علید دالہ وسلم افضل ہیں۔ (برکات آل رسول ہیں ۲۲۷) ایسا ہی سوال ابن ابوداؤ دے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

رسول الندسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: فاطمہ میر ہے جسم کا حصہ ہیں میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے یار ہُ جسم کے برابر قر ارنہیں دے سکتا۔ (برکات آل رسول ہیں ۱۳۲)

علامہ منا دی اس کی شرح میں فر ماتے ہیں ( یعنی وہ حدیث شریف جو پہلے بیان کی گئی یعنی فاطمہ میرے جسم کا فکڑا ہے ) سلف وخلف کی ایک جماعت نے فر مایا ہم کسی کو نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی گخت جگر ( یعنی حضرت فاطمہ ) کے برابر قرار نہیں دیتے۔ (برکات آل رسول بس ۱۲۴)

حشر میں شان فاطمہ: بروزمحشر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہۃ الزہرار ضی اللہ تعالیٰ عنها کوالی عزت وعظمت عطافر مائے گا جو کسی بیٹی کونصیب نہیں ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت سیدہ نے دنیا ہیں اللہ انوار البيان المديد وله المال المديد والمرار المديد الريرا العديد ادراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے حکم پڑمل کیا اور مکمل حجاب و پردہ کا اہتمام رکھا۔ تو بروز حشر رب تعالیٰ کا انعام ملے گا اور ان کے جاب و پردے کا نظام اس صورت میں کیا جائے گا۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ پیارے آتارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: إِذَا كَانَ يَـوُمُ الْقِيَـامَةِ نَـادَى مُنَادٍ مِّنُ وَّرَاءِ الْحِجَابِ يَااَهُلَ الْجَمْعِ غَضُّوُ اَبُصَارَكُمُ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تُمُوُّ (المعدرك الحاكم، جمم، ١٥٢٥) جب قیامت کا دن ہوگا تو (اچا تک) پردوں کے پیچھے ہے کوئی منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر! پی نگاہیں جھکالو، فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم (آر ہی ہیں) حتیٰ کہ وہ گزرجا کیں گی۔ بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالدوسلم نے فر مایا: کہ قیامت کے دن ندا کرنے والاباطن عرش سے ندا کرے گا۔ يَا اَهُلَ الْجَسْمُعِ نَكِّسُوا رُنُوسَكُمُ وَغَضُّو اَبْصَارَكُمُ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنُتِ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّوَ اطِـ (السواعق الحرق من ١١١، يركات آل رسول من ٢٦٧) یعنی اے محشر والو! اپنے سروں کو جھکالو،اوراپی آنکھوں کو بند کرلوتا کہ فاطمہ بنت محرسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم يل صراط سے گزرجائيں۔ حضرت ابوا یوب رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہاستر ہزارجنتی حوروں کے ہمراہ بکل کے کوندنے کی طرح گزرجا نیں گی۔ سرکاراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ جس کے آلیل کو نہ دیکھا مہ وہر نے اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: إِنَّ ابْنَتِي فَاطِمَةَ حُورًاءَ ادَمِيَّةٍ لَمُ تَمْحِضُ وَلَمْ تَطُمُثُ (نَالَ بَحَالديركات آلرول م ٢١٧) یعنی میری بیٹی فاطمہ انسانی حورہے جے بھی حیض نہیں آیا۔ ميرے آتا پيارے رسول سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى پيارى بينى ،سيده ، زاہره ،طيب فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى خاص تفيت بكانبين بهي حض نبين اتا تاء

جب ان کے گھر بچے کی ولادت ہوتی تو تھوڑی دیر بعدوہ پاک ہوجا تیں یہاں تک کدان کی نماز قضانہ ہوتی۔اس لئے ان کا نام زہراءرکھا گیا۔ جب انہیں بھوک لگتی تو آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ان کے سینے پراپناوست مبارک رکھ دیتے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ جب حضرت سیدہ طیبہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خور عنسل کیا اور وصیت کی کہ کوئی انہیں منکشف نہ کرے۔ چنانچہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت سیدہ کوائ شسل کے ساتھ دفن کیا۔ (خصائص کبری، برکات آل رسول بس١٣٣) سركاراعلى حفزت امام احمدرضافر ماتے ہيں۔ سده، زابره، طیب، جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام درود شريف رضائے فاطمہ رضائے خداہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطر رضى الله تعالى عنها \_ فرمايا: إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِكَ وَيَرُضَى لِرضَاكَ (المعدرك العالم، جميمه) بينك الله تعالى (اے بئي) تيرى نارائسكى سے ناراض موتا ہے اور تيرى خوشى سے خوش موجاتا ہے۔ ا ے ایمان والو! رحمت والے نی سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کواینی بیٹی فاطمیة الز ہرار شی اللہ تعالی عنها ہے جومحبت ہے اس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔اب وہ لوگ جوسیدہ فاطمہ رہنی امثد تعالی عنہا یا ان کی اولا د کی ہے او بی اور گتاخی کرتے ہیں۔اس مدیث شریف کے بارے میں ان لوگوں کوغور وفکر کرنا جاہے اور آخرے خراب ہوجائے اس سے پہلے تو بہ کر کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کوراضی کر لیٹا جا ہے۔ اس کئے کہ آل رسول کی خوشی میں سیدہ کی خوشی ہے اور سیدہ فاطمہ کی خوشنو دی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی خوشنو دی ورضا ہے۔الله تعالی سیدہ فاطمیة الز ہرااوران کی آل کےصدقے امان میں ر کھے اور ایمان پرخاتمہ بالخیرعطافر مائے آمین ثم آمین۔

## بزرگول کے ہاتھ چومناسنت ہے

聖金山では、いけいには |全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全人には大いのからには、170 |全全全全全全全人には、170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170

ام المومنین حضرت عا تشرصد یقه رسی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے کسی کونبیں دیکھا جو بیٹھنے، اٹھنے، علن چلنے پھر نے حسن خلق اور گفتگو میں حضور صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو۔

قَالَتُ وَكَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ رَحْبَ بِهَاوَقَامَ الدُهَافَاخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَاوَ اَجُلَسَهَا فِيُ مَجُلِسِهِ (ترندی،المتدرک الحاکم،ج۳،م٥٠)

یعنی حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے پاس آئیس تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم خوش ہوجاتے اور ان کے لئے کھڑے ہوجاتے ۔ (محبت سے استقبال کے لئے ) حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اس کو بوسد دیتے اور پھر اپنی نشست پرسیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ وَکَانَ النّہِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَدْخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَّجُلِسِها فَقَبَّلَتُهُ وَ اَجُلَسَتُهُ فِي مَحَلِهَا (ترزی شریف متدرک ماکم ، ٣٣ بم ١٥٥)

اور جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہوجا تیں اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا تیں۔

اے ایمان والو! اس حدیث پاک ہمعلوم ہوا کہ اگر بڑا اپنے مجھوٹے کے لئے ازراہ محبت کھڑا ہوجائے اوراس کے ہاتھوں کو چوم لے تو جائز اورسنت ہاوراگر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوجائے اورا پی جگہ پراپنے بزرگ کو بٹھائے اوراس کے ہاتھوں کو چوم لے تو یہ بھی تو اب وسنت ہے۔جیسا کہ ہمارے پیارے نی صلی اللہ تعالی علیہ والدو بلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدو بلم کے تشریف لانے پر آپ کھڑی ہوگئیں اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر چھوٹا اپنے بزرگ کے لئے تعظیماً کھڑا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو یہ مل بھی سنت سے ثابت ہوا اور اگر اس طرح کوئی بزرگ محبت میں اپنے چھوٹے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو یہ مل بھی سنت سے ثابت ہوا اور اگر اس طرح کوئی بزرگ محبت میں اپنے چھوٹے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو یہ مل بھی سنت سے ثابت ہوا اور اگر اس طرح کوئی بزرگ محبت میں اپنے چھوٹے

کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی جائز و درست ہے۔ اب ان گراہ اور بے دین لوگوں کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا شرک وبدعت اللہ

https://archive.org/details/@awais\_sultan بتويدس اسر غلط اور بدري باوراسلام كى تعليمات ب جابل مونے كا شبوت ب\_ ہر اس است ہیں ہے۔ اسول سلی اللہ تعالی ملیہ والہ دسلم اور آپ کی آل پاک واصحاب کی سنتوں کی پیروی کرتے اللہ تعالی اللہ تعالی ملیہ والہ دسلم اور آپ کی آل پاک واصحاب کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم اور چھوٹوں سے پیار کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدہ فاطمہ کی قناعت: ہمارے سرکار دونوں عالم کے مالک ومختار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدولم نے فقروفاقه پر قناعت پندفر مایا اور دنیا کی نعمت ودولت، عیش وعشرت وراحت سے اجتناب اختیار کیا۔ چونکہ آپ سلی الله تعالی طبید دالد بملم کواینی پیاری بیش سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها سے خاص محبت تھی اس لئے جو پکھ آپ نے اپنے لئے پندفر مایا انہیں چیز وں کواپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہا کے لئے پسندفر مایا۔ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کدا یک مرتبہ ہمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے ، میں بھی سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ہمراہ تھا۔حضرت سیدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها في اسي على ميس ا يكسون كى زنجيرا تارى اورآ قاصلى الله تعالى عليه والدوملم كودكها يا اورع ض كى ، ابا جان بیسونے کی زنجیر ابواکسن (حضرت علی ) رضی الله تعالی عند نے مجھ کو تحفید دیا ہے تو رسول الله معلی الله تعالی طید دالہ برط نے فرمایا ے فاطمہ! کیا تجھے میا چھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محرصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے ہاتھوں میں جنم کی زنجير ٢٠ يفرماكرآ پ تشريف لے محيّے اور وہاں ندبيٹھ (حضرت) فاطمہ نے اى وقت اس سونے كى زنجركو ؟ دیاجو قیت ملی اس سے ایک غلام خرید کرراہ خدامیں آزاد کرویا۔ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ \_ (المعدرك للحاكم، جسين ١٥٢) توجب بيخبر ني سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوپيو في تو آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا: سب تعريفيس الله تعالى كے لئے ،جس نے فاطمہ كودوزخ سے نجات دى۔ حصرت انس رسى الله تعالى عزفر مات بيس كرسيده فاطمه رسى الله تعالى عنها حضور صلى الله تعالى عليدواله وسلم كى خدمت على حاضر جو تیں اور عرض کیا یا رسول الله سلی الله تعالی ملیک والک وسلم جمارے پاس کوئی بستر نہیں ہے۔ ایک مینڈھے کی کھال کے علاوہ جس پرجم رات کوسوتے ہیں اور دن میں ای کھال پراپنے اونٹ کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو رسول الله ملی الله تعالی علیہ الله مل نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کروکہ (حصرت) موی بن عمران نے اپنی بیوی کے ساتھ دی بری اس طرح گزارے تھے كان كے لئے كوئى بستر وغيرہ نہ تھاسوائے ايك جاور كے جوچھوئى كى تھى۔ (زرقانى على المواہب) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المهد المديد الدين المديد الرا المديد الرا المديد مشہور بزرگ جحة الاسلام الم محدغ الى تحريفر ماتے ہيں كم حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عندایک مرتبه بهارے پیارے آقاصلی الله تعالی علیه واله وبلم کے ہمراہ صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہو پچے کراپنی بیٹی فاطمہ کوسلام کیااور فر مایا کدایک شخص میرے ساتھ ہے، کیا ہم اندرآ جا کیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم میرے بدن پر ایک پر انی جا در کے علاوہ اور کوئی کپڑ انہیں ہے اور اس سے سارا بدن ہمیں چھپتا۔ آپ نے اپنی پرانی جا دران کی طرف پھینک دی جس سے حضرت فاطمہ نے اپنابدن چھیایا۔ پھرآپ گھرکے اندرتشریف لائے۔فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت سیدہ نے عرض کیا ابا جان!کل ہے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فاتے ہوں بھوک نے بہت تنگ کردیا ہے۔ بین کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی آنکھوں میں آنسوآ سے اور فرمایا اے میری پیاری بٹی! تین دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچے نہیں کھایا ہے ادراگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں تو بتعالی مجھے ضرور کھلائے کیکن میں نے دنیا پرآخرت کورجیج دے کرفقر وفاقہ کو پند کیا ہے۔ (کیائے سعادت) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رحمت والے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: جو شخص بہ نیت اجر یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنوری کے لئے بھوکار ہے گا وہ شخص قیامت کے دن کی سختی ہے محفوظ رےگا۔ (کنزالعمال) عالم ربانی ججة الاسلام حضرت امام محمدغز الی رضی الله تعالی عنتحر بر فرماتے ہیں کہ حضرت عا مُشهِ فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ، اے عائشہ برابر جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاتی رہا کرو ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی الله تعالی علیه واله وسلم جنت کا در واز وکس چیز سے کھٹکھٹا ئیں؟ فرمایا بھوک اور پیاس ہے۔ ( کیمیائے سعادت) مسلمانو! الله تعالىٰ نے آپ کوخوب نعمت ودولت ہے نواز ا ہے لیکن بھی بھی جان بو جھ کراللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے بھو کے اور پیاہے بھی رہا کروکہ بندے کا یمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بھوک ہے بے شار یار یول کاعلاج بھی ہے۔ ججة الاسلام امام محمد غز الى رضى الله تعالى عنه أيك حديث شريف تقل فرمات بين كه حضرت جحيفه رضى الله تعالى عنه كوحضور سلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم کے سامنے ڈکار آئی۔ آپ نے فر مایا اس ڈکارے بچواس لئے کہ جو محض اس دنیا میں بہت سر ہے وہ تص قیامت کے دن بھوکا ہوگا۔اورسرکار صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فرمایاتم بھوک اور پیاس سے اپنے نفس کے ساتھ جہادکیا کرواس لئے کہاس کا ثواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ( کمیا عادت) 

https://archive.org/details/@awais\_sultan 日 リカートラーナンション |金米全全全全全全全全全全会 | いい |金米全全全会 | いりしょうしょうしょう | صحابہ کرام نے رسول الله تعالی علیہ والد رسلم سے سوال کیا کہ یا رسول الله تعالی علیہ والدوسلم افعنل ترین محض کون ہے؟ فرمایا جوتھوڑ ا کھائے ،تھوڑا سوئے ،تھوڑا بنے اورتھوڑے کپڑے پر قناعت کرےاورا پنے دین وایمان کی حفاظت کے لئے تفکر کرے۔ ( کیمیائے-عادت) حضرت عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے پیارے سرکا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم ہے کیا۔ بارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم خداك تشم مين آپ كومحبوب ركهتا مول ، فمر ما يا د مكيه كبيا كهدر با ہے؟ كہا اس مختص نے ، ك خدا کوشم واقعی میں آپ کومجبوب رکھتا ہوں اور اس طرح تین مرتبہ اس محض نے کہا تو سر کارمدین صلی اللہ تعالی ملیدوال پار نے فرمایا اگر تو واقعی مجھ کومجوب رکھتا ہے تو فقر وفاقہ کے لئے تیار ہوجاؤ کیوں کہ جو مجھ کومجبوب رکھتا ہے فقروفاقہ بہت جلداس کی طرف آتا ہے۔ (ترفدی شریف) حضرت أبو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہمارے بیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے گھر میں تین دن تک برابر گیہوں کی روٹی کسی نے نہیں کھائی۔ (زندی شریف) جنتی جوانوں کے سردار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب گھر والوں کو ایک ون کے بعد کھانا میسرآیا، میں اور میرے والد (حضرت علی ) اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی حنہا کھانا کھا تکے تھے اور میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهانے ابھی کھا نائبیں کھایا تھا کہ وروازے برایک سائل نے آواز دی ،اےرسول اللہ کی بیٹی تم کوسلام ہو۔ میں دودن سے بھوکا ہوں ، مجھے کھانا دو میس کرمیری والدہ ماجدہ نے جھ ے فرمایا بیٹا جاؤ ریکھانا اللہ تعالیٰ کے اس سائل کو دے دید و مجھے تو ایک دن کا فاقہ ہے اور اس محض نے دودن ہے کھانانہیں کھایا ہے۔(سرت فاطمہ) مشہور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آتا ہے کا سنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی بیمی مطرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نئی قبیص دی تھی ، پچھ دنوں کے بعد سیدہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا اوراس نے آواز لگائی،اے نبی کے گھر والو میں مختاج ہوں ،کوئی پھٹا پرانا کیڑا ہوتو مجھ کو دے دو۔سیدہ کے پاس اس وقت ایک پرانی تیص تھی ،فرماتی ہیں جب اس پرانی تیص کے دینے کا ارادہ کیا توبیآیت کریمہ یادآئی۔ كَنْ تَسَالُوا الْسِرَّحَتْ يَ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ 0 يعن الله تعالى فرما تا ب كيم بعلائى كى اعلى مزل كيس پہو کچ کتے ،جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پندیدہ چیز نددو کے۔

فوراً حضرت سیدہ نے پرانی قیص رکھ دی اور بی قیص نکال کرسائل کو پیش کردی۔ (زمة الجالس)

اے ایمان والو! حضرت سیدہ فاطمة الزہرارض الله تعالى عنهاكى زندگى كابينورانى واقعه بم سب كے لئے آج ہمارا حال بہت براہو چکا ہے۔غریبوں،فقیروں کو پچھ دیتے بھی ہیں، گئی گزری چیزیں جس کو کوئی بھی نہ یو چھے۔شادی بیاہ میں کھانانے گیاتو مدرسوں میں ان بچوں کے لئے بھیج دیتے ہیں جومہمان رسول ہیں۔وہ بھی بےوقت۔ ا ہے سلمان! مجھے کیا ہوگیا ہے جن کی شفاعت ہی ہے مجھے جنت ملنے والی ہے ایکے مہمانوں کے ساتھ تمہارا كياسلوك ہے۔خود كے مہمان كو دعوت دے كر بردى عزت سے كھلايا اور جو پچھ بيجا، كيا تھا نبي سلى الله تعالى عليه والدو ملم كے مهمانوں کے لئے مدرے میں بھیج دیا۔ ہوش سنجال او،اور قیامت کے دن سے ڈرو۔اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ ایک مخص بنی سلیم میں سے تھا ہمارے رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شان میں گنتاخی کیا کرتا تھا۔لیکن ہمارے آتا کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی پیاری گفتگو اورا چھے اخلاق کا اس پر بیاثر ہوا کہ وہ محض مسلمان ہو گیا۔صحابہ کرام نے اس محض کوقر آن سکھایا۔حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے اشارے پر اپنی اونمنی اس کو دیدی اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے اس شخص کوا پنا عمامہ عطا فر ماویا۔ پھر سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کون ہے جواس شخص کے کھانے کا انتظام کردے، حضرت سلمان فاری رض الله تعالىء خدا تھے اور چندم کا نوں پر گئے کیکن اتفاق سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند حضرت سیدہ فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها کے مکان برحاضر ہوئے اور دروازہ كھنكھٹايا \_ كھركے اندر سے حضرت سيدہ نے فر ماياكون ہے؟ عرض كياميس سلمان فارى ہوں \_ آ قاسلى الله تعالى عليدوالدوسلم كے تھم ہے ایک مخف کے لئے کھانا لینے آیا ہوں۔ بیسب ماجراین کرسیدہ کے آنکھوں میں آنسو بھرآئے اور کہنے لگیں اے سلمان اس خدا کی قتم جس نے میرے باپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج تیسرا دن ہے کہ ہم سب گھروالے فاتے سے ہیں۔لیکن ہمارے گھرہے کوئی خالی واپس چلا جائے ریجھی گوار ہبیں ، بیا یک ہی میرے یاس جا در ہے جس کواوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں۔اس جاور کو لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جاکر کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بیر جیا در ہے ، اسے رکھ لوا ورتھوڑ اسا جو قرض دے دو۔حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنداس چادرمباؤک کو لے کرشمعون یہودی کے یاس گئے اور سارا حال بیان کیا۔ شمعون یہودی کچھ دیر تک اس چاور نور کو د عِمَار ہااوراس پرایک خاص کیفیت طاری ہوگئی اور کہنے لگا ہے۔ لمان!اللہ تعالیٰ کی قتم یہی وہ نیک لوگ ہیں جن

https://archive.org/details/@awais\_sultan ي شيرانواد المسان إخمة عمد خديد المدهد في ١٥٠٠ المدهد في في المال يدنال يدنال المد کے خراللہ تعالی نے ہمارے وقیمبرموی علیہ السلام کوتورات میں دی ہے۔ میں سے دل سے توب کرتا ہوں اور حضرت ی براید می الله تعالی عنها کے باب محد رسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم پر ایمان له تا ہوں میہ کہد کراس نے کلمہ پڑ حااور اس کے بعد شمعون نے حضرت سلمان فاری کو بھو دیئے اور بڑے اوب واحتر ام کے ساتھ سیدہ کی وہ جادر نور بھی واپس کردی۔ سیدہ فاطمہ رہنی اللہ تعالی عنہا نے بکو پیسا اور روٹیاں تیار کیس اور حضرت سلمان فاری کوپٹر روٹیاں عطا کردیں ۔حضرت سلمان فاری رشی اللہ تعالی عنہ نے گز ارش کی کہ پچھے روٹیاں بچوں کے لئے رکھ لیس فرماما بیرب الله تعالی کی رضا کے لئے ہے اب اس میں سے پچھ لینا ہمارے لئے درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندروشیال لے کر در بار نبوت ورسالت میں حاضر ہوئے اور تمام قصه آقا سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کو سنایا۔ آ ب سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے وہ تمام روثی اس محض کوعطا فرمادی اوراین پیاری جی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعاتی عنبا کے گھر تشریف لے گئے۔ ویکھا کہ بھوک سے سیدہ کا چہرہ زرو ہور ہا ہے اور نقابت و کمزوری کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنی پیاری بٹی سیدہ کواپنے پاس بٹھا کر تسکین دی اور آساں کی طرف چرهٔ مبارک کرے دعاء کی۔اے اللہ تعالی فاطمہ تیری باندی ہے اس سے راضی رہنا۔ (بیرت فاطمی) اے ایمان والو! کیاشان ہے ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی اور آپ کے گھروالوں کی کہ خود تو بھوکے ہیں تین دن کے فاقے ہے ہیں کیکن کوئی فقیرواپس چلاجائے۔اللہ تعالیٰ کے نام کا سائل خالی گھرے لوٹ ا جائے بیان کوکب گوارہ ہے۔ اس لئے اے سنیو اغوث وخواجہ ورضا کے غلاموں ان سے مانگواور انہیں سے مانگتے رہوان کاخز اند مجراہوا ہے۔خود تو بھو کے رہتے ہیں لیکن سائل کو درے خالی نہیں لوٹاتے۔ مالک کونین ہیں گویاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ورووثريف: حضرت فاطمه کی عبادت: تاجدار ولایت حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کھانا یکانے کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت فر مایا کرتی تھیں۔ (سیرت فاطمہ) حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے حکم سے حضرت

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا تو میں نے ویکھا کہ حصرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا سور ہے ہیں اور سیدہ فاطمہ ان کو پنکھا کررہی ہیں اور زبان مبارک سے قر آن مجید کی تلاوت فر مارہی ہیں۔ بیدد مکی*ے کر* جے پرایک خاص رفت کی حالت طاری ہوگئی۔ ( بمیاے سعادت) نو جوانان جنت کے سر دارا مام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنے فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ر یماے کہ وہ گھر کی مجد کے محراب میں رات۔رات بھرنماز میں مشغول رہتیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہوجاتی اور میں نے انہیں یعنی اپنی مال کومسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعاء کرتے سنا۔ انہوں نے یعیٰ میری مال نے اپنی ذات کے لئے کوئی دعانہ مانگی۔ میں نے عرض کیااے مادر مہربان کیا سب ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی دعانہیں مانکتیں؟ تو فرمایا اے بیٹے پہلے ہمسایہ ہیں پھرگھر ہے۔ (یعنی میرےاباجان کی امت کی بخشش ہوجائے یہی فاطمہ کی دعاہے۔ (مدارج الدو قابح میں ١٩٠٥) اے ایمان والو! حضرت سیدہ فاطمة الز ہرار شي الله تعالى عنهائے جب رات رات بحرجا كركتنها رامت كى بخشش ونجات کے حق میں دعا فرمائی ہے تو کیا ہم پران کا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم امتی بھی ان کی آل واولادے محبت کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خوشی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیار بے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں بے شارا جروثواب کے حقدار بن جائیں۔ اے غلامان مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ اور باندیو! اگرتم کواینے اسلاف ہے کچھ بھی یاس ولحاظ ہے اور ان سے تھوڑی تی بھی نسبت تعلق قائم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ایک آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو پنج وقتہ نماز کو بھی نہیں ادا کرتیں اور ایک وہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی مال حضرت سیدہ فاطمہ تھیں جن کے شوہر تا جدار ولایت حضرت علی شیر خدا رض الله تعالى عنه بيں جن كے والد مالك دوجهال محبوب خداصلى الله تعالى عليه واله وسلم بيں اور جن كے بينے شهبيدول كے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، اورجس کے والدگرامی کی شان وشوکت کا بیام ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بلکہ کل اولین وآخرین کے سردار ہیں۔جن کے بیٹے اورشو ہراور باپ کا دونوں جہان میں کوئی جواب نہیں وہ سيده فاطمه کھانا پکاتی ہيں تو قرآن مجيد کی تلاوت فرماتی ہيں۔ بچوں کوسلاتی ہيں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آنی ہیں۔رات رات بحرنماز میں مشغول ہیں۔مشہورروایت ہے کہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہوکر بچوں کو کھلا پلاکر اورائبیں سلاکرا ہے رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوجاتی ہیں۔ نماز کی نیت باندھ کرا ہے مولیٰ کی بارگاہ میں نماز 

金金川山田に日本北京大学大学大学大学大学大学 1771 大学大学大学大学 はっているからになっている ے لئے کھڑی ہوجاتی ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا مجدہ ہے۔ مجدہ کا کیف وسرور اور حالت مجدہ میں لذت بندگی میں ایسی کھوجاتی ہیں محووم ہوجاتی ہیں کہ پہلا مجدہ ختم نہیں ہو پاتا ہے اور سردی کے مہینے کی کمی رات ختم ہوجاتی ہے۔ اذان کی صدار دہ ساعت ہے ہمکنار ہوتی ہے۔ آتھوں ہے آنسوجاری ہوجاتے ہیں اور اس بےخودی کے عالم میں عرض کرتی ہیں کہ مولائے کر میم تو نے کتنی چھوٹی وہوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات ختم ہوجاتی ہے اور تیرے محبوب رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی پیاری بیٹی کا ایک مجد ہ بھی پورانہیں ہو پاتا ہے۔اے رحمٰن ورحیم اللہ ایک راہے اتنی لمبی بنادے کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی لا ڈکی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں مجدہ کرلے۔ الله اكبر! الله اكبر!! كياشان بندگى ب حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كى كه سارى رات بيتى ب محده ارنے میں کیکن آرز واور تمنا تو دیکھو کہ رات جھوٹی ہے۔ کبی جا ہے کہ بجدہ کی لذت باتی رہ جاتی ہے۔ الله تعالی جاری ماؤں اور بہنوں کوحضرت سیدہ کی عبادت کے صدیتے میں نماز کی عادت عطافر مائے اور انبیں تجدہ سے محبت کی تو فیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مال باب قربان: ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد رسلم کی عاوت کر بیم بھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے باس آتیں تو سر کارسلی الله تعالی علیه والدوسلم ان کے لئے کھڑے ہوجاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے ہاتھ چومتے۔ای طرح جب حصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے مکان برآ قائے کا تنات تشریف لے جاتے تو تعظیماً حصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ابا جان کی تعظیم کے لئے کھڑی ہوجا تیں اور سر کارسلی اللہ تعالی علیدوالہ ملم کے ہاتھوں کو بوسدد ی تھیں۔امام شوکانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں: إِنَّ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ فِذَاكِ أَبِي وَأُمِّي (درالحاب م ١٢٥) كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في حصرت فاطمه رضى الله تعالى عنها عي مايا (ميرى بيني) فاطمه تجه يرمير ماں ، باپ قربان ہوں ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ۔ یا رسول الله مسلی الله تعالی ملیک والک وسلم آپ پرمیرے مال ، باپ قربان ہوں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها ہے بے بناہ شفقت ومحبت فرماتے ہوئے آ قائے کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے فاطمہ تجھ پرمیرے ماں، باپ قربان ہوں، سر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنے فر ماتے ہیں۔ سيده، زابره، طيب، طابره جان احمد کی راحت یه لاکھوں سلام

# حضرت فاطمه كي چكي

حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دو پہر کا وقت تھا۔ شدت کی گری پڑرہی تھی اور ہیں حض اور ہیں حض اور ہیں خرے فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی۔ دروازہ بندتھا اور آٹا چینے کی چک کے چلنے کی آ واز آرہی تھی، ہیں نے روشن ران سے جھا تک کر دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تو چک کے پاس زمین پر سورہی تھیں اور چکی خود بخو دچل رہی تھی اور پاس ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حتی کہ اور ہا تھا۔ میں بیدد کھے کر حیران و متجب ہوئی اور ای وقت حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدو کم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ما جرایان کیا تو آپ نے فر مایا۔ اس شدت کی گری میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے۔ اللہ تعالی نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند خالب کر دی تا کہ اس کو گری کی شدت اور شنگی محسوس نہ ہووہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ (بیرت فاطمہ) کی شدت اور شنگی محسوس نہ ہووہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ (بیرت فاطمہ) مقدر والے جانے ہیں قدروشان اہل بیت

ا اور البیان المرسان المرس الفراتی ہیں اور ایک غیبی صدا آتی ہے کہ اے دنیا والو! ہوشیار ہوجاؤ کے سلطنت البیک المرس کے درود پوار منور ہو گئے البیک المرس کے درود پوار منور ہو گئے البیک المرس کے درود پرنور سے درود پوار منور ہو گئے ہیں۔ جن کی کنیزوں کے حسن و جمال اور لباس فاخرہ کے سامنے ناز نینان قریش کا حسن ماند پڑگیا ہے۔ تمام قریش کی کور تیس شرمندہ ہوکرادب و تعظیم کے لئے کھڑی ہوجاتی ہیں۔

ں وہ ہی رہے۔ حضرت سیدہ کومند پر بٹھایا آپ کے چہرے کا نوراور بہنتی لباس کاحسن دیکھ کرقریشی عورتیں کہنے لگیس کہا<sub>لیا</sub> لباس تو ہم نے بھی دیکھا ہی نہیں اس لباس کو بنایا کس نے اور بیلباس کہاں ہے آیا ہے۔

جب من وہم سے من ویر میں کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بیٹی کھانے پینے کے لئے کیا حاضر کریں، حضرت سرو فاطری ن اللہ تعالی عنہانے فر مایا میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عادت ہے کہ دوروز فاقہ کریں اور ایک دن کچھ تھوڑا کھالیا کریں اور شکر اواکریں قریش کی عورتوں نے عرض کی جومرضی ہوار شاوفر ما نمیں، ہم سب آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے عظم پڑمل کریں گے۔

سیدہ نے ارشادفر مایا: ہماری خوثی تو اللہ تعالی اور اس کے سپے رسول میر سے اباجان کی خوثی میں ہے۔ اوروو یہ ہے کہتم سب کفروشرک ہے تو بہ کرلو، بُت پرتی سے بیزار ہوکر خدا پرتی میں لگ جاؤ کلمہ طیبہ پڑھ کراسلام قبول کرلو پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی پیاری با تیں کن کرقسمت والی عور توں نے کلمہ طیبہ 'کلاال نے اللاال نے مُسحّد مُسمّد کُور مُسولُ اللّٰہ '' سلی اللہ تعالی علیدال و کما اور دولت ایمان سے مشرف ہوگئیں۔ (روحة العہداء بحالہ کرامات الی بیت اطهار بی اور

### حضرت فاطمهرض الله تعالى عنها كامهر، امت كي شفاعت

حضرت عبدالرحمن صفوری شافعی رضی الله تعالی عزیج ریز مر ماتے ہیں کہ درسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے جب اپنی پیٹی سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کا نکاح حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ کیا اور جب بات مہر کی آئی تو سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کے ایک الله تعالی عنہ کے ساتھ کیا اور جب بات مہر کی آئی تو سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا نے اپنے ابا جان نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت اقد س میں ورخواست کیا کہ مرکا مہر قیامت قائم ہوگاتو سیدہ مہر قیامت کے دن آپ کی گنہگا رامت کی شفاعت و بخشش ہی مقرر کیا جائے ۔ پس جب قیامت قائم ہوگاتو سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا ہے کرم کے فیل آپ کی شفاعت ہے امت کے موان قاطمہ رضی الله تعالی عنہا ہوں کو بخش دے گا دور جنت میں داخل فر مادے گا۔ (زنہۃ الجائس، جہ ہس ۱۳۹۸)

گنہگاروں کو بخش دے گا دور جنت میں داخل فر مادے گا۔ (زنہۃ الجائس، جہ ہس ۱۳۸۸)
سیدہ فاطمہ کا وصال: ہمارے بیارے رسول میں الله تعالی علیہ دالہ وسلم کے وصال شریف سے تمام صحابہ کرا آپ

البيان المعمد البيان المعمد ال اورابل بيت اطبار رضى الله تعالى عنيم كو بهت صدمه بواتها مكرجس قدرصدمه سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كوپهو نچاوه بيان رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ آپ اکثر رویا کرتی تھیں۔ آپ جب تک بقید حیات تھیں مجھی آپ وہنتے ،سکراتے نہیں ویکھا گیا۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ جب سر کار صلی الله تعالی علیه والدوسلم کو وفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صابہ سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں نے میرے ابا جان پرمٹی ڈالنا کیے گوارا کرلیا؟ یہن کرتمام صحابہ رونے لگے اور فر مایا تقدیر الٰہی کے آگے کوئی چار ہٰہیں۔ حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال اور جدائی کے صدمہ میں دن رات اس قدر روتی تحصی که دوسرے لوگ بھی رونے لگتے تھے یہاں تک کہ چھ ماہ بعد ۳ ررمضان المبارک یا ہے منگل کی رات میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ کے کہنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لئے لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا جس کو دیکھے کرآپ بہت خوش ہوئیں اوراس گہوارہ پرایک جا درڈالی گئی جوآپ کی وصیت تھی۔ آج تک جو گہوارہ پر جا درڈالی جاتی ہےاس کی ابتداء حضرت سیدہ فاطمہ کے حکم پرکیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولی علی یا حضرت عباس رضی الله تعالی عنهانے پڑھائی اورایک روایت کےمطابق آپ کی نماز جناز ہامیر المومنین حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی وصیت تھی کہ جب میں دنیا ہے رخصت ہوجاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تا کہ محرم لوگوں کی نظریں میرے جنازہ پرنہ پڑیں۔ای لئے رات کے وقت آپ جنت البقيع ميں مدفون موسيس (مارج اللوة، ٢٦، ٢٥٠) آب كى اولا دامجاد: شهرادى سلطنت الهيد حفرت سيده فاطمة الزهرار ضى الله تعالى عنها سے تين بيغ حضرت امام حسن \_حضرت امام حسين اورحضرت محسن اورتين بيثيال حضرت ام كلثوم \_حضرت زينب اورحضرت رقيه رضى الله تعالى عنهم\_ حفرت محسن اورحضرت رقيه عهد طفوليت ميس عى وصال فرما محئه محضرت ام كلثؤم رضى الله تعالى عنها كا نكاح امير المومنين حفرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہے ہوا۔ جن ہے ایک بیٹے حضرت زیداور ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها پیدا ہو نیں اور دونوں بچین ہی میں وصال فر ما گئے اور تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا نکاح حضرت عبرالله بن جعفررضی الله تعالی عندے ہوا۔ (مدارج اللوق،جم، ۲۸۸) بے کس و بے نواکی التجا: میرے کریم ومرشد اعظم حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه جومیرے قبرے أجالا

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ المرسوار البيان إخطيط في في المراه المراع المراه المراع المراه ال اور آئرے کے سہارا ہیں اور میرے مہر پان خواجہ ہند کے راجہ حضور غریب ٹو از رضی اللہ تعالی عنما جن کے رحم و کرم پر علی و اور بر معا ہوں اور ان کے در کی خِرات ہمارے لئے دولت دارین ہے۔ ان کی جدہ کریمہ خاتون جنت سے فاطمة الز ہرارسی الشقالی عنبا سے میری عقیدت و محبت کا بیا عالم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام نوری فاطمہ اور دونوں بیوں کا نام انوار حسن اور انوار حسین رکھا ہے۔اے کاش! حضرت سیدہ دنیا ہے حشر تک میری اس نسبت وعلق کا مجرم ر کالیں اور بھے اور میرے بچوں کوا ہے منکتوں میں قبول فرمالیں۔حضرت سیدہ کی قبولیت جنت کی صفانت ہے۔ درسيده كامنكنا انوارا حمرقا دري رضوي ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

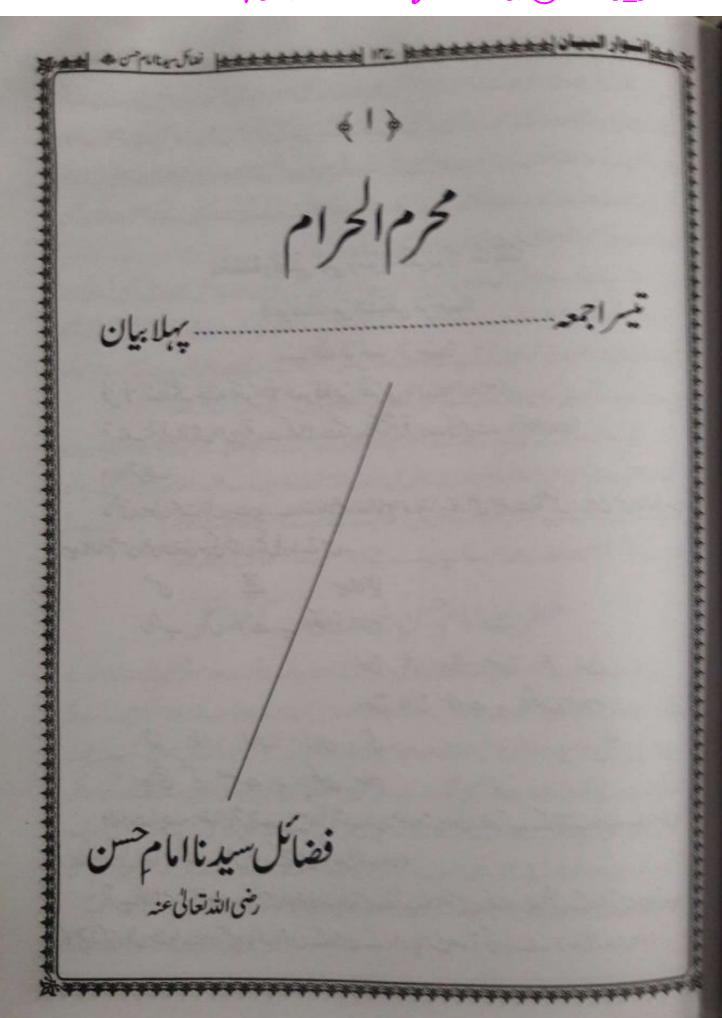

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

كاعقيقة كيا، بال منذ وائے اور حكم ديا كه بالوں كے وزن كے برابر جا ندى صدقة كى جائے۔ (سوانح كريا بي ٥٠)

انواد البيان المهد و و ١٣٩ المهد و ١٣٩ المهد و و ١٣٩ المهد و و المهد و و المهد بخارى شريف كى روايت ہے كەحضرت امام حسن رضى الله تعالى عنشكل وصورت ميس حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔اور حسن بیجنتی نام ہے آپ کے پہلے کی کانام حسن نبیس رکھا گیا ہے۔حضرت اساء بن عميس نے خدمت اقدس ميں حضرت امام حسن رضي الله تعالى عنه كى پيدائش كام و ده سنايا۔ سركار صلى الله تعالى عليه والدوسلم تریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ۔حضرت اساءنے ایک کپڑے میں لے کر حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند كوحضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى خدمت ميس پيش كيا-ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے واہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی اور حضرت علی شیر خدارض الله تعالی عنہ سے فر مایا تم نے کیا نام رکھا ہے۔ مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا سلى الله تعالى عليه والدوسلم ميرى كيا مجال كدآب كے ہوتے ہوئے ميں نام ركھوں۔ويے مير اخيال بدہے كدرب نام ركھا عائے،آپ نے فر مایا کدان کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ ( بخاری شریف، بحوالہ، سوائح کر بلا می ۵۷) ایک روایت میں میبھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے (اللہ تعالیٰ کے حکم) کا انتظار فرمایا ، یہاں تک کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم۔ الله تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ کے اس بیارے بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر دکھا جائے اور شبر کا معنیٰ حسن ہے۔ تو جارے آقا کر میم صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے اپنے پیارے بیٹے کا نام حسن رکھا (ملخصا سوانح کر بلام عدد) حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے فضائل ہمارے پیارے آتا،رسول الله صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کے بہت پیارے نواے اور مولی علی رضی الله تعالی عنہ کے جے اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگراور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے براور اکبر ہیں۔ آپ کی ربيت نبي وعلى وسبيره فاطمه (سلى الله تعالى عليه والدوسلم ورضى الله تعالى عنبم ) كى آغوش مبارك ميس بموئى - آپ كى يورى زندکی زہدوورع، تقوی وطہارت کا حسین گلدستہ ہے۔ فیاضی وسخاوت میں بھی امتیازی شان رکھتے تھے۔ کسی سائل کوک حال میں اپنے گھرے واپس نہ کرتے تھے بلکہ فیاضی تو آپ کو ورا ثت میں ملی تھی۔ ایک ایک آ دی کو ایک، ایک لا کھروپیہ عطا فر مادیتے تھے۔ ابن سعد نے علی بن زید جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن الشى الله تعالى مند في دومر تبدا پناكل مال راه خدامين د في الا اورتين مرتبدا پنا آ دهامال راه خدامين صدقه كيا ملخصا (بركات آل رسول عن ١٢٨، سوائح كريدا عن ٥٨) \*\*\*\*\*\*\*



انوار البيان المدهد و و الما المدهد و الما المدهد و الما المدهد و الما المدهد و المدان المدا ر ول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے بہت زيا وہ مشابہ اور بہت ہى محبوب تھے۔ ميں نے ويکھا كہ ہمارے پيارے آقا نی رجت سلی الله تعالی علیه واله وسلم مجد سے میں ہیں اور حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند آتے اور آپ کی گردن یا پشت انور برسوار ہوجاتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے بلکہ دہ خود ہی اتر جاتے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ سلی اللہ تعالی علید والدوسلم ۔ رکوع کی عالت میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے بلکہ وہ خود ہی اتر جاتے تھے۔اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تواپنے دونوں پیروں کے پی اتنا فاصلہ کر لیتے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنداس میں ےدوسری طرف گزرجاتے۔ (برکاے آل رسول بی ۱۳۷) جسم نور سے مشابہت: حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه شکل وصورت میں اپنے نا نا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم سے بہت مشابه تھے۔ عَنُ عَلِيِّ قَالَ الْحَسَنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّعَلُ مِنُ ذَلِك ( تَنَاثِر يف جس ١٩٥) حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے۔ یعنی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند سیدنہ سے کیکر سرتک رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے مشاب بي اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنداس سے ينچ رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ےمشابہ ہیں۔ عاشق رسول ، امام احمد رضا سر کاراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں: ایک سینه تک مشابرایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیا نور کا صاف شکل یاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے یہ دوورقہ نور کا اورفر ماتے ہیں: معدوم نه تھا سابی شاہ تھلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو تھے کیے آدھے سے من بے ہیں آدھے سے حین

# حضرت ابوبكرك كندهے برامام حسن رسى الله تعالى عنما

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوطہیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن حارث وضی الشرقالی مورے فرمایا کہ
امیر المونین حضرت ابو بحرصد بن رضی الشرقالی مدنے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر یا ہر فکلے تو حضرت امام حسن بن علی
رضی الشرقالی عنبہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھالیا اور حضرت ابو بحرصد بن رضی الشرقالی مور فرمارہ ہے تھے کہ رسول الشرسلی الشرقالی علیہ والدو علم کی شبید ( یعنی امام حسن رضی الشرقالی مند) پر میرے باپ فدا ہوں، یہ
( یعنی امام حسن ) حضرت علی رضی الشرقالی مدے مشابہ نیس ہیں اور میہ بات من کر حضرت علی رضی الشرقالی مدر عمرارہ ہے۔

تقے۔ (برکات آل رمول س

امام حن کا افلاص وادب: حاکم نے عبداللہ بن جید عمر ہے دوایت کیا کہ حضرت امام حن رقی اللہ تھا ہے گئیں بج پیدل کئے ہیں۔ جب کہ سوار میاں آپ کے ساتھ موجود ہوتی تھیں گر امام حن رقی اللہ تھا ہوگی اللہ اتفالی کی بارگاہ ہیں تواضع اور اخلاص وادب کا بیہ حال تھا کہ آپ نج کے لئے پیدل سفر فرماتے تھے۔ آپ کا کائی بہت ثیر یں ہوتا تھا۔ اہل جلس نہیں چا ہے کہ آپ گفتگوختم فرما ئیں۔ (ہر بڑا کھلاء ، مواج کرماء ہی مدہ اللہ محسن رضی اللہ تعلق ہو کے اللہ محسن رضی اللہ تعلق ہو کہ اللہ محسن رضی اللہ تعلق ہو کے حال امام حسن کی عظمت ویشمن کی فظر میں: ابن عساکر نے روایت کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعلق ہو کے حال ورد باری کا بیمال تھا کہ آپ کے وصال کے بعد مروان (جوآپ کا سخت مخالف تھا) بہت رویا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کرج تھا تھا مروان پہاڑ کی طرف اشارہ کرکے کہنے لگا ، ہیں اس پہاڑ ہے ذیادہ چلیم ویر دیار کے ساتھ ایسا پر اسلوک کرج تھا۔ اللہ مروان پہاڑ کی طرف اشارہ کرکے کہنے لگا ، ہیں اس پہاڑ ہے ذیادہ چلیم ویر دیار کے ساتھ ایسا پر اسلوک کرج تھا۔ اللہ سے سنگ ول کو بھی اعتراف تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی مدی حالہ ویروباری پر از ہوئے۔ دیارہ جس مردان میں دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی مدی جاری پر از کی ہا ہیں ہوں دیارہ ہوں کہ میں اس کے دعفرت امام حسن رضی اللہ تعالی مدی جاری پر از کی جاری کی ہا تھا ہیں ہوں دیارہ کے سے دیاری پر از کی جاری کہ تھا ہے۔ دیارہ کی ہا دیارہ ہے۔ دیارہ کی ہا دی ہا کہ کہ بی ان کے دعفرت امام حسن رضی اللہ تعالی مدی کر دیارہ کی ہا دیا کہ کہ دیارہ کی ہا دیا کہ کہ کہ دیارہ کی ہا دیا کہ کر دیارہ کی ہا دیا کہ کہ دیارہ کی ہا دیا کہ کہ کہ کہ کہ دیارہ کی ہا دی کر دیارہ کی ہا کہ کہ کر دیارہ کی ہا دیاں کہ کر دیارہ کی ہا کہ کہ کر دیارہ کی ہوئی کر دیارہ کی ہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر دیارہ کی ہوئی کر دیارہ کی ہا کہ کر دیارہ کی ہوئی کیا کہ کر دیارہ کی ہا کہ کہ کہ کہ کر دیارہ کی کر دیارہ کی کر دیارہ کی کر دیارہ کی کہ کر دیارہ کی کر دیارہ کر دیارہ کی کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ کی کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ کر دیارہ

\*\*\*\*

المعل المعان المعدد و و المعان المعدد و و المعدد و المعد حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كي خلافت امیرالمومنین حضرت مولی علی رض الله تعالی عنه کی شهادت کے بعد حضرت امام حسن رض الله تعالی عندا میر المومنین خلیفة المسلمین منتخب ہوئے۔لوگوں نے ایسے نیک مخص کوامیرالمومنین ،خلیفة المسلمین پُنا تھا۔ جوشرف ویزرگی، تقویٰ وطہارت ،علم وفضل،سیاست وشجاعت خیرخواہی امت، ہرلحاظ سے حکومت الہید کی امامت کے اٹل تھے۔ آپ چھ ماہ تک مندخلافت پرجلوہ افروز رہے، ناعاقبت اندلیش عراقیوں نے نعمت الہید کی قدرنہیں کی اور سبط پیمبر کے ساتھ بے وفائی کا وہی برتاؤ کیا جوحضرت علی رضی اللہ تعالی عذکے ساتھ کریکے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند نے حالات کو مدنظرر کھتے ہوئے امت کوفتنہ وفساداور قل وخون ہے بچانے کے لئے چند شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کوسپر د کر دیا اور انہوں نے شرطوں کے ساتھ قبول کرلیا۔ دونوں حضرات کی آگیں میں صلح ہوگئی۔سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ارشا دگرامی کی صداقت ظاہر ہوئی جوآپ نے فریایا تھا کہ میرا سے بیٹا ( یعنی امام حسن رشی الله تعالی عنه ) مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تفویض خلافت کابیدواقعدر بیج الاول شریف ایم هیں ہوا۔ اس طرح خلافت کے پورے تمیں سال مکمل ہوئے اور جمارے پیارے آقاسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے اس ارشاد کی تعمیل ہوئی۔ ٱلْجَلَافَةُ بَعْدِي ثَلْقُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مَلِكًا - (تذيب البديب، ج٢،٩٥٥، البدايوالنهاي، ج٨،٩٥١) یعنی میرے بعد خلافت تمیں سال رہ گی پھر بادشاہت قائم ہوجائے گی۔ قیام مدینه منوره: تفویض خلافت کے بعدمیرے آقاام حسن رسی الله تعالی عدائے اہل وعیال کے ساتھ مدید منورہ تشریف لے آئے اور جوار رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم میں قیام پذیر ہوئے۔ حکومت وسیاست کے معالمات سے کنارہ کش ہوکرا ہے تمام اوقات ذکر الی اور فکر آخرت میں بسر کرنے لگے لیکن اس سلح سے ان کے عا بدوالوں کوجوز خم پہو نیجا تھااس کی وجہ ہے جب آپ ان کے محلوں سے گزرتے تو وہ لوگ آپ کو یا عار الْمُوْمِنِيْنَ - كَهِدُرِيكَارِتِ- آ عِلْم وبروبارى كالهكربن كرجواب دية - الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ - يعنى بيعاراس المريم المري كانديشكل وغارت كرى عقا-حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى كرامت روضة الشهد البس ب كه حضرت رسول رحمت سلى الله تعالى عليه والدوللم اورولى امت حضرت على رضى الله تعالى عندا يك

https://archive.org/details/@awais\_sultan المدان المدان المديد المدان المديد ال غزوه من تشریف لے گئے متے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رسی اللہ تعالی حتما الجمی ہے جی تھے۔ حضرت امام حین رضی الله تعالی مذکرے نکلے اور کہیں دور چلے گئے کہ صالح بن رقعہ یہودی نے آپ کوتنہا اور جرت زوود کھے ا ہے کھر لے گیااور چھپادیا، جب کافی دیر ہوگئی ،نمازعصر کا وقت ہوگیااور حضرت امام حسین رسی اللہ تعالی مزکر نیس پہو نچ تو سیدہ فاطمة الز ہرارض الله تعالی منها کوفکر لاحق ہوئی۔آپ بار بار کاشاخة اقدی سے باہر دروازہ پرآتی اور واپس جاتیں ،کوئی آ دی نظر نہیں آتا جس کوشنرادے کی تلاش میں جیجتیں۔ بہت انتظار کے بعد آپ نے حضرت امام حن رضی الله تعالی مذکوفر ما یا کدا ہے بھائی حسین رضی اللہ تعالی مذکو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی مذکو ے نکے اور تلاش کرتے رہے مرکبیں پہنیں چلا۔ ایک ہرن دکھائی دیا آپ نے جوش محبت میں اُس ہرن ہے فرمایا: يَاظَبُى هَلُ رَأَيْتَ أَخِي حُسَيْنًا -اے برن ميرے بِعائى حسين كوكياتم نے ويكھا ب-الله تعالى ك قدرت سے اس برن نے انسان کی زبان میں عرض کیا: آخَلَهُ صَالِحُ بُنُ رَقُعَةَ الْيَهُودِيُّ وَآخُفني فِي بَيْتِهِ لِيعِيْ حضور شيراده حسين كوصالح بن رقد يهودي نے پکڑ کرائے گھر میں چھیادیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنداس بہودی کے گھر تشریف لائے اور صالح بہودی کوآ واز دی، وہ بہودی گھر ے باہرآیا۔آپ نے فرمایا میرے بھائی حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) کو لا کرمیرے سپر دکر، ورنہ یا در کھا گرمیری والدہ ماجدہ نے تیرے لئے دعائے ہلاکت فرمادی تو تیرے کنبہ قبیلہ کا پنة نه چلے گا اور اگر میرے والدمولی علی شرغدا ر شی الله تعالی مذکومعلوم ہو گیا تو ان کی تلوار ذوالفقارے کوئی یہودی نہ بیچے گا اور اگرمیرے نا نا جان صلی اللہ تعالی علیہ والد ملم تک سے بات مہو نے گئی اور نانا جان سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تیری بربادی کے لئے لب بائے مبارک ہلا ویے تو سارے یہودی ہلاک وہر باد ہوجا تیں گے۔صالح یہودی نے جب آپ کی گفتگوئ تو بروا حیران تھا کہ میرے کھر میں ا مام حسین رضی الله تعالی مذکومیس نے پھٹھار کھا ہے سے بات ان کو کیسے معلوم ہوگئی۔ صالح يبودي نے كہا كمآپ كى والده كون بيں \_حضرت امام حسن رضى الله تعالى عندنے فرمايا حضرت سيده فاطمه بنت محمر سلى الله تعالى عليه والدوسلم -تو صالح یبودی نے عرض کی ، اے نواستہ رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر ملمان سیجے۔ آپ نے اس یہودی کواسلام میں داخل کیا اور صالح صدق دل کے ساتھ مسلمان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی مذکو گھرے لاکرآپ کے پیر دکر دیا اور شاہر ادوں پر زرسرخ وسپید شار کئے۔

ان وار النبيان المن الله تعالى عنها كى خدمت ميں پہو نچ تو سيده رسى الله تعالى عنها نے دونوں شنرادوں كود كي كرببت الم الله تعالى عنها نے دونوں شنرادوں كود كي كرببت الم الله تعالى عنها كى خدمت ميں پہو نچ تو سيده رسى الله تعالى عنها نے دونوں شنرادوں كود كي كرببت الم الله تعالى عنها كى خدمت ميں پہو نچ تو سيده رسى الله تعالى عنها نے دونوں شنرادوں كود كي كرببت اور الله تعالى كاشكراداكيا۔

## حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كا تعويذ

میدان کر بلا میں بہت سے اعوان وانصار جام شہادت نوش فرما یکے ہیں۔ حضرت امام قاسم بن حضرت امام حدث اجازت حدن رہی اللہ تعالی عنہ نے اجازت رہی جانے کی اجازت جابی تو حضرت امام حسین رہی اللہ تعالی عنہ نے اجازت رہے ہے انکار کردیا اور فر مایا۔ اے میرے پیارے بجتیج قاسم (رہی اللہ تعالی منہ) تم میرے برادر اکبرامام حسن رہی اللہ تعالی منہ نشانی کو مُتا ہواد کی کر کیے برداشت کرسکا رہی اللہ تعالی عنہ کی نشانی کو مُتا ہواد کی کر کیے برداشت کرسکا ہوں ، اس لئے تم کومیدان دغا میں جانے کی جرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام قاسم رہی اللہ تعالی عنہ کی اس کے جم رہی اللہ تعالی عنہ کی جرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام قاسم رہی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالی جائے جس ہے میں کہ کونی تدبیرا پنائی جائے جس سے مم میں آنسو بھرآئے ۔ بجبیگی پلکوں کے ساتھ سوچ وفکر میں ڈو بے ہوئے ہیں کہ کونی تدبیرا پنائی جائے جس سے محترم سیدنا امام حسین رشی اللہ تعالی عنہ کی اجازت حاصل ہوجائے اور آپ کی محبت میں میدان کارزار میں جاکر جان کو قربان کر کے شہادت عظمی کا درجہ نصیب ہوجائے۔

 ا من المسلق المسلق المده و مده و مده و المده المده و المده و المده و المده و المده و المده المده و ال

(كرامات الل ييت اطهار ١٣٠٥)

اے ایمان والو احضرت امام حسن بن علی شیر خدارش الله تعالی خبر مان کے مطابق حضرت امام حسین رخی الله تعالی عدی محبت میں قتل ہوتا اور ان پر اپنی جان کو قربان کرنا شہادت عظمی ہے اور حق پر ہوتے ہوئے جان و بینا اور قل ہونے سے الله تعالی شہادت کا درجہ عطافر ما تا ہے۔ اچھی طرح سے بات ثابت ہوگئی کہ کر بلا میں حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے بارے امام حسین رضی الله تعالی عند کے بارے میں غلط نظر بید کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بر بید حق پر تھا اور امام حسین (رضی الله تعالی عند) ناحق پر تتھے۔ بینظر سے باطل اور سر اسر جھوٹ ہے ایسے بر بدکے عامیوں کا حشر بروز قیامت بر بدکے ساتھ ہوگا اور اہم اہلست غلامان خوث و خواجہ ورضا رضی الله تعالی عند کے ساتھ ہوگا اور اہم اہلست غلامان خوث ساتھ ہوگا افران امام حسین رضی الله تعالی عند کے ساتھ ہوگا افران امام حسین رضی الله تعالی عند کے ساتھ ہوگا انشاء الله تعالی ۔

ہے ادب گتاخ فرقہ کو سنادے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سی داستان اہلبیت

درودشريف:

دوسری بات بینا بت بہوئی کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عذکو برسوں کے بعد ہونے والا کر بلا کا واقعہ معلوم تھاکہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عذکو کر بلا کے ہے آب و داند میدان میں قتل کر دیا جائے گا بیلم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو علم غیب عطافر ما تا ہے جب آل کے علم غیب کا بیا الم ہے تو رسول (سلی اللہ تعالی طید دالہ دیلم) کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔

خوب فرما یا حضور اعلی حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی منے \_

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم پہ کروروں ورود

درود شريف:

ا مام حسن کی وُ عا کا اثر: حضرت امام حسن رضی الله تعالی مندا یک دن حضرت زبیر رضی الله تعالی مند کے جیٹے کے

انوار البيان المدهد مدهد المدهد المده اتھ سز فرمارے تھے کہ آپ کا گزر ایک باغ میں ہوا جو مجوروں کا تھا۔ باغ کے سارے درخت سو کھے ہوئے تھے۔آپ نے ای باغ میں قیام فرمایا۔حضرت ابن زبیررض الله تعالی عہانے فرمایا اے کاش بیدورخت ہرے ہوتے اوراس میں تازہ تھجور لگے ہوتے تو ہم اسے کھاتے ۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیاتم تازہ تھجور کھانا عاہتے ہو؟ حضرت ابن زبیر نے عرض کی ہاں حضور \_حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اور مجھ کہا جو کسی کومعلوم نہ ہوا۔ ای وقت مجور کا ایک درخت ہرا ہو گیا جو تاز ہ مجوروں سے لدا ہوا تھا پھرلوگوں نے درخت سے مجورتو ڑااورسب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ (شواہدالنو ق م ۳۰۲۰، کرامات ابلیت اطہار م ۳۰) اے ایمان والو! بزرگوں کی دعاء کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہخض بڑا خوش نصیب ہے جو بزرگوں کی دعا تیں لیتا ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں ہے مشکلیں آسان ہوجاتی ہیں۔ بلائیںٹل جاتی ہیں۔ بیار شفا پاجاتے ہیں۔ الله تعالیٰ اینے نیک بندوں کی دعاؤں کور ذہیں فر ما تا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈویتا ہوں دریا اُچھال دیتا ہے حضرت امام حسن کے علمی کمالات: حضرت امام حسن رہنی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گہوارہ علم میں پرورش بائی تھی اور بزرگ وبرتر اسلاف کے علوم کے وارث بنے تھے۔آپ کی روایت کی ہوتی حدیثیں جو کتب احادیث میں یائی جاتی ہیں ان کی تعداد کل تیرہ ہیں۔ جب کہ وصال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وقت آپ کی عمر شریف صرف ساڑھے سات سال کی تھی۔ آپ کا شاریدیند منورہ کے اصحاب علم میں کیا جاتا تحا۔آپ کے حکیماندا توال، پندوموعظت سے لبریز ہیں۔ ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے اچھی زندگی کون مخص بسر کرسکتا ہے تو آپ نے جواب دیا! و چخص جواپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرلے۔ پراس مخص نے سوال کیا کہ سب سے بری زندگی س مخض کی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فر مایا! جس مخص کے ساتھ کوئی دوسراز ندگی نہ بسر کر سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عن فر ماتے تھے کہ ضرورت کا پورانہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لئے کسی تااہل كاطرف دجوع كياجائ يعنى كى ناالل كرسامن باتحد يصيلاياجائد حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کا فر مان ہے کہ الله تعالیٰ کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کرویٹا میرے \*\*\*\*\*\*\*\*

ازويك ایک مبيد كاعتكاف كرنے سے بہتر ہے۔ (ظفائ راشدين بى ٥٢٥) حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى شهاوت حضرت صدرالا فاصل عليه الرحمة تحرير فرمات بين كه ابن سعد نے عمران بن عبداللد رضي الله تعالى عنها سے روايت كى ،كى نے حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند كوخواب ميس ديكھاكة پكى دونوں آئكھوں كے درميان فَسلُ هُو اللَّهُ آئے۔ 10 مکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی ، لیکن جب بیخواب حفزت سعیدیں سینب رضی الله تعالی مذکے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کداگر آپ کا بیخواب سچا ہے تو حضرت امام حس ر بنی اللہ تعالی مند کی عمر کے چند ہی ون رہ گئے ہیں۔ یتجبیر سیجھ ٹابت ہوئی اور بہت قریب ز مانے میں آپ کوز ہر دیا گیا۔ ا يك مرتبه حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند كوشهد مين ملا كرز برديا كميا-دوسرى مرتبهآب كو مجورل مين زبر كحلايا كيا-تھجوریں کھاتے ہی آپ کو بخت گھبراہٹ ہوئی ، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعاتی عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بیقرار رہے۔ صبح ہوتے ہی اپنے نانا جان رسول الند سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے روضہ اطبر ر حاضر ہوئے اور شفاء کی التجاکی تو اللہ تعالی نے آپ کو شفاعطا فر مائی۔ای طرح یا نیچ مرتبہ آپ کوز ہر ہلامل دیا گیا اورآپ این نانا جان شانی ، نانی رسول سلی الله تعالی علیه داله وسلم کی بارگا دافتدس میں حاضر ہوتے اور زبر کا اثر ختم ہوجاتا تھالیکن چھٹی بار ہیرے کی کنی چیسی ہوئی آپ کے پینے کے پانی کی صراحی میں ڈال دی گئی جس کا یانی ہتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک کٹ گیا اور قلب وجگر کے فکڑے فکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی کی امید ندرہی ، وصال شریف کے قریب آپ کی خدمت میں آپ کے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندها ضر موت اور دریافت کیا که آپ کوز برکس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام معلوم کرکے كياكروكي؟ حضرت امام حسين رضي الله تعالى عذفے كہا ميں اس كوفل كروں گا۔ آپ نے فر مايا جس كے بارے ميں ميرا كمان إ اكر حقيقت مين وي زهر دين والا بي تو خدائ تعالى بهتر بدله لين والا ب اوراس كي مكر بهت مضبوط ہاورا کرمیرا مگان غلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ ہے کوئی ہے گنا ہ کل کیا جائے۔ سجان الله! حضرت امام کی کرامت اورمنزلت کیسی بلند ہے کہ آ ہے سخت تکلیف میں بہتلا ہیں۔ آنتیں ک ك كرنكل دى جين \_ نزع كي حالت ہے مگر انصاف كا بادشاه اس وقت بھي اپني عد الت وانصاف كانه ملنے والأنقش \*\*\*\*\*\*\*\* ا من تارخ پر جبت فرما تا ہے اس کی احتیاط اجازت نہیں ویتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔
وسال کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مونے ویکے کہ برا در معظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مونے ویے چینی
اور بے قراری بہت زیادہ ہے تو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے برا در محتر میں بے چینی اور بے قراری کہیں ہے؟
آپ تو اپ نا ناجان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم اپ نابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی مون اللہ تعالی عزادہ موزے عرض کیا کہ اے برا ور محتر تا علی رضی اللہ تعالی مون اللہ تعالی عزادہ موزے عبد اللہ،
اور ای جان سیدہ فاطمہ اور اپ چی حضرت محزہ اور حضرت جعفر اور اپ ماموں حضرت قاسم ، حضرت عبد اللہ،
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنم شریف پینتالیس سال ، چھ ماہ چندروزی تھی۔ آپ نے پانچ رقع الاول شریف ہوئے۔
مدید موزہ میں وصال فرما یا اور جنت ابقی میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں مدفون ہوئے۔
از اللّٰہ وَ إِنَّا اللّٰہ وَ اِنَّا اللّٰہ وَ اِنَّا اللّٰہ وَ إِنَّا اللّٰہ وَ إِنَّا اللّٰہ وَ اِنَّا اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰہ وَ اِنَّا اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰہ وَ اِنَّا اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰم اللّٰم اللّٰہ وَ اللّٰم اللّٰم

#### حضرت امام حسن بردل عزيز تق

حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنداس قدر ہر دل عزیز اور امت کو پیارے تھے کہ آپ کے وصال پر صرف لمہ پینہ منورہ ہی نہیں پوراعالم اسلام سوگوار ہو گیا تھا۔ مدینۂ منورہ میں صف ماتم بچھی ہو کی تھی۔ بازار بند ہو گئے تھے، گئیوں میں سناٹا چھا گیا تھا،معمولات زندگی معطل ہو گئے تھے۔

آپ کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کثرت کا بیاعالم تھا کہ تغلبہ بن مالک جوحفزت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کثرت کا بیاعا نے جنت البقیع میں ابتناعظیم از دہام نددیکھا کہ اگر سوئی پھیکی جاتی توزمین پزئیں بلکہ کسی کے سریر گرتی۔ (الاصابہ فی الصحابہ، جامیں ۲۳۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا بیاثر تھا کہ وہ مجد میں الدوزاری کرتے تھے اور بآواز بلندیکاریکار کہتے تھے۔

يَاتُّهَا النَّاسُ مَاتَ الْيَوْمَ حُبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَابُكُوا -

(تهذيب التبذيب، ج٢٠٩٠)

یعن آج خوب رولو که رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کامحبوب دنیاسے چلا گیا۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ محبّ اہل بیت پیار ہے رضا المجھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے

\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan عدانسوار البيان المعدم معدم معدا ١٦٠ المعدم معدم النال مادا المد کیا بات رضا اس چنتان کرم کی زبرا ہے تی جس میں حمین اور حسن پھول تیری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے ایمان والو! یا نج رہیج الاول شریف میرے بیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے نواہے اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی منے براور معظم حضرت امام حسن رضی الله تعالی منے وصال مبارک یعنی عرس شریف کادن ہے۔اس عظیم تاریخ کوہمیں یا در کھنا جا ہے بلکہ اس عظیم تاریخ میں محفل ذکر پاک کا انعقاد کریں اور آ قالم م حسن رہنی اللہ تعالی مند کی خدمت عالیہ میں نذ ور نیاز کا نذرانہ پیش کریں اور آپ کی بارگاہ ہے بیشار برکت ورحمت الله تعالی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عذ کے سیجے غلاموں میں قبول فرمائے اور آپ کا صدقہ ہمیں اور مارے بچوں اور تمام کھر کوعطافر مائے۔ آمین ثم آمین ورق تمام ہو،ا اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بر بیکرال کے لئے

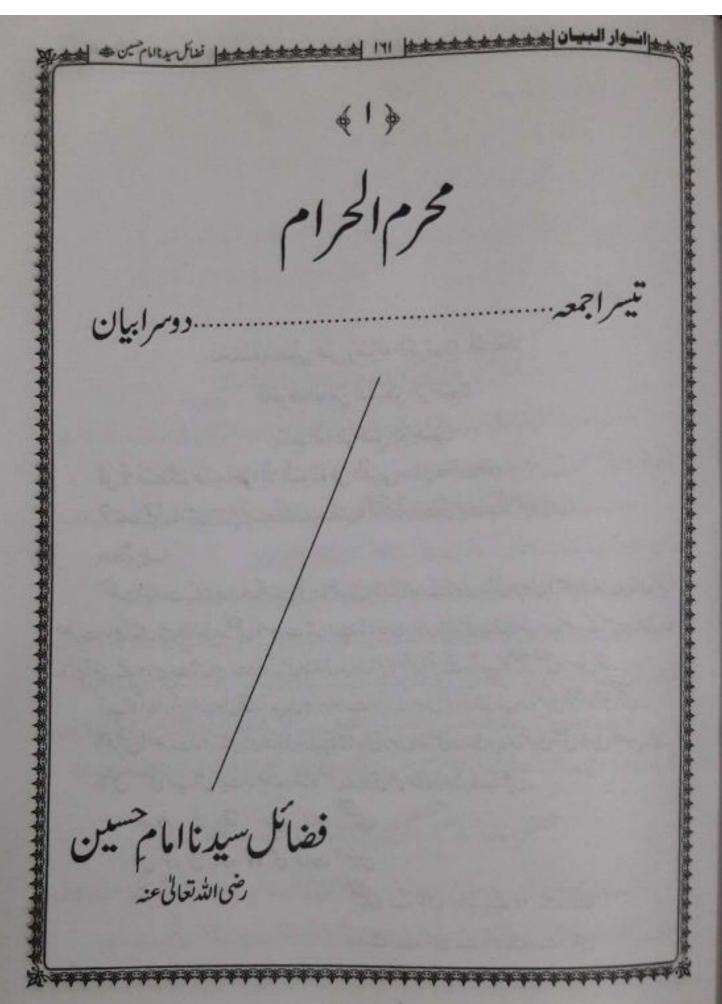

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



اور کی عاش نے کہا ہے۔ كونين ميں بلند ب رُتبه حلين كا فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا ب مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دوجہاں ہے ناناجان حسین کا درودشريف: امام حسين رضي الله تعالى عنه كي ولا دت نواسة رُسول ( سلى الله تعالى عليه واله وسلم ) باغ رسالت کے پھول حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی ولا وت بالخ شعبان المعظم المسهده كومدينه منوره مين موتى-جارے پیارے آ قامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی ، آپ کے منہ میں لعاب د جن ڈالا اور آپ کے لئے دُعاکی ۔ ساتویں دن آپ کانام حسین رکھااور عقیقہ کیا۔ آپ كاپيارالقب سبطرسول،اورريحانة الرسول باورآپ كىكنيت ابوعبدالله جارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علید والد ہلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیدالسلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبروشبیرر کھا تھااورانہیں کےنام شروشبیریرجس کامعنی حسن وحسین ہےتو میں نے اپنے بیٹوں کانام حسن وحسین رکھا (منی اللہ تعالی عنها) اورحديث من آتا ہے كه اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيُنُ إِسْمَان مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ - يعن صن اور صين جنتي نامول ش سےدونام ہیں۔اس سے پہلے کسی کانام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ (السواعن الحرق بر ۱۱،الشرف المؤید بر ۵۰) حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كے فضائل اے ایمان والو! نواستہرسول (سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) باغ علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے مہکتے ہوئے پھول المارية قاحظرت امام حسين رضى الله تعالى عدكون بين؟ اوران كى شان وشوكت كياب؟ خوب غور سينك

سين مجھ سے اور ميں سين سے ہول رسول اعظم نی دوعالم اللہ کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا حُسَيْنٌ مِنِي وَآنَامِنَ الْحُسَيْنُ آحَبُ اللَّهُ مَنْ آحَبُ حُسَيْنًا (رَدَى ٢٠٠٥م ١٩٩ مِكْلُوة ١١٥٥ بركات آل رسول م ١٣١١) حسین جھے ہیں اور میں حسین ہے ہوں۔اللہ تعالی اس مخص ہے مجت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ب\_ (رسى الله تعالى عنه ) حسين رضى الله تعالىء خبتني مروبين بهارے پیارے آتا نی رحت شفیح است ملی الله تعالی علید والدوسلم نے فرمایا: ہے یہ پہند ہو کہ کمی جنتی مرد کودیکھیے (ایک روایت میں ہے) جنتی جوانوں کے سر دار کودیکھیے۔ وہ حسین بن على كود كيمي (نورالابساريس ١١١٠ بركات آل رسول بن ١٣٨١) تبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی وعاعاتشق حسین کے لئے جهار برسر كارنعت ودولت والي نبي شفاعت وتبخشش واليرسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم مسجد ميس آشريف لائ اور فرمایا میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ (اتنے میں دیکھا) کہ حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالی عند دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے ٹاٹا جان (سلی الله تعالی ملیده الدسلم) کی گود جس بیند سیند اورایتی انگلیال دا راحی مبارک بیس داخل کردی بسر کارسلی الله تعالی ملیده الدرسلم نے ان كمنكايوسدليااورفرمايا: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ (نورالابسارس ١١٠٠، يكات آل ربول بس ١٢٥) یعنی اے اللہ تعالیٰ میں حسین ہے بحبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فر مااور اس محض ہے بھی محبت کرجو فخف حسین ہے جبت کرے۔ اے ایمان والو! وہ مخض (نیمسلمان) کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جومیرے آقا امام حسین رہنی اللہ تعالی منہ ے مجت کرتا ہے اور ان کی محبت میں محفلیں منعقد کرتا ہے۔ کھچڑے پکاتا ہے۔ سبیلیس لگاتا ہے۔ امام حسین رضی الله تعانی مندکی محبت کا کنتناعظیم الشان بدله وصله یا تا ہے که الله تعالی اور اس محصوب سلی الله تعالی علیه والدوسلم اس محص ے محبت فرماتے ہیں۔ درود شرایف: 

والمواد المبيان المديد و و و ١١٥ المديد و و و المديد و و المديد و حضور صلى الله تعالى عليه واله وللم كالمام حسين رضى الله تعالى عنهك زبان مبارك كاچوسنا حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے ویکھا که رسول الله ملی الله تعالی علیه واله وسلم يَتَمَتُّ لُعَابَ الْحُسَيُنِ كُمَا يَتَمَتُّ الرَّجُلُ التَّمَوَ (نورالابمار، ١٣٥/١١، يركات آل رمول، ص١٢٥) ا مام حسین رضی الله تعالی عنه کے لعاب د بن کو چوہتے ہوئے دیکھا جس طرح آ دمی تھجور کو چوستا ہے۔ امام حسين رضي الله تعالى عنه كتنے افضل ہيں حضرت ابو ہریرہ دسنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالللہ بن عمر دسنی اللہ تعالی عنها کعبہ معظمہ کے سامیہ میں تشریف فرما تھے۔انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوتشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا هٰذَا أَحَبُ أَهُلِ الْآرُضِ إِلَى أَهُلِ السَّمَاءِ الْيَوْمَ \_ (بركات آل رمول بن ١٣٥) آج پیغنی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند آسان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنے بیٹے کوامام سین برقربان کرویا ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ایک دن اپنی گود میں وائیں حضرت امام حسین رض الله تعالی عند کواور با تعین اینے بیٹے حصرت ابراہیم رض الله تعالی عند کو بٹھائے ہوئے ہیں کہ حصرت جرئیل علیہ السلام عاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم الله تعالی ان دونوں کوآپ کے یاس جمع ندر ہے وے گا۔ان میں سے ایک کواینے پاس بلا لے گا۔اب ان دونوں میں سے جھے آپ جا ہیں اپنے پاس رھیں۔میرے آ قا کریم صلی الله تعالی علیه داله دسلم نے فر مایا اگر حسین رخصت ہوجا نیس تو ان کی جدائی میں فاطمیہ علی کو تکلیف ہوگی اور بچھ بھی رنج ہوگا اور اگر ابراہیم کورخصت کرتا ہوں تو زیادہ عم مجھے ہوگا۔ اس لئے مجھے اپناغم پسند ہے۔ یعنی میرے نواے حسین میرے پاس رہیں گے اور میرے بیٹے ابراہیم کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔اس واقعہ کے تین ون کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعاتی منہ کا وصال ہو گیا۔ \*\*\*\*\* المعدان المعدد معدد المعدد الم اس وافتد کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رض الله تعالی صنابیتے نا نا جان صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مرحبا فر ماتے پھران کی پیشانی کو چومتے اور لوگوں ہے فر ماتے کہ میں نے حسین رائے بے ابراہم کوقربان کردیا ہے۔ (شاہدالد و من ۲۰۵) اے ایمان والو! میرے آتا حضرت امام حسین رضی الله تعالی مندوہ نیک مرد اور صالح انسان ہیں جن پر ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی مذکو قربان کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نے میدان کر بلا میں اپنے نا نا جان سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اور آپ کے وین کی خاطر اپنے آل واولادحی کہ پورے کھر کا کھر قربان کرویا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کردیا ایے تانا کا وعدہ وفا کردیا گر کا گر سب شرد خدا کردیا أس حسين ابن حيدر يه لا كلول سلام حضرت امام بوسف بن استعيل ببهاني رمة الله تعالى علية تحرير فرمات يبي كدنواسه رُسول ملى الله تعالى عليه والدوملم حضرت امام حسین رض الله تعالی مندنے پیدل چل کر پچپس جے کئے۔آپ بردی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے تماز،روزه، في مدقد اورديكرامور فيرادافرمات تقد (اين اثير بوالديركات آل رسول بن ١٣٥) حسن وحسين رضى الله تعالى عنها آغوش نبي ميس حضرت أسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں اپنے پیارے آ قارسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوااورآپ اس حالت میں با برتشریف لائے کدآپ کمبل اور سے ہوئے تھے۔اوراس میں کوئی چیز اجری ہوئی تھی جس سے معلوم ہور ہاتھا کہ اس میں ضر در کوئی چیز ہے جے میں نہیں جانا تھا جب میں ایی ضروریات سے فارغ ہوا۔ تو میں نے سرکار سلی اللہ تعالی ملیدوالدوسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا: يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُكَ وَالِكَ وَسَلَّمَ فِدَاكَ آبِي وَأُبَيِّي. آپِكَ آغُولُ

\*\*\*\*\*\*\*\*

مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے مبل مبارک کا گوشہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گود میں امام حسن اور

امام حسين رض الله تعالى عنها جلوه فرما بيل \_اور بحرآب نے بيفر مايا۔ هلكان إبْنائ وَ إبْنَا إِبْنَتِي \_ بيدونول مير عياور

مرى بين كے بيتے إلى اور فرمايا: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا (ترندى،جعبر،١١٨، عَنوة بع ٥٥٠) ا ہے اللہ میں ان دونوں کومجوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھ اور جو مخص ان دونوں ہے محبت کرے تو حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا: ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدًا شَبَّابِ آهُلِ الْجَنَّة (رَمْنَ ٢١٨، ١١٨، عَلَوْدِ ص ٥٥٠) حسن اور حسین (رضی الله تعالی عنها) جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔ حسن وحسین جنتی پھول ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہنی اللہ تعالی عنبا سے جب عراق کے لوگوں نے حالت احرام میں کھی یا مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھاتو آپ نے فر مایاان اہل عراق کودیکھو جھے سے کھی مارنے کا مسئلہ یو چھتے ہیں، حالا نکدانہوں نے نواسدرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوتل کیا ہے اور پھرانہوں نے بیان کیا: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَارَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا (بَارى، ١٥،٥٠٥) اوررسول الله مسلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا ہے (حسن وحسين ) بيدونوں و نيا كے مير ، دو پھول ہيں۔ حضرت سعد بن ما لک رسی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں حضور صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) آپ کی پشت انور پر کھیل رہے تھے تو میں نے عرض کیا يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم كيا آب ان دونول (يعنى امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنها) مع جت ركهت بيع؟ فَقَالَ وَمَالِي لَا أُحِبُّهُمَا وَإِنَّهُمُا رَيْحَانَتَاى مِنَ الدُّنْيَا (كزامال، ج٤،٥٠١) تو فر مایا کیوں نہ محبت رکھوں جب کہ بید دونوں یعنی حسن و حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اورایک روایت اس طرح ہے۔ إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيُنَ هُمَا رَيْحَانَيُ مِنَ اللَّانَيَا (مَكُوةِ مِنْ ٥٥٠) ب فنك حن اور حسين دنيا كے ميرے دو پھول ہيں۔ حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مارے پیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیدوالہ وسلم کا امام صناورام صين رض الله تعالى منها كراته بيارومبت كابيعالم قاكه فيشمهما ويَضُمُّهما (زندى وجرب المرام)

المنوار البيان المحمد و و ١٩٨ المحمد و و ١٩٨ المحمد و و المان المحمد و المان المحمد و المان المحمد و المعمد المحمد المعمد المان المحمد و المعمد المحمد المعمد المحمد المحم ہمارے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وال پر علم ان وونوں شنر اووں کوسو تھھتے تھے اور اپنے سینئے مبارک سے جمٹا یا کرتے تھے مبحان الله يسبحان الله: حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رسى الله تعالى عنها كامقام ومرتبه كتنا بلندوبالا ہے۔ ہے کہ دنیا میں بوگ اپنے بچوں کو بیار ومحبت ہے جو متے ہیں لیکن جمارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدو علم اپنے ووٹوں نواے امام حسن اور امام حسین رض اللہ تعالی عنها کے بارے میں فرماتے ہیں کدید دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے۔ اور بیہ بات ظاہر ہے اور تھلی ہوئی ہے کہ پھول کوسونگھا جاتا ہے اس لئے میں ا پینے ان دونوں کچلولوں کو یعنی حسن وحسین کوسونگھٹا کرتا ہوں۔ خوب فرمایا آقا مے نعمت پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رسی اللہ تعالی عندنے کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول درودشريف: امام حسن اورامام مسين رضى الله تعالى عنهما خطبه كے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم خطب دے رہے تھے کہ دوران خطبه حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى منهام مجديس أسطح يهجين كازمانه تطااورا بهى يورى طرح جلنانيين آتا تھا دونوں شنرادوں نے سرخ رنگ کا دھاری دارتیس زیب تن کئے ہوئے تھے۔ چلتے تھے اور گرجاتے تھے جب آپ نے بیہ منظر ملاحظ فر مایا تو خطب روک کرمنبرے نیچائزے اورامام حسن اورامام حسین رسی اللہ تعالی جماکوا بنی گوویل الشالیااورائے سامنے بٹھایا پھر فر مایا۔اللہ تعالی نے بچ فر مایا ہے کہ تبہارے مال اوراولا و تمبیارے لئے آ زمائش ہیں۔ نَظَرُتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمُشِيَانِ وَيَعُشِرَانِ فَلَمُ أَصْبِرُ حَتَّى قَطَعَتُ حَدِيثِي وَرَفَعُتُهُمَا (ترزى، ج من ٢٠١١ و محكوة عن ١١٢٢ ، البداية ، ج ٨٠٥ ٥١١ میں نے ان دونوں کو چلتے اور گرتے و یکھا تو مجھے گوارانہ ہوااس لئے خطبہ روک کران دونوں کواشالیا۔ امام حسن اورامام حسين كے لئے سجدہ طویل كرديا حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی منے روایت ہے کہ رسول الله مسلی الله تعالی طبیہ والدوسلم سجد ، من مقے کہ

البيان المعدد البيان المعدد ا حسن وحسین آئے اور آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے، پس آپ نے (ان کی خاطر) مجدہ طویل کردیا پھرعرض کیا۔ راللہ کے نی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کیا سجد و کوطویل کرنے کا حکم آگیا ہے۔ فَيَقُولُ إِرْتَحَلِّنِي إِبْنِي فَكُرِهُتُ أَنْ أُعَجِلَهُ (جُحَالُوالدُ، جَ٩ بر١٨١) تو سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فر ماتے ہیں نہیں میرے بیٹے میری پشت پر ( سجدے کی حالت میں ) چڑھ سے تھ تو میں نے بینا پند کیا کہ میں جلدی کروں (اس لئے سجدہ طویل کردیا) ایک دفعہ جمارے پیارے نی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند آپ کی پشت انور پر مجدے کی حالت میں سوار ہو گئے تو ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس وقت تک مجدے میں رہے جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت اقدیں سے خود ندأ تر گئے پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ملیکہ والک وسلم جمارے مال، یا پ آپ پر قربان۔کیااب بجدہ کوطویل کرنے کا حکم آگیا ہے یا آپ پراس وقت وہی نازل ہور ہی تھی جوآپ نے اتنا طویل ىجدەادافرمايا۔ قَمَالَ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمُ يَكُنُ وَلَكِنَ إِبْنِي اِرْتَحَلَنِي فَكَرِهُتُ أَنُ أُعَجِلَهُ حَتَّى يَقُضِي خاجتهٔ (المعدرك،جميم١١١) یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا ایسی کوئی وجه نبیس تھی بلکہ وجہ ریتھی کہ میر ابیٹا میرے او پر سوار ہو گیا تھا مرے دل نے بیا پیندنہیں کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور بیگر جائے۔ سواری انچھی ہے تو سوار کتنا اچھاہے حضرت عمر بن خطاب رسی الله تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے حسن اور حسین دونوں کو دیکھا کہ نی سلی الله تعالی علیدوالہ وسلم کے کندھوں پرسوار ہیں تو میں نے کہا کتنی اچھی سواری تمہارے نیجے ہے۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنِعُمَ الْفَارِسَان (جُحَ الروائد،ج ٩ ١٨١٥) یس نی سلی الله تعالی علیدوالدوسلم نے فرمایا (اے عمر) سواری الچھی ہے تو سوار کتنے الیجھے ہیں۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ امام حسن اورامام حسین رضی الله تعالی عنها کواینی پشت انور پر بٹھائے ہوئے ہیں اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں مخنوں کے بل چل رہے ہیں تو میں نے کہا (اے شغرادو) تمہاری سواری لتنی اچھی ہے۔ \*\*\*\*\* المعدد المعان المعدد و و و المعدد و المعدد و المعدد و المعدد المع طَفَالَ وَيَعْمَ الرُّ الكِبَانِ هُمَا \_ تؤرسول الله سلى الله تعالى عليه والديم في قرما بإ (استجابر) وونول مواركة (アリントのでしょりいいのかにでししいうが) - しまる」 اے ایمان والو! ووسنظر کتنا پیارا ہو گاجب پیارے آ قاسلی الله تعالی علیدوالہ بلم کے دوش مبارک برا مام حس اورامام مسین رشی الله تعالی منها سوار تنصه ای لئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعاتی مند نے بیدوح پرورمنظر دیکی کر عرض کیا کہ پارسول الشصلی الشاقالی ملیکہ والک وسلم آپ منتنی اچھی سواری ہیں تو آ قائے کا نئات سلی الشاقالی ملیدوالہ وسلم نے حسرے عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی منہ ہے قربایا اے عمر! سواری کتنی اچھی ہے تو بیر بھی دیکھیو کہ سوار کتنے اپتھے ہیں۔ کویا اگر سواری نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں تو سوار جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر سواری محبوب خداہی توسوارمجوب مصطف ين ملى الشتعالي عليد والدرسم-سركاراعلى حصرت فاصل يريلوى منى الله تعالى عنفرمات بين: تیری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب کھرانا نور کا امام حسین کے لئے جنت سے جوڑ ہے آنا ماہ رمضان السبارك فتم ہونے كے قريب ہے۔عيد كا جائد نظرة نے والا ہے۔ امام حسن اور امام حسين ر بنی ایٹہ تعالی جہا کے بچپین کا زیانہ ہے۔خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمیۃ الز ہرا کھرے تمام کام کاج سے فارغ ہوکر نماز کے لئے مصلی بچیاتی ہیں اوحردونوں شنرادے اپنی بیاری مال حضرت خاتون جنت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں،اے ای جان اجمع عید کا دن ہے۔مدینہ کے لوگوں کے نیچے نئے نے لباس پہنیں مے اور مجوب خدامصطفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے نواسوں کے لئے نے جوڑوں کا انتظام نہیں؟ کیا عمیر کے دن ہم نے جوڑے نیس پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے مال کی متا تڑے گئے۔ بچوں کونی دے کرفر مایا۔ میرے بیؤ! فکرمت كروتمبار بے لئے بھى\_(انشاءاللہ تعالیٰ) نے جوڑوں كا نظام ہوجائے گا خاتون جنت حضرت سيده رسى الله تعالى منهائے نمازے قارغ ہوكر الله تعالى كى بارگاه عنايت بيس وعا كے لئے وست سوال دراز کیا اور عرض کیا یا رحمٰن ورجیم مولی ! تیرے نبی صلی الله تعالی ملیه والدوسلم کے تو اسوں نے جھے سے نے كنرے ماتے يں۔اے مولائے كريم ورجم ايس نے تيرے كرم ير بروركرتے ہوئے ان عومده كرايا ہے۔  اے میرے مولائے کریم! میں نے اپنے بچوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی لاح رکھ لے نماز فجر کے بعد دعا ما تک کر جب فارغ ہوتی ہیں۔ تو کئی مخص نے دروازہ پر دستک دی۔ حضرت سیدہ نے پوچھا کون؟ دستک دی والے نے جواب دیا والمل بیت کا درزی ہوں بشنم ادوں کے لئے نئے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں ، حضرت سیدہ رہنی اللہ تعالی منها نے دروازہ سے وہ کپڑے لے اور امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) دونوں شنم ادوں کو پہنا دیئے محبوب نے دروازہ سے وہ کپڑے لے لئے اور امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) دونوں شنم ادوں کو پہنا دیئے محبوب نے دروازہ سے وہ کپڑے لئے میں معلوم ہے کہ ہیر کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ حضرت سیدہ نے عرض کیا ابا جان! آپ بی بتادیں ، تو آپ نے فرمایا۔ وہ جبریل امین سے جو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کہ میا اور وہ جبریل امین سے جو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کہ میا اور وہ جبریل امین سے جو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کہ میں کہ درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کی کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کہ کپڑے کیکر حاضر ہوئے تھے۔ (درونتہ المہداء برس ء کہ درونتہ المہداء برس ء دونتہ المہداء برس ء دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء برس ء دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء ہوں کھر سید کونتہ المہداء ہوں کیا دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کہ دونتہ المہداء ہوں کیا کہ دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کیا کہ دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کے دونتہ المہداء ہوں کونتہ کے دونتہ کی کونتہ کے دونتہ کونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دونتہ کونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دونتہ کے دو

# امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنهما كي كشتى

سیدالسادات حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالی عذب روایت ہے کہ رسول خدا ملی الله تعالی علیہ والدوسلم کے سامنے حضرت امام حسین رض الله تعالی عباد ونوں بھائی بجپن میں ایک دوسرے ہے گئتی لار ہے تھے۔

تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیہ والدوسلم بیٹھے ہوئے اپنے دونوں نواسوں کی کشتی کو ملاحظہ فرمار ہے تھے۔
سرکار صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے امام حسن رضی الله تعالی عذبے فرمایا اے حسن! حسین کو پکڑ لو تو حضرت سیدہ فاطمہ
رضی الله تعالی عنہا نے جب بیسنا تو سیدہ فاطمہ الز ہرارضی الله تعالی عنہا کو تجب ہوا اور عرض کیا ابا جان! آپ بردے ہے
فرماد ہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو تو ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میں نے اس لئے
فرمایا کہ دوسری جانب جرئیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ حسین سے کہدر ہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو تو میں نے حسن
فرمایا کہ دوسری جانب جرئیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ حسین سے کہدر ہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو تو میں نے حسن

اے ایمان والو! سیدالا نبیاء اور سیدالملا تک علیجا الصلوۃ والسلام نے امام حسن اورامام حسین رضی اللہ تعالی عہماکو
صفتی کیوں لڑائی؟ تو اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ آج ہی تیاری کمل کرادی جائے تا کہ کر بلا کے میدان میں جب حق
کی حفاظت کے لئے اسلام کی بقاء کے لئے یزید اور یزیدیوں سے مقابلہ ہواور باطل طاقت سے مکرانا پڑے تو نانا
جان رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والد دسلم نے اپنے روبر وجو تیاری کرائی تھی وہ کام آجائے۔

فِعُلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخُلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ. اس شهيد بلا شاه كلكون قبا بے کس وشت غربت پہ لاکھول سلام كتے بھرے ہوئے ہيں مينے كے پھول كربلا تيرى قسمت يه لاكلول سلام درودشريف: امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنهما كى تختيال كَتَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي لَوْحَيْن حضرت المحن اورحضرت الماحسين رضى الله تعالى منهان وو تختیاں کھیں اور دونوں بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہماری تحریراچھی ہے تو فیصلہ کے لئے اپنے والدگرامی حضرت مولی علی رض الله تعالی عذے یاس لائے۔آپ نے بوے بوے نصلے فرمائے ہیں مگرید فیصلہ نہیں فرماتے ہیں،اس لئے کہ دونوں میں ہے کسی کا دل نہ ٹو شخ یائے اس لئے حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا اپنی ماں سیدہ فاطمة الز ہرا کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شنرادے اپنی ای جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاای جان! آپ فیصلہ فر مادیں کہ کس کی تحریرا چھی ہے؟ حضرت سیدہ نے فر مایا کہ میں یہ فیصلہ بیس کروں گی۔اس فیصلہ کوتم دونوں اسے نانا جان سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پاس لے جاؤ وہ بہتر فیصلہ فریادیں گے۔ دونوں شنرادے اینے نا ناجان رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا کہ نانا جان آپ فیصلہ فرمادیں کہ ہم دونوں میں ہے کس کی تحریر ا چھی ہے؟ سارے عالم کا فیصلہ فرمانے والے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے غور وفکر کیا کہ اگر حسن کی تحریر کواچھی کہوں گا توحسین کادل اوٹے گا درا گرحسین کی تحریر کواچھی کہوں گا توحسن کورنج ہوگا اور دونوں میں ہے کسی کا بھی رنجیدہ ہونا مجھے گوارہ نہیں ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کداس کا فیصلہ جرئیل امین علیدالسلام کریں مے حضرت جرئیل علیہ السلام الله تعالى كے تعلم سے نازل ہوئے اور بارگاہ اقدس میں عرض كيايا رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم اس كا فيعلم الله تعالى فرمائے گا، ميں اس كے علم سے جنت كا ايك سيب لايا موں -اس فرمايا ہے كميں اس جنتي سيب كو دونوں کی تختیوں پر گراؤں جس کی مختی پرسیب گرے گا فیصلہ ہوجائے گا کہ کس کی مختی کی تحریرا چھی ہے۔ دونوں تختیاں ایک جگہ پاس، پاس رکھی گئیں اور حضرت جریل علیہ السلام نے دونوں تختیوں کے اوپر سے جنتی سیب کوگرایا۔ اللہ تعالی

علم عبيب ك دوكل مو كار ماسيب ايك مختى براور دوسرا آدهاسيب دوسرى مختى بركرا-اس طرح الله تعالی نے فیصلہ فرمادیا کدونوں شنم ادوں کی مختی کی تحریرا تھی ہے۔اس فیصلے سے دونوں شنم ادے خوش ہو گئے (زنبة الجالس، ج٢ يس ٢٠٠٠ بحاله الم نعي) امام حسین کے قدم کی خاک کی برکت ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعانی علیہ والہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ (جیسے چود ہویں کا جاندستاروں کے درمیان ہوتا ہے) مدیند منورہ کی گلیوں سے گزرر ہے تھے۔ ایک مقام پر مدیند منورہ کے چند بچ آ پاں میں کھیل رہے تھے۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے ان بچوں میں سے ایک اڑ کے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی پیٹانی کو بوسددیا اور بہت ہارے اپنے سینے سے چمٹالیا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان نے جب اس منظر کو ملاحظه كيالوجيرت وتعجب سے بارگاه اقدس ميں عرض كيا۔ يارسول الله صلى الله تعالى مليك والك وسلم جميس برد اتعجب ہے كمديد کون لڑکا ہے؟ اس کواس قدر پیار کرنے کا سب کیا ہے؟ تو سرکارسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ میرے پیار ومحبت کا سب سے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے پیارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تفاادر میرے بیٹے حسین کے قدم کے نیجے کی دھول کولیکرانی آئکھوں پر ملتا تھا۔تو میں ای دن ہے اس لڑ کے کو دوست رکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں اور کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ اس کے ماں ، باپ کو بخشوا کر جنت میں داخل کروں گا۔ (عناصراشہاد تین بس ١١١) اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندے محبت کرنے والے کی کل قیامت کے ون جارے نی ملی اللہ تعالی علیہ والہ ملم شفاعت فر ما کراس مخض کو جنت میں واخل فرما کیں ہے۔ الله تعالى مير اتن حضرت امام حسين رضى الله تعالى عند كے علاموں ميں قبول فرمائے \_ آمين ثم آمين امام حسين کے لئے ہرتی نے بحیبیش کیا ایک دان جارے حضور سلی اللہ تعالی علید والدو ملم کے ایک سحانی برنی کا بچہ پکڑ کر لائے اور آپ کی خدمت میں بھور جدیثی کیا۔ آپ نے اے تبول فر مایا اور وہ ہرنی کا بچد مفرت امام حسن رضی اللہ تعالی مذکوعطا فرمادیا۔ آپ ہرنی ع بهد ك ساتيد تعليد تحلية كريدو في تو حضرت امام حسين رضى الله تعالى مند في عرض كى كد بها كى جان ! برنى كا بجد

المعان المعان المعمد و و المعان المعمد المعان المعمد و المعان المعمد و المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعاد المعان ا مجھے دیدو۔ حضرت امام حسن رشی اللہ تعالی منے کہااے بھائی حسین مجھے نانا جان نے دیا ہے بتم بھی جاؤنانا جان ہے الے آؤ۔ دھزت امام حلین رضی اللہ تعالی عدائے نا نا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نا نا جان! آپ نے جمعائی حن کو ہرنی کا بچدعطا کیا ہے جھے بھی ہرنی کا بچہ و بیجئے۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑتے مرد میسے کیا ہیں کہ جنگل کی طرف ہے ایک ہرنی اپنے ایک بچہ کے ساتھ دوڑتی ہوئی چلی آرہی ہے۔ سرکار ب سلی الله تعالی طبید والدوسلم کی بارگاہ بیس حاضر ہو کرعرض کرنے لگی کہ پارسول الله سلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم پہلا بچہ جس کو آپ ے سحالی پکڑ کرآپ کے پاس لائے وہ بھی میرائی بچہ ہے اب بیدو سرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں اسے بھی قبول فرما كرامام حسين كوعطا فرمادي \_ يا نبي الله ملى الله تعالى مليك والك وسلم مين اسپيخ بچول كى جدائى تو برواشت كرعكتي ہول لیکن آپ کے بیٹے حسین کاروٹا میں گوار نہیں کر علتی ہول۔ (عناصرالشباد تین من ١١١) اے ایمان والو! ہمارے آقا حضرت امام حسین رشی الله تعالی عند کی کیاشان ہے کہ جنگل کا جانور تک آپ ے محبت کرتا ہے ہائے رے بیزید پلیدتو کیسا بد بخت اور بدنصیب تھا کہ تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدے ساتھ عشق ومحبت کی بجائے ان کے گھر کولوٹا۔ان کے بیٹول کو بھو کے ، پیاے رکھااور پھرفٹل کیااوراپناٹھ کا ناجہنم بنایا۔ ہم حسینیوں کو یزیداور یزیدیوں ہے کیا سروکار۔ جو تنص بھی جنت میں جانا چاہے تو جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندے محبت کرے رحضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر: شہیدوں کے قا فلہ سالا ر،حضرت امام حسین رسی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ الفائے کھ ورق لالے بھورگی نے چھال نے چن میں ہر طرف بھری ہوئی ہے داستان میری شیر خوار گی کے ایام میں رسول الله ملی الله تعالی ملیه والدوسلم نے ام الفصل کوآپ کی شہاوت کی خبر دی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رہنی اللہ تعالی منہانے اپنے پیارے بیٹے امام حسین رہنی اللہ تعالی عند کوز بین کر بلا میں خون بہانے کے لئے خون جگریعنی دودھ پلایا۔حضرت مولی علی شیر خدارض اللہ تعالی عنہ نے اپنے شنبرادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک کر بلا میں اسلام کی خاطر جان عزیز کو قربان کرنے کے لئے سینہ سے لگا کر پالا۔ رسول اللہ پیارے مصطفا سلی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم نے اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کے لئے بیابان میں سوکھا گلاکٹوانے اور مروانہ وار جان تذر كرنے كے كئے اپ نوار حضرت امام حسين رضي الله تعالى مذكوا بني آغوش رحمت ميں تربيت فر مايا۔ اس فرز تدار جمند

المعان المعدد ال یبارے نواسے کی ولاوت کی مسرت کے ساتھ شہاوت کی خبرس کر رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی چشمان نبوت ےاشکوں کے موتی نچھا در ہوئے۔ باوجوداس کے کہاس فرزندار جمند پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی خبر شہادت پا کرچیم مبارک ہے اشک تو جاری ہوجاتے ہیں مگر نا ناجان پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم بارگاہ النبی میں دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں کہ میرا پیاراحسین اس حادثہ ہاکلہ یعنی قبل ہونے ہے محفوظ رہے اور دشمنوں کے ہلاک وہر باد ہونے کی بھی دعائبیں فرماتے ہیں۔ اور نه بی والدگرای حضرت مولی علی اور نه پیاری ای جان حضرت سیده فاطمه رضی الله تعالی منهاعرض کرتے ہیں که يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم اس خبر جا تكاه نے تو ول وجگرياره - ياره كر ديا ہے آپ كے قربان - بارگاه حق ميس اپنے اس فرزند حسین کے لئے دعافر مادیجئے کہ ہر بلاوآ فت دور ہوجائے۔ نداز واج مطہرات ند صحابہ کرام سب شہادت کی خبر سنتے ہیں۔ گربارگاہ رسالت ونبوت میں کسی جانب ہے بھی درخواست پیش نہیں ہوتی۔اصل حقیقت یہ بات ہے کہ ججر اسلام کی آبیاری کے لئے خون حسین کی ضرورت تھی اور مقام امتحان میں ثابت قدی در کارہے سیحل عذروتا مل نہیں ایسے موقع پر جان سے دریغ کرنا اللہ تعالی کے محبوب وجانباز مردوں کا شیوہ نہیں۔ اخلاص سے جانثاری عین تمنا ہے۔ وعائيس كى كنئين مگريه كه ميرا فرزندار جمندحسين رمنى الله تعالى عندمقام صفا ووفا مين صادق ثابت ہو۔ تو فيق الهي مساعد رے مصائب وآلام كا جوم وانبوه مير حسين كے قدم كو پیچھے ندہنا سكے۔ ابونعیم فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے مقام پر پہونچے۔حضرت مولی علی نے بیان فر مایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے امام حسین اور ان کے ساتھی اس میدان میں شہید ہوں گے آسان وزمین ان پرروئیں گے۔ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولی علی اور صحابہ کرام زمین کر بلا کے چید چید ہے آگاہ تھے۔ پیشہادت کا کمال ہے ایسا اعلان عام ہوا ہے پرائے سب جان جائیں ،مقام بتادیا گیا ہو، وہاں کی مٹی شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو۔اس کےخون ہوجانے کا انظار ہواورشوق شہادت میں کمی نہ آئے۔جذبہ َ جانثاری روز افزوں ہوتار ہے۔ تمام چا ہے والے پہلے سے باخبر ہوں خودمیرے امام کو بھی اپنی قربانی اور شہادت کی خبر ہے۔ پہاڑ بھی ہوتا تو اس خبر کی وحشت سے کانپ جاتا مگر بھی وحشت و پریشانی میرے امام کے پاس نہیں پھنگتی اور کوئی حرص وطع جاہ وحشمت، تاج وحکومت غرضیکہ بروی سے بروی تعمت ودولت میرے امام کے راہ شہادت میں 

المعدانوار البيان اخدد خدد خدد الدا الدود خدد الناكريان الدود البيان البيان الدود البيان البيان الدود البيان البيان الدود البيان المان الدود البيان الدود البيان الدود البيان الدود البيان الدود البيان د بوارند بن عين اور مير سامام ك بإيدا - تقلال كو بلان عين اور مير سي آقا مام حسين رض الله تعالى مونے ميرورضا ك ساتھ اسى مولائے كريم كے لئے راہ شہادت كى تمام تيارياں كمل كريس -مردان خدا اور فرزندان مصطفر صلى الله تعالى عليه واله والمم كاحصدا ورانبيس كاحصد ب-بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں مشق عقل تھی محو تماشہ لب یام انجی به فیفان نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کوآ داب فرزندی (101) حضرت ام سلمه رمنی الله تعالی عنها فرماتی جیں که امام حسن اور امام حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی ایڈرتعاتی علیہ والہ بھم کے سامنے تھیل رہے تھے کہ جبرتیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا۔ يًا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ تَقُتُلُ إِبُنَكَ هَلَا مِنْ بَعْدِكَ (مواعن مُرَد بر ١٩١٠ مَصَاعَ كَرِيل مع ٢٠٥٠) بارسول الله صلى الله تعالى مليك والك وعلم ب شك آب كى امت آب كاس من يعنى حسين كوآب ك بعد قل كردب گی اورآ پ کودباں کی شی دی۔ آپ نے اس شی کو موگھا اور فرمایا اس میں ریخ و بلاکی ہوہ پس آپ نے امام حسین کوایے سینے ے چمٹالیااورروئے، پھرفر مایااےام سلمہ جب میٹی خون بن جائے توسمجھ لینا کیمرا بیٹا (حسین) قتل ہوگیاام سلمہنے ای مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور ہردن اس مٹی کو دیکھتیں اور فر ماتی تھیں جس دن میٹی خون ہوجائے کی وہ دن تعظیم دن ہوگا۔ حضرت انس رض الله تعالى مدفر ماتے بين كه بارش كفر شيخ في الله تعالى عصفور ملى الله تعالى عليه والدولم كى خدمت میں عاضر ہونے کی اجازت ما تلی تو اللہ تعالی نے اے اجازت دی وہ آیا تو امام حسین بھی آپ کی خدمت من آئے اورآپ کے کندھوں پر چڑھ کر میٹھ گئے۔ آپ نے ان کو چومااور پیاد کیا ، تو فرشتے نے کہا۔ کیا آپ حسین ے بیار ومحبت کرتے ہیں؟ آقاملی اللہ تعالی علیہ والد ملم نے فر مایا بال ، میں حسین سے بیار کرتا ہوں فرشتے نے کہا إِنَّ أُمِّنَكَ تَقْتُلُكُ (صواعق أَحْر قرص ١٩٠ نصاص كري و ٢٠ من ١٢٥) ب فناسآ پ کی امت حسین کونل کردے کی اور اگرآپ جا ہی او میں آپ کووہ جگدد کھادوں جہال حسین مل سے جائیں کے تجرد و فرشتہ سرئر خ مٹی لا یا وہ ٹی حضرت ام سلمہ رہنی اللہ تعالی عنبانے لے لیا اور اپنے کیڑے کے کوئے میں باعد دلیا۔ دادی فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کے حسین کر بلا میں شہید ہوں گے۔

النواد البيان المعدد عدد عدد المدد عدد المدد البيان المدد المدد البيان المدد المدد البيان المدد الم حضرت انس بن حارث رضى الله تعالى عن فرمات بي كه ميس في رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم سے سنا۔ قَالَ إِنَّ إِبْنِي هَٰـٰذَا يَعُنِي الْحُسَيُنُ يُقُتَلُ بِاَرُضِ يُقَالُ لَهَاكُرُبَلَا فَمَنُ شَهِدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَلِيَنْصُرُهُ فَخَرَجَ أَنَسُ بُنُ الْحَارِثُ إِلَى كَرُبَلاً فَقُتِلَ بِهَا مَعَ الْحُسِينُ \_ (خصائص كبرى، ج٢م ٢٥، البدايدوالنهايد، ج٨، ص١٩٩، ولأكل المنوة وابوهيم بع٢٨) فر مایار سول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے بیشک میر ابیٹا حسین قبل کر دیا جائے گا۔ اس زمین میں جس کو کر بلا کہا جا تا ہے تو جو خص تم لوگوں میں سے وہاں موجو د ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ حسین کی مد د کرے تو انس بن حارث کر بلا گھے اورامام حسين كے ساتھ شہيد ہو گئے۔ حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات بين كه مَا كُنَّما نَشُكُ وَ أَهُلُ الْبَيْتِ مُتَوَقِّرُونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِي يُقُتُلُ بِالطُّف (المعدرك،جم،ص١٥، نصائص كرى، جم،ص١٢١) ہمیں اور اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں تھا کہ (امام)حسین بن علی زمین طف یعنی کر بلامیں شہیرہوں گے۔ اے ایمان والو! ان احادیث کریمہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوگیا کہ ہمارے آقارسول اللہ ملی الله تعالی علیه واله وسلم کوایت پیارے نواہے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر تھی۔ ليكن محبوب خدارسول الله تعالى عليه واله وسلم \_ و همحبوب رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كه الله تعالى جن كي رضاو خوشنودی جا ہتا ہے۔ وہ محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جن کی عظمتوں کا پر چم عرش کی بلندی پرلہرار ہاہے وہ محبوب رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم جن کا تھم بحر و ہر میں نافذ ہے۔ وہ محبوب رسول جن کوشجر و حجر سلام کرتے ہیں وہ محبوب رسول جن كا شاره ياكر جاند دونكر به وجاتا ب وه محبوب رسول جن كے حكم سے ذوبا مواسورج بلث آتا ہے۔وہ مجوب رسول جن کی حکومت فرش سے عرش تک ہے وہ محبوب رسول وعانہیں کرتے کہ یا الله میرے نواسہ حسین رض الله تعالى منه كواس عظيم امتحان سے بچالے۔ امیر المونین حضرت مولی علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمة **الز ہرا** رض الله تعالى عنها جن كے بيٹے ہيں۔حضرت امام حسين رضي الله تعالی عنداور امير المونين حضرت امام حسن محيينے رضي الله تعالی عند کے چھوٹے بھائی ہیں۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنداور ان سب کوخبر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عند میدان کر بلا من كل كئے جائيں كے، شہيد ہوں كے مركوئى بھى بيد عانبيں كرتا ہے كہ يااللہ تعالى مير بے حسين (رضى الله تعالى عنه) كو \*\*\*\*\*\*\* https://archive.org/details/@awais\_subtage

و النواد العبان المده المعالي المده المعالي ومرفرازى عطافر ما-حين كومبرد اوراس آزمائش وامتحان مين كاميا بي وسرفرازى عطافر ما-

### مخالف كااعتراض

اے ایمان دالو! پھیلوگ جورسول اور آل رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی بارگاہ کے گتاخ و بے ادب ہیں اور برگوں کے تخالف دو شمن ہیں وہ لوگ اپنی بدعقیدگی اور اسلام وایمان سے دوری کی وجہ سے بیاعتر اض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسلم اپنے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل ہونے سے نہیں بچا سکے تو اس اعتر اض کا جواب بیہ ہے کہ ہمارے آقامحبوب خدا امت کے دیگر لوگوں کو کسی بلا ومصیبت سے کیا بچا پائیں گے تو اس اعتر اض کا جواب بیہ ہے کہ ہمارے آقامحبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے اپنے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل ہونے سے بچانے کی کوئی فکر بی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل ہونے سے بچانے کی کوئی فکر بی مہیں کی ، بلکہ دعا بھی ما تکی تو صبر اور استفامت کی۔

تویہ اعتراض کرنا بالکل غلط ثابت ہوا کہ وہ اپنے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل ہونے ہے بچا نہیں سکے۔ اب رہی بات بید کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم میں بیہ طاقت وقوت ہے بیانہیں؟ کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنی امت کو بلاومصیبت ہے بچا سکتے ہیں بیانہیں؟

تواس کا جواب ہیہ کے اللہ تعالی نے اپنی قدرت وطاقت کا مظہراتم ہمارے آقارسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدہ ملم کو ہنایا ہے۔ اور سب سے عظیم بلا و ہوی مصیبت کی جگہ جہنم ہے۔ و نیا کی ہر بلا ومصیبت دوزخ کے عذاب کے سامنے بھی ہے۔ اور اس کی کوئی حثیت ہی نہیں ہے۔ باذن اللہ ہمارے سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ والدہ ملم ہروز قیامت اپنی امت کے تمام گنہگار ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کیس گے اور جنت میں واخل فرما کیں ہروز قیامت اپنی امت کے تمام گئی اور اس کی اور جنت میں واخل فرما کیں گئے۔ گر جنٹش کی شرط یہ ہوگی کہ امتی ایمان والا ہوچا ہے کتنا ہی برا اور گنہگار کیوں نہ ہو۔ ( بخاری وسلم )

اور اگر امتی ہے ایمان ، غدار ، و ہائی ، و یو بندی تبلیغی ہے تو یقیناً ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس ہے اوب و گستا خ امتی کؤیس بچا کیس کے اور اس کی مدد بھی نہیں فرما کیں گے۔

انسوار البيان إخفيخفف ا ١٤٩ إخفيففففف ا الاستان المخفيفة المالية المال خوب فرمایاعاشق مصطفیٰ پیارے رضاا پیچے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی بنی الله تعالی مدنے تجھے ہاور جنت سے کیا مطلب و ہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی ویفنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور کھے گتاخ اس طرح کی بھی یا تیں کرتے نظرآتے ہیں کدامام حسین (رضی اللہ تعالیٰ منہ) کے مانے والے، ان سے محبت والفت كرنے والے مدد كے لئے ياحسين ، ياحسين (رضى الله تعالى عنه) پكارتے ہيں اور ان سے مدد ہا تگتے ہیں۔جب امام حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) میدان کر بلا میں خودا پنی جان کی حفاظت نہیں کر سکے اور اپنے بھو کے ، پاے گھروالوں اور ساتھیوں کوتل ہونے سے نہیں بچاپائے تو یاحسین ، یاحسین (رشی اللہ تعالی منہ) کہنے والوں کی کیا مدور عقي بن؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ میرے آقا امام حسین رسی اللہ تعالی عدنے اپنی اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان بچانے کی فکر بی نبیس کی تھی۔ بلکہ میرے سرکارا ما محسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان محمد مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے دین اسلام کی حفاظت کی فکر کی تھی۔ ای اہم مقصد کی تھیل کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عدمیدان کر بلا می تشریف لے گئے تھے۔اپنی جان کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کو دیکر اسلام بچانے گئے تھے۔ بچین میں اپنے نا نا جان (ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم) ہے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے گئے تھے۔اور اس عى كامياني حاصل كى اورشهادت عظمى كردجه برفائز بوع اورضح قيامت تك كے لئے يزيدى فتذ ب دين اسلام كوبيا كرزنده اورتا بنده كرديا یزیدنایا کے قبل کر کے خود مرکبیا اورا ہے مقصد میں ناکام و نامراد ہی رہااور حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالی مذکل ہونے ك بعد بھى زندہ بى اورائے مقصد ميں كامياب وبامرادر ب\_ قل حين اصل ميں مرگ يزيد ہے اسلام زعرہ ہوتا ہے برکربلا کے بعد درودشريف:

#### حفزت امير معاويه صحالي ہيں حضرت امير معاويد منى الله تعالى عندايمار ع آقاكر يم رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم كے صحابي بيں۔ اے ایمان والو! بزیدناپاک کی پلیدی اور ناپاک کی وجہ اس کے باپ ہونے کے سب حضرت امر معاوبدر منی الله تعالی عندکو برا بھلانہ کہواس کئے کہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت امير معاويد رضى الله تعالى عنه: جمارے پيارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے صحالى اور کا تب وجی حضرت امیر معاویدرضی الله تعالی عنه ہیں اور صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول الله صلی الله تعالی علیه داله وسلم کو دیکھا اور ایمان پر اس کا خاتمه ہوا اور صحابی کا وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا ولی اور قطب کیوں نہ ہوان کے اونی درجہ کے برابرنہیں ہوسکتا۔ حديث بخارى ومسلم ميس بكرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: وَ لَا تَسْسُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنّ اَحَدَّكُمُ ٱنْفَقَ مِثُلَ أَحَدٍ ذَهَبًامَا بَلَغَ مُدَّاحَدِهِمْ وَنَصِيْفَهُ (حَثَوْة شريف م ٥٥٣) یعنی تم میرے صحابہ کو گالی نہ دواور نہ پُر اکہو۔اس لئے کہتم میں ہے اگر کوئی شخص اُ حدیباڑ کے برابر سوناخر چ ۔ ہے تو وہ مخص ان کے کلواور آ دھا کلو گیہوں اور جوخرچ کرنے کے برابرنہیں ہوسکتا۔ اورای طرح کی روایت ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان پر نکتہ چینی نہ کرواور جو محض میرے صحابہ کوگالی و اور برا کے اس پراللہ تعالی کی لعنت (مقلوبی شریف من ۵۵) عاشق اہل بیت محب صحابہ حضرت امام یوسف بن استعیل نبہانی رحمة الله تعالی علی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علامه سعدالدين تفتاز اني رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه الل حق كاس بات پراتفاق ب كه تمام امور مين حضرت مولى على شيرخدارض الله تنالى عرق پر تنها ورفر ماتے بين وَ التَّحْ قِينْتُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عَدُولَ يعنى

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

تحقیق سے ہے کہ تمام صحابہ عا دل ہیں اور ساری جنگیں اور اختلا فات تاویل پر بنی ہیں۔ان کے سبب کوئی بھی عدالت

ے خارج نہیں اس لئے کہوہ سب جہد ہیں۔ (بركات آل رسول مرامم)

مديد انوار البيان المديد المديد الم المديد الما المديد الم اوراسي طرح علامه مناوي رحمة الثدتعالي عليه اور علامه ابن حجر كلي رحمة الثدتعالي عليه اور علا مدلقاني رحمة الثدتعالي عليه اور علامه ابن مجى رحمة الله تعالى عليه اور علامه قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه في حريفر مايا ہے۔ اورعلامه جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه في اسي رساله القام الحجر مين اس بات برا تفاق نقل كيا ہے كەكسى صابی کوگالی دینے والا فاس ہے اگراہے وہ حلال نہ جانے اور اگروہ حلال جانے تو کا فرے۔ (الشرف المؤید بس ١٠٠٠) ا \_ ايمان والو! حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عندلاريب يقييناً صحابي بين \_ ائمه كرام ومحدثين عظام اور بزرگوں کے اقوال و بیانات سے صاف طور پر ظاہر و ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام کو یا کسی ایک صحابی کو جا ہے حضرت امیر معادید رضی الله تعالی عند کو گالی دینے والا ان کو برا کہنے والا اہل سنت میں ہے بیس ہے یقیینا ایسا شخص رافضی اور جہنمی ی ہوسکتا ہے۔ اہلسنت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جا ہے اس بحربیراں کے لئے



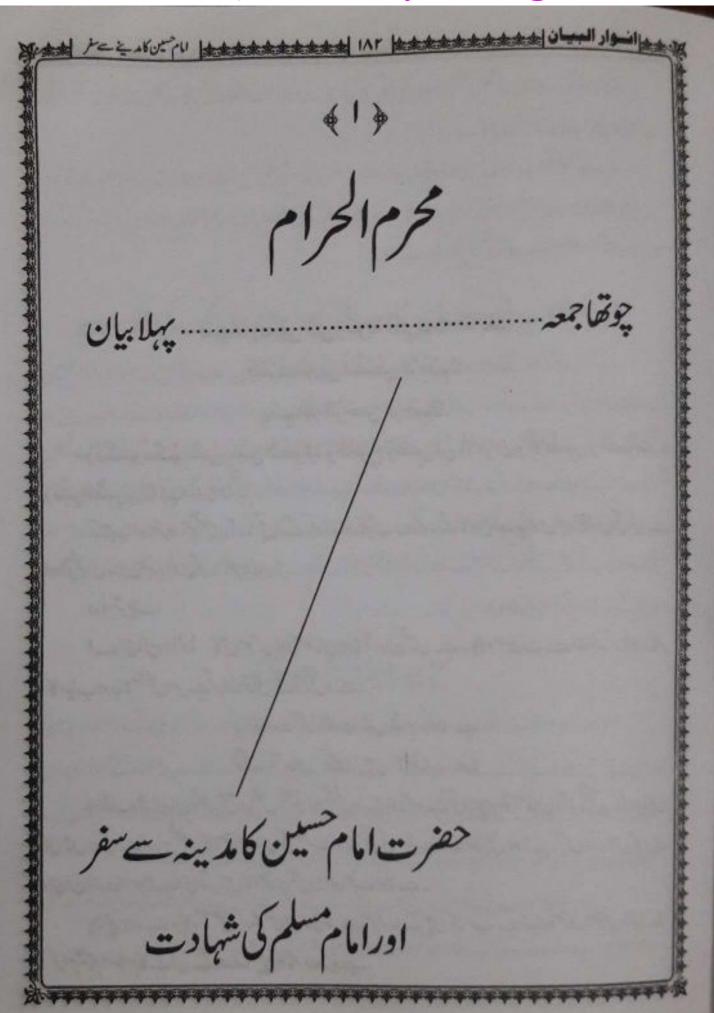

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



الندتعالیٰ کی راہ میں جو محف جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اس میں جو محف جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ای قدر عزت و برزرگ بھی پاتا ہے۔

ہمارے آ قامحبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور حضرت مولیٰ علی شیر خدارسی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمة الز ہرارسی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی ہوئی کہ میرے پیارے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان اور ان کی آز مائش عظیم اور سخت ہوتا کہ مقام شہادت بھی عظیم اور بلند و بالا ہو۔

#### اميرمعاوبيرض الله تعالى عنه كاوصال اوريزيدناياك كي حكومت

جب کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رخی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ نے رجب ہے وہ مثل میں وصال فر مایا۔ آپ کے پاس حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد دہلم کے تیم کات میں سے از ارشریف چا در مبارک قبیص شریف موے مبارک اور تر اشہائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ مجھے سرکار سلی اللہ تعالی علیہ والد وہلم کی از ارشریف و چا در مبارک قبیص انور میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے بحدہ کیا جاتا ہے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد وہلم کے موئے مبارک اور تر اشئہ ناخن اقد س رکھ دیئے جائیں اور مجھے ارتم الراحمین کے رتم پر چھوڑ دیا جائے۔ (سوانح کر ہل میں ک

### يزيد پليد كى تخت ئشينى

حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عند کے وصال کے بعد ان کا ناخلف اور ناپاک بیٹایزید پلید تخت سلطنت پر بیٹا اوراس نے اپنی بیعت لینے کے لئے حکومت کے اطراف وجوانب میں خطوط روانہ کئے۔ مدینہ منورہ کے گورز ولید بن عقی۔ عقبہ تھے۔ ان کواپنے باپ کے وصال کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص وعام سے میری بیعت لواور حسین بن علی۔ عبداللہ بن زبیرا ورعبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنه منہ بیعت لو، ان سب کوایک لحد کی مہلت ندوو۔ مدین دیرا ورعبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنہ کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کی خدمت میں ماضر ہواتو آپ نے برزید کے فتق و فجو راورظلم وزیادتی کے سبب اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔

عدانوار البيان اخد عدد عدد عدد المعدد حنرے امام حسین رہنی اللہ تعالیٰ منہ جانتے تھے کہ برنید ناپاک کی بیعت کا انکار اس کے غصہ واشتعال کا سب بے گا اور ناپاک پر بید میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گالیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی منے کے تقویل و بے گا اور ناپاک پر بید میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گالیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ منے کے تقویل و ویانت واری نے اجازت نہیں دی کداپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کریں اورمسلمانوں کی تباہی اور دین رین وشر بیت کی بے حرمتی کی پرواہ ندکریں اور میدامام حسین رہنی اللہ تعالی عنہ جیسے نیک وصالح فرز ندرسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ الم ے سطرح مکن تھااگر حضرت امام حسین رض اللہ تعالی عنداس وقت بزید نا پاک کی بیعت کر لیتے تو بزید آپ کی بہت قدر ومنزلت كرتااورآپ كة رام وآسائش ميس كوئى كى نبيس آنے دينا بلكة پ كے پاس دنيا كى دولت كثرت ب جع بوجاتی لیکن اسلام کا نظام در ہم برہم ہوجا تا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوجا تا جس کا دور کرنا پھرناممکن ہوتا اور یزید کی ہر برائی اور بدکر داری کے جائز وحلال ہونے کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی بیعت سند بن جاتی اور دین وشریعت کالمجیح نقشدمث جاتا۔ای وقت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند بیندمنورہ سے مکد مکر مدجانے کے لئے تیار ووجاتے ہیں۔ سرواقعہ چارشعبان معرص کا ہے۔ (سوائح کربا می ۷۷) حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كى مدينه منوره سے جدائى حالات اس قدر خراب اور بگز چکے تھے کداس برکت ورحت والے شہر پیارے مدینہ کوچھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لئے جاتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عدے کئے ضروری ہوگیا۔ وہ یہ پیند منورہ جہاں اطراف عالم ہے مسلمان حاضر ہونے کی تمنا کریں۔ وہ مدینہ منورہ جس کو ویکھنے کے لي موسى خواجش وآرز وكر دکھادے یاالی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پررات دن مولی تیری رحت بری ہے مدينه منوره ع جائے كى تيارى كمل موكئى حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنداسي نانا جان محبوب خداصلى الله تعالى عليدالديكم كدونساقدى يآخرى سلام فيش كرنے كے كا عرور كا-عشق ومحبت والوامام حسين كے غلامو! ذراسوچوتوسى كه جب جارے آقا حضرت امام حسين

رضی اللہ نعالی عند وضدًا طہر پر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے روبر وآخری سلام کے لئے حاضر ہوئے ہول گے اس دفت میرے آتا امام حسین رضی الله تعالی عنه کی حالت و کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ بلاشبہ نور ورحمت والی آنکھوں نے رنج وغم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ میرے پیارے نانا جان میں آپ کا پیارا نواسے حسین ہوں جس کوآپ کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔جس کوآپ نے اپنی آغوش رحت میں پالاتھا۔ آخری سلامی کے لئے حاضر ہوا ہوں۔اے میرے پیارے نا نا جان آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کدمیر امدینہ میں رہنا تھن اور دشوار ہوگیا ہے۔ میں جار ہا ہوں مجھے اجازت عطا ہو۔اس وقت روضہ اطہر میں سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم پر کیا گزری اور جتی ہوگی۔اوران کا کیا حال ہوا ہوگا اس کا تصو<sup>ع</sup>شق ومحبت والے ہی بیان کر عکتے ہیں۔ آه! آج كادن كتفع ورئح كاب\_زبان مين طاقت كهال جس كوبيان كرسكے\_يهي روضه اطهر قرارول اور کعبدایمان ہے جو ہمیشد کے لئے چھوٹ رہاہے۔حضرت امام حسین رض اللہ تعالی مندجن کاسب کچھد بیند میں ہے مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جارہے ہیں اور ہمیشہ کے لئے جارہے ہیں۔الوداع اے ناٹانا جان الوداع کہتے ہوئے حرت بحرى نگاہ سے تربت اقدى كود يكھتے اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھرآپ اپنى مادر مهربان حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کی قبرشریف پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے میری ای جان! بینازوں کا پالاتہاراحسین، آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ بھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رہنی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے۔ گھروالوں کے ساتھ مکہ مکر مدرواند ہوگئے۔ حصرت امام حسین رض الله تعالى عندكى بارگاه میں كوفيول كے خطوط: خليفة اعلى حضرت صدرالا فاصل مولانا سيد محرتيم الدين مرادآبادي رحمة الله تعالى علية تحرير فرمات بين - ملك شام جويزيد ناياك كاوار السلطنت تقااور وہاں کے باشندوں نے بزید کی بیعت قبول کر لی تھی اور اہل کوف امیر معاوید رسی اللہ تعالی عند کے زمانہ ہی میں حضرت ا مام حسین رضی الله تعالی عند کی خدمت میں خطوط بھیج رہے تھے اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کیں کررہے تھے لیکن حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نے صاف طور پرا نکار فر مادیا تھا۔ امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور یزید ناپاک کا تخت سلطنت پر جیصنے کے بعد عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی خدمت میں تقریبا ڈیڑھ سوخطوط بھیجے اور ان خطوط میں اپنی نیاز مندی وجذبات عقیدت واخلاص کا اظہار کیا اور آپ پرانی جان ومال فداکرنے کی تمنا ظاہر کی۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\* ا کر جدامام یاک کی شیادت کی فیرمشبورتنی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجرب ہوچکا تھا تکر جہ یز بدنایا کے باوشاہ بن کمیاادراس کی حکومت وسلطانت وین کے لئے خطرہ تھی اوراس کی وجہ سے اس کی بیعت نارواتھی اور ووطرح طرح کی قد دیروں اور حیلوں سے جا ہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا بیاس طت بنید تایاک کی بیت ہے وست میشی کرنا اور حضرت امام پاک سے طالب بیعت ہونا حضرت امام پاک پرلازم كتا تعاكدان كي درخواست قبول فرما كيمي، جب ايك قوم ظالم وفاسق كي بيعت پرراضي نه جواور صاحب استحقاق اہل ہے درخواست بیعت کرے اس پراگر دوان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ وہ اس توم كواس جابرى كے حوالہ كرنا جا بتا ہے۔ امام ياك اگر اس ونت كوفيوں كى درخواست قبول ندفر ماتے تو بارگاہ الى میں کو فیوں کے اس مطالبہ کا امام یاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چندور ہے ہوئے مگرامام پاک بیعت کے لے راضی نہ ہوئے ہدیں وجہ ہم کو بزید ناپاک کے ظلم وتشدد سے مجبور ہوکراس کی بیعت کرنا پڑی۔اگرامام پاک باتھ بوساتے تو ہم ان پر جائیں فدا کرنے کے لئے حاضر تھے۔ بیستلہ ایبا در پیش آیا جس کاحل بجزاس کے اور پکھ نه الد صفرت امام یاک ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔اگر چدا کا برصحابہ کرام حضرت ابن عباس وحضرت ابن عمر وحضرت جابر وحضرت ابوسعيد وحضرت ابو واقد ليثى وغيرجم حضرت امام پاک كى اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہيں کو فیوں کے عہد وصوا ثیق کا اعتبار ندتھا۔ امام یاک کی محبت اور شہادت امام یاک کی شہرت ان سب کے ولوں میں اخلاج پیدا کر دی تھی۔ کوکہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہتی کہ شہادت کا یکی وقت ہے اور ای سفر میں مرحلہ در پیش ہوگا لیکن اندیشہ مانع تھا۔ صفرت امام یاک کے سامنے مسئلہ کی پیصورت در پیش تھی کہ اس استدعا کورو کئے ك لئے عذر شرى كيا ہے۔ ادھرا سے جليل القدر سحاب كے شديد اصرار كالحاظ ، اور كوف والوں كى استدعار ون فرمانے ك لئے كوئى شرى عذر نہ ہونا حضرت امام ياك كے لئے نہايت ويجيد ومسئلہ تھا جس كاحل بجز اس كے پچے نظر ندآيا ك يسلي حصرت امام مسلم كوبسيجا جائ \_ اگركوفيوں في بدعهدى و ب وفائى كى توعذر شرى مل جائے گا اور اگروہ اين عبديرقائم رية سحابركولى وى جاسكى- (مواغ كريادي ع) حضرت امام سلم كى كوف كوروانكى حضرت امام مسین رضی دشد تعالی منے اپنے چھاڑا و بھائی حضرت امام مسلم بن عقبل رضی دشد تعالی من کوایٹا ٹائب بتاکر كوف كورواندفر مايا واوكوف والول كوفر مايا كرتمبارى التجاوات وعاربهم امام سلم كوابنانا ئب بنا كرتمهار بياس بينج رب بيل

المعل المعلق المعلق المعلق المما المعلق المع یم لوگوں پران کی نصرت وحمایت لازم ہے۔حضرت امام مسلم رضی الله تعالیٰ عنہ کے دوصا جبز ادے محمد اور ابراہیم رضی الله تعالیٰ عنهما جوببت كم عمر تحے اور اپنے باپ كے بهت پيارے بيٹے تھے اس سفريس اپنے مهربان باپ حضرت امام سلم رض الله تعالى عند (ハ・ルルラント)」ときまして حضرت امام مسلم رضى الله تعالى عنه كوف ميس حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عندنے کوف پہونچ کرمختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔کوف والے آپ کی تشریف آوری کی خبری کرجوق درجوق آپ کی زیارت کے لئے آر ہے تصاور ایک ہفتہ کے اندر بارہ ہزار کو فیوں نے آپ کے دست مبارک پرحضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنہ نے عراق کے لوگوں کی گروید گی وعقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور التماس کیا کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تا کہ بندگان خدا بزیدناپاک کے شرمے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف وفیضیاب ہوسکیں۔ کوفیہ والوں کا جوش وجذبہ دیکھ کرحضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کوفیہ کے گورنر تتھے۔ کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فر مایا اے لوگوئ لو! پہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑ کے گا اور فتنه فساد کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے بیٹھ الشخاوراس معامله مين آ كي تسي قتم كى كارروائي ندك -مسلم یزید حضری اور عمارہ بن ولید بن عقبہ (بیلوگ یزید کے طرفدار تھے) نے یزید تایاک کواطلاع دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت وعقیدت کا جوش بڑھ رہاہے۔ ہزاروں کوئی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفد کے گور زنعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی ۔ ندان پر بختی کی اور نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے۔ یزید نایاک نے پی خبر سنتے عی انعمان بن بشیر کوان کے عہدہ سے برخواست کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گور نرتھا اے کوفہ کا بھی کورز بنادیا۔ عبیداللہ بن زیاد بروامکاراورعیارتھا۔ وہ بھرہ سے روانہ ہوااوراس نے اپنی فوج کوقا دسیہ میں چھوڑ ااور خود تجازیوں کالباس پہن کراون پرسوار ہوکراور چندآ ومیوں کوساتھ لیکررات کے اندھیرے میں مغرب وعشاء کے درمیان اس راست کوفی شهر میں داخل ہواجس راستے ہے مکہ کے لوگ آیا کرتے تھے اس مکاری اور عیاری سے 

https://archive.org/details/@awais\_sultar المعدد البيان المديد و و و ١٨٩ المديد و و ١٨٩ المديد و و ١٨٩ المديد و و و المديد و اس كا مطلب بينها كدا يسے طور پرشېر ميں داخل ہونا جا ہے كەكوفە كے لوگ عبيدالله بن زياد كو پېچان نه عيس اوركوفه والے پیمجھیں کہ حصرت امام حسین رضی اللہ تعالی من تشریف لے آئے تا کہ وہ بے خطرامن وعافیت کے ساتھ کوف میں واخل ہوجائے۔ چنانچدایا ہی ہوا کہ عبیداللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری ہے کوف کے لوگ دھو کا میں آ تھے۔ امل كوف جن كو برلحداور برآن حضرت امام حسين رضى الله تعالى مندكى تشريف آورى كابرزى بصبرى ساخطارتها\_ انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں تجازی لباس اور مکہ شریف ہے آئے والے رائے ہے آتا و کھے کر منجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عزتشریف لے آئے ۔ نعر وُ ہائے مسرت بلند کئے کر د د پیش مرحبا کہتے چلے۔ مَوْ حَبًّا بِكَ يَا إِبْنَ رَسُول اللَّهِ وَقَدِمْتُ خَيْرَ مَقَدَم -كاشورى إيابيمردوداودل يس جالار بااوراس ف ائدازہ کرلیا کہ کوفیوں کوحضرت امام حسین رضی الشدتعالی مند کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے ول ان کی طرف مائل ہیں مگراس وقت کی مصلحت ہے خاموش رہاتا کہ ان پراس کا مکرنہ کھل جائے یہاں تک کدوار الا مارہ میں داخل ہو گیا۔اس وقت کوفہ والے بیسمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تغالی عنه نہ تھے بلکہ مکارعبیداللہ بن زیا داس فریب اور دھوکا کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت ومایوی ہوئی۔رات گزار کرضیح کوعبیداللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کوجع کیا اور حکومت کا پروانہ بڑھ کرسب کو سنایا اور بزید نایاک کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے حضرت امام مسلم کی جماعت کومنتشر کردیا۔حضرت امام مسلم رسی اللہ تعالی منہ ہائی بن عروہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔عبیداللہ بن زیاد نے محمد بن اضعث کوایک فوج کے ساتھ مانی بن عروہ کے مکان پر بھیجااوراس کی فوج نے بانی بن عروہ کو گرفتار کرلیا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کوفید کرلیا گیا۔ کوف کے تمام رؤساہ وممائدين كوبهى قلعه مين نظر بندكر ديا\_ عبيدالله بن زياد كامحاصره: حضرت امام ملم رضى الله تعالى عند ينجر ياكر بابرتشريف لات اورآپ نے ا ہے جا ہے والوں کوآ واز دی۔ جوق در جوق لوگ آنے لگے اور جالیس بزارلوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی کل کو گیرلیا۔صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی دریھی اگر حضرت امام سلم رہنی اللہ تعالی مزحملہ کرنے کا حکم دے دیے تو ای وقت قلعہ فتح ہوجا تا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوجاتے اور یہی لشکر سلاب کی طرح امنڈ کریزیدیوں کو تباہ و مرزا البااوریزیدنا پاک کو جان بچانے کے لئے کوئی راہ نہلتی۔نقشہ تو

حضرت امام مسلم منى الله تعالى عنه نے قلعه كا محاصر وتو كرليا اور با وجود بيرك كوفيوں كى بدعهدى اور ابن زياد كى

يى جما تحا محركار بدست كاركنان قدرت است يعنى بندون كاسوچا كيا موتاب\_

-----

日本金川一日に「一十二日」 ۔ مکاری وفریب کاری اوریز بدنا پاک کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے اپے لشکر کو حملہ کا تھم نددیااورایک عدل وانصاف والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت ہے آپ نے انظار فرمایا کہ پہلے گفتگو ہے قطع جت کرلیا جائے اور سلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے آپ اپ اس پاک ارادہ ے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ ہے جانے نہ دیا۔ دعمن نے اس وقفہ یعنی مہلت ہے فائدہ اٹھالیا اور کوفیہ كے روساء وعمائدين ليعنى بڑے بڑے لوگوں كوجن كوابن زياد بدنهادنے پہلے سے قلعه ميں بند كر ركھا تھا۔ انہيں مجبور كيا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیرا ٹر لوگوں کومجبور کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے علیجد ہ کردیں۔ میر لوگ ابن زیاد بدنهاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد بدنها دکوشکت بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کردے گا۔اس خوف سے وہ سب گھبرا کراٹھے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کراپنے رشتہ دار متعلقین سے گفتگو کی اورانہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ حچھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اں بات کے کہ حکومت تمہاری وشمن ہوجائے گی یزیدنا یاک تمہارے بچہ بچہ کوفٹل کر ڈالے گا۔ تمہارے مال کغوادے گا۔ تمہاری جا گیریں اور مکان ضبط ہوجا ئیں گی۔ بیاور مصیبت ہے کہ اگرتم لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جوابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔اے لوگو!اپنے انجام پرنظر ڈالو۔ ہارے حال پر رحم کرو۔اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ بیرحیلہ کامیاب ہوااور حضرت امام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالشکر منتشر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کاتو آپ کے ساتھ یا چے سوآ دی تھے اور جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طومارے جس عزیز مہمان کو بلایا تھااس کے ساتھ بیوفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لئے کوئی ایک بھی موجود نہیں ۔ کوفہ والول نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچھوڑنے سے پہلے غیرت وحمیت تے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی ہے جمتی کاشہرہ رہے گا اور اس بزولانہ بر ونی اور نامر دی ہے وہ رسوائے عالم ہول گے۔حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنداس غربت ومسافرت میں تنہارہ گئے۔ کدھر جائیں۔ کہاں قیام کریں۔ جیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے۔ جہاں ہے ایے مج مہمانوں کو مدعوکرنے خطوط اور رسائل کا تا نتا ہاندھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بیچے ساتھ ہیں۔کہاں انہیں لٹائیں۔کہاں سلائیں۔کوفہ کے وسیع خطہ میں وو چارگز زمین حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے شب گز ارنے کے کے نظر نہیں آتی۔اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یا وآتی ہے اور دل ترزیا \*\*\*\*\*\*

وی ہے وہ وچے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جناب میں خط لکھا۔تشریف آوری کی التجا کی ہے۔اوراس برعمد قوم دی ہے وہ وہ سے ایک دل کش نقت امام حسین رہنی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پرزوروہا کے اخلاص وعقیدت کا ایک دل کش نقت امام حسین رہنی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پرزوروہا ے۔ بین اس سے مطاب سے میں رہنی اللہ تعالیٰ مندمیری التجار دنہ فرما کمیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہوکر مع اہل ہے۔ بیقینا حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالیٰ مندمیری التجار دنہ فرما کمیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہوکر مع اہل وعیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہونچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کواس بے مبری کی تپش کیمی وعیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہونچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کواس بے مبری کی تپش کیمی ے۔ گزید پیونچائے گی بیٹم الگ دل کو گھائل کرر ہاتھا اور اپنی تحریر پرشرمندگی وانفعال اور حضرت امام حسین کے لئے خطرات علیده بیس کررے تھاورموجوده پریشانی جدادامن کیر کھی۔ (سوائح کربلاجی ۸۳) حضرت امام مسلم پیاس کی حالت میں اس حالت میں حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنه کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہال طوعہ نای ایک عورت موجود تھی اس سے پانی مانگا۔اس عورت نے بہجان لیا اور پانی پیش کیا۔اوراپی سعاوت سمجھ کرآ ہے کو ا ہے مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اضعت کا گر گا تھا۔ اس نے فور آ ہی اس کوخبر کر دی اور اس نے ابن زیاد بدنها دکواس پرمطلع کیا۔عبیداللہ بن زیاد نے عمر و بن حریث کوفیشبر کے کوتو ال اور محمد بن اضعث کو بھیجا۔ان دونوں نے ایک لشکر کوساتھ لیکر طوعہ کے گھر کو گھیر لیا اور جایا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرلیں۔حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی مذبکوار لے کر فکلے اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ان ظالموں نے ویکھا کہ حضرت امام مسلم ان کی فوج پراس طرح ٹوٹ پڑے جیے شیر ہر بکریوں کے رپوڑ پر تملد کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں ہے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ان میں ہے بعض مارے گئے اور بے شارزخی ہو گئے۔ان ظالموں، بے وفاؤں کو معلوم ہوگیا کہ موالی علی شیر خدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ آسان مبیں ہے۔ اب بیتجویز کی کدکوئی حیال چلنی حیاہے اور کسی فریب سے حضرت امام سلم پر قابویانے کی کوشش کی جائے۔ بیسوچ کر امن وسلح کا اعلان کردیا۔ اور حضرت امام مسلم سے عرض کیا کہ جمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت بين ب-نهمآپ سازنا چاہے ہيں۔معاصرف اس قدر ب كدآپ ابن زيا وجوشركوفدكا والى ب اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کرلیں۔حضرت امام مسلم نے فرمایا میں خووجنگ وجدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور جس وقت میرے ساتھ جالیس ہزار کالشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ کیل ک ۔اور ش انظار کرتار ہا کدابن زیاد گفتگو کر کے کوئی سلح کی صورت پیدا کرے اور قبل وخوزین کی شہونے پائے۔

\*\*\*\*

## アーニングンプリー |全全全全全会 197 |全全全全会 197 | حضرت امام مسلم كى شهادت

جنانچہ ان ظالموں بے وفاؤں نے تکروفریب سے کام لیکر حضرت امام مسلم اور ان کے ننچے ننھے دونوں ا جزادوں کوعبیداللہ بن زیاد برنہاد کے پاس شاہی کل میں لے گئے اور عبیداللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی ہے شای کل کے دونوں درواز وں کی آڑیں آ دمیوں کو تینے وتلوار کے ساتھ کھڑ اکر رکھا تھااورانہیں حکم دیدیا تھا کہ حضرت الا مسلم جیے ہی درواز ہ کے اندر داخل ہوں۔ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔حضرت امام مسلم اس مكارى وعيارى سے بخبراور ناوا قفيت كے ساتھ تشريف لار بين اور آپ بيآيت كريمه رَبْنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِي بِرِ حَتْ بوعَ شابى كل كررواز عين داخل بوع داخل بوناتها كدفالمون في دونون طرف ہے کمواروں کے وار کئے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحی سے شہیدا ہوا۔ اِنّا لِللّهِ وَإِنّا الله رَاجِعُونَ ٥ (سواحٌ كرباه ص٥٥ ٨١٨)

# حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت

حضرت امام مسلم رضى الله تعالى عنہ کے نتھے نتھے دونوں صاحبز ادے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے مہر نیان باپ کا سران کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے۔ چوٹے بچوں کے دل عم ور بچ سے بچٹ گئے اور وہ اس صدمہ میں بید کی طرح لرزنے اور کا پینے لگے۔ایک بھائی دوسرے بھائی کودیجھا تھا اور ان کی سرنگی آئٹھوں سےخون کے آنسوجاری تھے لیکن اس معرکہ ظلم وستم میں کوئی ان ننح ننج بچوں يردحم كرنے والا نه تھا۔ ستم گاروں نے ان نونهالوں كوبھى تنے ستم سے شہيد كيا۔ إنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ زَاجِعُون 0 اور ہانی کُوْلِ کر کے سولی پر چڑ ھایا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ 0 ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کرکوفہ کے گلی کو چوں میں پھرایا گیااور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اورمہمان کشی کا مملی طور پرمظاہرہ کیا۔ بیروا قند ۱۳ رذی الحجہ وی کا ہے ای روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند مکه مکر مدے کوف کے 」というとう。 (~いうてはの NA)

اے ایمان والو! کوفہ والوں کی اس بدعهدی، دغابازی اور بے وفائی پر قیامت تک آنے والی سل انسانی

\*\*\*\*\*\*

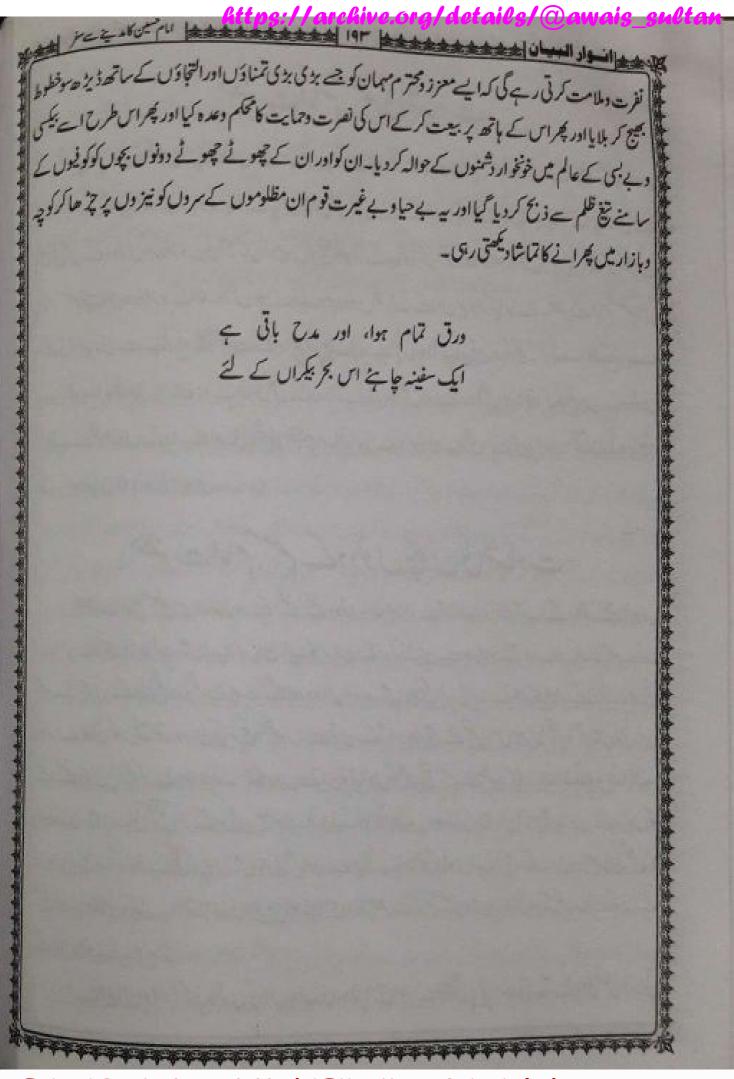

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan انسوار البيان المديد ا مبرورضائے پیکر حضرت سیدناامام حسین کی شہ

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan



جو جوال بینے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سالم میں کہادت العد العداد العداد

مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کردیا خون نے جس کے دو عالم جس اجالا کردیا

درودشريف:

# حضرت امام حسين رضى الله تعالىء دكوف روانه موت

حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عند کا خط آنے کے بعد جعفرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کو درخواست قبول فر مالینے یم کسی طرح کی تشویش وتر در دکی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ خلا ہر میں شکل تو پیتھی اور حقیقت میں قضا وقد رکے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ تقدیر کا لکھا ہوا مُتنائبیں۔

> چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو سوزن تدبیر ساری عمر کو سیتی رہے

آپ کی شہادت کا وقت نزد کی۔ آچکا تھا۔ شہادت کا جذبہ شوق دل کو تھینچ رہا تھا۔ فدا کاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کردیا تھاای لئے تو شہادت کی کشش میدان کر بلاکی جانب تھینچ لئے جارہی تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کچھاس طرح تھا۔

> دوقدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں عشق تھنچے لئے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں

اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمة حضرت امام حسین رض اللہ تعالی عند کواس سفر ہے رو کئے کے لئے بہت ہی منت وہابت کرتے رہے کہ آپ مکہ مکر مدہ کوفہ تشریف ندلے جائیں مگران سب کی کوششیں ناکام رہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعین رضی اللہ تعین رضی اللہ تعین رضی اللہ وعیال اور عزیز دافار اور غلاموں کل بیای نفوس قد سید کے ساتھ مکہ مکر مدے عراق کے لئے رواند ہوگئے۔ (موائح کر بلامی ۱۵ مربط اللہ عالی میں محضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تین کر بلا جانے والے اہل بیت: اے ایمان والو! اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تین علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ حضرت شمر بانو کے بطن سے تھے۔

اں وقت ان کی عمر یا لیس سال تنتی اور علیل تنے ۔ حضرت امام کے دوسرے صاحبز اوے حضرت علی اکبر تنے جو یعلیٰ ان وال مرہ کے بطن سے ہیں۔ ان کی عمر اضارہ سال کی تھی بیرکر بلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام کے تیمر سے بیٹے ابت ابی مرہ کے بطن سے ہیں۔ ان کی عمر اضارہ سال کی تھی بیرکر بلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام کے تیمر سے بیٹے جنیں صزے علی اصغر کہتے ہیں ان کی ماں قبیلہ بنی قضاعہ ہے تھیں۔ یہ شیرخوار بیچے تھے۔ حضرت امام کی ایک صاجزادی معزت میمند بھی ساتھ تھیں جن کی عمرسات برس کی تھی ان کی ماں کا نام زباب بنت امرء القیس تھا۔ ساجزادی معزت میمند بھی ساتھ تھیں جن کی عمرسات برس کی تھی ان کی ماں کا نام زباب بنت امرء القیس تھا۔ حضرت کیندی نبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔اور کر بلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جوروایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالی عنہ کی دو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں ایک حضرت شے با ہو ، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیار تو جوان صاحبز اوے (۱) حفزت قاسم (۲) حفزت عبدالله (۳) حفزت عمر (۴) حفزت ابو بكر رضى الله تعالى عنهم ،حفزت امام حسين رضی الله تعالی مذکے ہمراہ منے جو کر بلا میں شہید ہوئے اور حصرت علی رضی الله تعالی منے کی پانچ فرز ند (۱) حصرت عماس ین علی (۲) حضرت عثان بن علی (۳) حضرت عبدالله بن علی (۴) حضرت محمد بن علی (۵) اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام یاک کے ساتھ تھے کر بلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عقیل کے بیٹوں میں حضرت مسلم تو اپنے دونوں بيغ حفزت محداور حفزت ابراجيم كے ساتھ پہلے بى كوف ميں شہيد كرد يئے گئے تھاور تين بيغ (١) حفزت عبدالله (٢) حفرت عبدالحن (٣) حفزت جعفرامام پاک كے ہمراہ كر بلايس شہيد ہوئے۔اور حفزت جعفر طيار كے دو یوتے حضرت گد اور حضرت مون کر بلا میں شہید ہوئے۔ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔حضرت محداور حضرت عون امام پاک کی حقیقی بہن حضرت زینب بنت علی کے بیٹے اور امام پاک کے بھانچ ہیں۔اہل بیت میں ے کل ستر ہ حفرات حفرت امام حسین رسی اللہ تعالی عنے کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سر فراز ہوئے اور حفزت امام زین العابدين (بيار) اور دوسرے كم عرشنرادگان جيے حضرت عمر بن حن اور حضرت محمد بن عمر بن على قيدى بنائے گئے۔ رضى الله تعالى عنهم الجمعين - (سواخ كربلا ص ٨٤) اے ایمان والو! حضرت امام حسین رسی الله تعالی عد بہت تیزی کے ساتھ سفر فر مار ہے تھے۔ راستہ میں بشربن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفدے مکہ مرمہ جارے تھے۔ امام یاک نے ان سے کوفد کا حال دریافت فرمایا توانبوں نے جواب دیا کہ اہل کوفد کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تکواریں بنی امیہ کے ساتھ جي اورخداجو جا بتا بكرتا ب يفعلُ اللَّهُ مَايَشَآءُ حضرت امام ياك فرمايا ي باورآ كراسته مين عرب كا مشہورشاع فروزق سے ملاقات ہوئی اس نے بھی ای طرح کی بات کہی۔ بہر حال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عذیے

عدانوار البيان المعدد و المعدد منز حارى ركھا كيطن الرمدنام كے مقام سے آگے بر سے تو عبدالله بن مطبع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام ماک کی بہت منت وساجت کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں وہاں آپ کو یقیناً شہید کردیا جائے گا۔ حضرت امام حسین يَى اللهُ لَذَا (١٠٥/١٥ ) لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَذَا (١٠٥/١٥ ع ١١٠) ہمیں وہی مصیبت پیو کے سکتی ہے جواللہ تعالی نے ہمارے لئے مقرر فرمادی ہے۔ (سوائح کربلا بس٠٩) حضرت امام مسلم كى شهادت كى خبر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند منزل بد منزل سفر فر ماتے ہوئے چلے جار ہے تصاور اب تک کوف میں امام ملم ی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر سے کہ منزل تعلیبہ پر بکیراسدی ے الاقات ہوئی جو کوفدے آرہے تھے۔ انہوں نے امام پاک کے قدموں کا بوسے لیکر کوفد کے بدرین حالات سے حفزت امام یاک کوآگاہ کیا اور حفزت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور در دناک حالات کو بیان کیا۔ حفرت امام یاک کوفیوں کی غداری اورعبد فتکنی کی داستان من کرجیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کو فیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال من کر بعض لوگوں نے کہا کہا ہے امام پاک یہیں ہے واپس تشریف لے چلیں۔ چنانچی حضرت امام پاک نے واپسی کا ارادہ فرمالیا مگر حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے رور و کرعرض کیا کہ اے امام بھائی مسلم کی ایسی در دناک اور مظلومان شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون ناحق کا بدلہ لیں۔آپ نے بیہ بات من کرواپسی کا اردہ أكرويااورقافله آ كے چل يرا۔ (طرى،جمبر،٢٢٧) ای طرح قافلہ آ کے برحتار ہاجب امام یاک مقام زبالہ میں پہونچے تواس جگہ پرآپ نے قافلہ والوں نے مایا کہ ہمیں در دناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کردیئے گئے اور ہماری اطاعت کے دعویداروں نے ہمیں چوڑ دیا۔ لہذا جو محص تم سے جا ہے وہ واپس چلا جائے ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ م کھے اب کے لوگ جورات میں امام یاک کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی سب دائیں ، بائیں اور ادهراده دواند بو گئاورزیاده تروی لوگ باتی ره گئے جو مدید منوره سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ (طری بن ۲۲، ص ۲۲۷) خُراورايك بزار كالشكر: جبامام ياك كوه ذي حتم من يبوني كرخيمه زن هوي توتحرم شريف ويده ک جی تاریخ تھی کہ \*\*\*\*\*\*\*\*

المعدان المعدد و و المعدد و المعدد الم ر بن بزیدریا جی ایک ہزار کے لفکر کے ساتھ آپ کارات روک کر کھڑا ہوا ہے۔ رُ نے حضرت امام یاک کو ا پات کے اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھے کوفہ کے بیزیدی گور نرعبید اللہ بن زیاد نے سام کیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم آ ہے گرفتاری کے لئے بھیجا ہاور ساتھ ہی ساتھ بید معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستا آیا ہوں اور جھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گنتاخی گوارہ نبیں ہے لیکن میں ابن زیاد ظالم عاكم كے عكم سے مجبور ولا جار ہول-حضرت امام حسین رضی الله تعالی عدے فرمایا، اے خرا میں اس شہر کوف میں خود بخو دنہیں آیا ہوں بلکہ کوف والوں نے مجھے ڈیڑھ سوخطوط لکھ کر بلایا ہے اور پی خطوط اکثر انہیں لوگوں کے ہیں جواس وفت تمہارے اس لشکر میں میری -したとてきとらびら مُ نِي مُعَاكِرَكِهَا وَاللهُ! مُحْدِكُواسِ كَا يَجِي بَعِي عَلَمْ نِيسِ بِ كَهِ آپ كے پاس كب خطوط بينج گئے؟ اور كن كن لوگوں نے خطوط بھیج ؟ اور میں ندآپ کوچھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ س کر حضرت امام یاک نے خطوط كاتحسيلا ألث ديااور فرمايا كدد مكيلو- يخطوط موجود بين ان كو پره او ان ك دستخط اور مهرين د مكيلو\_ پرآپ نے نام لے لے کر پکارا کہ اے شیث بن ربعی، اے قیس بن اضعث! اے زید بن حارث! کی کج بولوكياتم لوگوں نے خطوط لكھ كراور تسميں دے دے كر مجھے نہيں بلايا ہے؟ امام پاك كى پكارى كريدسب بے حيا اورنابکارشرم ے گرونیں جھائے کھڑے رہاور کی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس كے بعد حضرت امام حسين رض الله تعالى عندنے اتمام جمت كے لئے يہ بھى فر مايا كه بهر حال اے كوفيو! اگرتم لوگ اپنے عہد و پیان پر قائم ہوتو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں ورنہ میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں میں ےاہے وطن کووالی چلاجاؤں۔ (طبری،جع،مععم) میرے آتا حضرت امام حسین رض اللہ تعالی مند کی گفتگو ابھی مر سے ہوہی رہی تھی ، کدایک مخص سائڈنی برسوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور عبیداللہ بن زیاد کا خطاخر کودیا کہ جس مقام پرتمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حمین کو ای مقام پرروک او۔ ندائیں کوفد شہر میں داخل ہونے دو، ندوطن واپس اوشے دو۔ خط کو پڑھ کرمُز نے عرض کیا۔اے ابن رسول الله سلى الله تعالى عليه داله و ملم اليم يحية آب كور فقار كرنے كے لئے عبيد الله بن زياد كاكس قدر اصرار بي؟ال لئے میں مجبور ولا جارہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا ہے نے بیکہالیکن شدت غم سے اس کی آٹھوں میں آنسو آ کے اور آ واز ٹوٹ ٹوٹ کر بلھرنے لگی۔ \*\*\*\*\*\*\*

عدانواد البيان المعدد معدد عدد المعدد اے ایمان والو! اس بات میں کوئی شک وشرنہیں کہ ٹر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مند کی بے پناہ عظمت تھی۔ چنانچیدوہ نماز ول میں برابر حضرت امام پاک ہی کی افتد اکر تار ہائیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم وتم سے لاجارہ مجورتھا۔ اگرامام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو ایک ہزارلشکر کی موجودگی میں بیراز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔اورابن زیاد بدنہاد کے ظلم وستم کا نشانہ بنتا پڑتا۔ (سوائح کربلا میں ۱۱) ای سبب سے حضرت امام پاک کو ہے آب و گیاہ چئیل میدان میں اتر ناپڑا۔ حضرت امام مسين رضى الله تعالى عندميدان كربلامين محرم شریف کی ارتاریخ کے معرات کا دن تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کر بلا میں نزول فر مایا۔ امام پاک نے یو چھااس میدان کا نام کیا ہے؟ تولوگوں نے بتایا اس کا نام کر بلا ہے، کر بلا کا نام عْتِي بِي آ بِ تَعُورُ ، سارَ كَ اورفر ما يا: هندِهِ كَرُبَلاءُ مَوْضَعُ كُرُبٍ وَبَلاءِ هندَامَنَاخُ رِكَابِنَا وَمَحَطَّ رحَالِنَا وَمَقْتَلُ رِجَالِنَا (نورالابسار سي ١١٨) یہ کر بلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے ( یعنی رنج ومصیبت کی جگہ ) یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہیں ہارے مال واسباب اتریں کے۔اورای مقام پر ہمارے ساتھی قتل کئے جا کیں گے۔ اے ایمان والو! حضرت امام حسین رض الله تعالی عذکر بلاے واقف تھے۔ اورآپ کو بیجی معلوم تھا کہ کر بلاوہ جگے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھو کے بیاے رکھ کوئل کیا جائے گا۔ کر بال کے میدان میں امام یاک بیٹے ہوئے فکر ویڈ بیر میں ڈو ہے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آھئی خواب میں اپنے نانا جان رسول الله سلی اللہ تعالی علیه والدوسلم کو دیکھا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فر مارہے ہیں بیکر بلا ہے جو تہاری شہادت کی جگہ ہے اور سر کار مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے امام یاک کے سینا قدس پراپنانورانی ہاتھ رکھ کر دعا وفر مانی۔ اللَّهُمُّ اعْطِ الْحُسَيْنَ صَبَوًا وَّاجُوا \_ اسالله تعالى صين كومبرعطافر مااور بهتر اجرنصيب فرما (موائع كربلاس ٩٢) حضرات! بے وطن مسافر حضرت امام حسین رشی الله تعالی عند کا سامان انجھی ہے تر تیب اوھراُ دھر پڑا ہوا ہے۔ بے حیا اور دغا باز کو فیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو ڈھیڑھ سوخطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤل كے ساتھ بلايا ہے۔ اور پھراس كے ساتھ كيا سلوك كررہے ہيں؟ غالبًا ونياكى تاريخ بين ايے عظيم الشان \*\*\*\*\*

المعان المعان المعدد و المعان المعدد مهمان كے ساتھ اس قدرظلم وزيادتى كابدترين سلوك نه بھى ہوا ہے ندآئندہ ہوگا۔ كربلا ميں فاطمہ كے عل اورعلى كے و اورغداروں کے ساتھ بے وفااورغدار کوفیوں نے کیا ہے۔ حضرت امام پاک کوان بے وفاؤں اورغداروں کی بے وفائی اور بدعبدی پرانتہائی جرت تھی کہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ پچھ تکان دور کریں کہ کوفہ ہے عبدالله بن زیاد کا قاصدیہ خط لیکر ہو پختا ہے کہ آپ بزید کی بیعت سیجئے یا جنگ کے لئے تیار ہوجا ہے۔ حضرت امام یاک نے وہ خطر پڑھااور قاصد سے فرمایا۔ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نبیں ہے۔ (سوائح کربلام مع) عمر و بن سعد: ابن سعدا یک جنتی صحابی حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله تعالی عنه کا بیثا تصااوروه نا اہل حریص الدنیا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی عظمت و بزرگی ہے خوب اچھی طرح واقف تھااس لئے وہ یزیدی فوج کی ب سالاری سے بیخے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پرانکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون ناحق سے اپنے دامن کوداغدار نبیں کرسکتا۔ مگر ابن زیاد بدنہاد نے اس کومجبور کردیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہوجائے یا حفرت امام یاک سے جنگ کے لئے تیار ہوجائے۔ (سواغ کر بلا بس ۹۳) اے ایمان والو! دنیا کی لا کچ اور حکومت کی گری بہت بڑی بلا ہے کہ جب سدونیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ مخض کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم کو دنیا کی لا کچ ہلا کرر کھ دیتی ب- إلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ چنانچے عمر وبن سعد جوایک جنتی باپ کا بیٹا تھا مگراریان کی حکومت کے لالچ میں آگیا اور حیدر کرار کے گوہر یار نے جوانان جنت کے سر دار حضرت امام حسین نامدار رہنی اللہ تعانی عنہ کے گھر کولو شنے اور ان کوفل کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور پانچ ہزار کی فوج جفاشعار کا سیدسالار بن کر کر بلامیں پہونچا اور دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا۔اور یا نج سوسواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہرہ بٹھا دیا۔ خبردار خبردار \_ پانی کاایک قطره بھی ساتی کوژ کے بیٹے امام حسین کے خیمہ کے اندر پہو نیخے نہ پائے۔ حاکم کوفہ عبیداللہ بن زیاد بدنہاد برابر کوفہ ہے فوجیس روانہ کرتار ہا، یہاں تک کدکر بلا کے میدان میں بائیس بزار كالشكرجع بوكيا. ا ایمان والوا کتنی چرت کامقام ہے؟ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل بیاسی انسانوں کا قافلہ ہے۔ان میں عور تیں بھی ہیں اور بے بھی ، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی۔ان ہی بیای مسافروں میں حفرت عابد بیار بھی اور حفرت علی اصغر شیر خوار بھی اور بیلوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں اور ان 

انواد البیان ال

اہل بیت پر یانی بند

اے ایمان والو! بزیریوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیر دن ہے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔
اس لئے ان ظالموں نے بیہ تدبیری کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کردیا
جائے۔اس طرح سات محرم کو نہر فرات کے پانی پر پہرہ بٹھادیا گیا اور پانی بند کردیا گیا۔
تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں
پیاس کی شدت سے تڑ ہے نبان اہل بیت

حضرت امام حسين كى استقامت

دوسری محرم سے دسویں محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہاا ورابن زیاد کا قاصد بار باریہ پیغام لاتارہا کہ اسام پاک آپ بزید کی بیعت کرلیں۔ یہ بائیس ہزار لشکر جوآپ کے خون کا بیاسا ہے آپ کے قدم وں پر دولتوں کا ڈھیر لگادے گاکسی ملک کی گورنری آپ کے حوالہ کردی جائیگ۔ اپنی جان بچالوا وراپ کھروالوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کرلو ورنہ آپ کا گھرلوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ کو بھی قبل کردیا جائے گا۔

غرضیکہ حضزت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوطرح طرح کی لائج دی گئی اور حرص وطبع کے ایسے سنہر ہے اور دکشش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اس فریب میں آجا تا اور اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا اور ایسی ایسی در دناک اور خوفناک دھمکیوں ہے خوف زدہ کیا گیا کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اس کے حوصلے ٹوٹ کر بھھر جاتے اور وہ دہشت وخوف ہے بھھراکران ظالموں کے سامنے جھکنے پرمجبور ہوجا تا۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan اے ایمان والو! حفرت امام سین فرزند فاطمة الزبرارش الد تدال میا کے طون کے قطرے قطرے عل رول الشال الدوال المركافون شاكل ع يرى ئل ياك يى ج چ چ لور كا و ہے میں فرر تیرا ب کران فور کا اورامام پاک بیل بواب دیے رہے کہ میں ایک ایے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے دورائے تھے ہیں۔ ایک رائے تی ہے کہ یس بزیر بلیدی بیعت کرلوں تو یہ ی ہے کہ بھے بطا برعزت ووولت اور کی ملک کی گورزی ضرور ملے گی اور پزید تا پاک میرااحسان مند ہو کر جھ پر جان و مال سے قربان ہوجائے گالیکن اس کا انجام ہیہ و کا ک مرایاک ہاتھ بزید کے تایاک ہاتھ میں جاتے ہی دین اسلام کا پہم سرتھوں ہوجائے گا اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے تا تا جان سلی اللہ تعالی ملیدوالہ وہلم نے سحابہ کرام کے ٹون سے مضبوط و مشتحکم کیا ہے۔ یزید یوں کی بدا محالیوں اور ید کروار یوں سے شان اسلام کمزور اور عقلت دین وشر ایوت مث جائے گی اور دوسرارات بیہ ہے کہ میں یزید تایاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں اور بیت کے ہیں تقل کیا جاؤں گا اور میری اہل بیت کا خون بےدر لیغ بہایا جائے گااور اہل بیت کو بے پناو مصائب اور جان و مال کے فقصان سے گزرنا پڑے گا۔لیکن اس کا ٹینچنہ سیہ و گا کہ اسلام کا پر پتم بمیٹ ك لير بلندر بكاوربلوي كفون عيراب بون والاباغ اسلام كابريمول بميشك لي مربزوثاوا رے گاور قیامت تک پزیدیوں کی بے دینی اور گرائی کی ہوایاغ اسلام کے پھولوں کوئز ال ہے ہمکنارنیس کر علق۔ ابدااے یزید ہو! سرا آخری فیصلہ بی ہے کہ ہم خود بہتر زخم کھا کر کھوڑے سے زبین پرکریں مے کراسام کو کرنے نیس دیں کے ۔خود کشی کے کر اسلام کو کشنے نیس دیں گے۔خودا بڑیں کے کر اسلام کوا بڑنے نیس دیں کے ۔خودمث جا کیں مے مرقر آن کے ایک ایک لفظ کو مٹنے نیس ویں ہے۔ چنانچ کر بلا کاؤروؤرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت وحکومت کو تھوکر مارکرراہ جن میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہوکر استقبال کیا اور کل ہونا اور گھر لٹانا سب پچھ گوارہ کیا مگریزید نایاک کی بیت ندک اسلام کے پاک دامن کوداغدار ہونے سے بھیشہ جیش کے لئے بجالیا۔ کر لٹانا مرکٹانا کوئی جھ سے کھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اے ایمان والو! بزیدنایاک اور اس کے نایاک ساتھیوں نے دوش کوڑ کے ما لک کے نواسہ حضرت

امام پاک پر پانی بند کر کے بید خیال کیا تھا کہ امام پاک مجبور ہوکر بزیدنا پاک کی بیعت قبول کرلیں مے مگر ان ظالمول كومعلوم ندفقا كه مرمصطفاك باغ كرسب يحول ايد بوت بين جو بن یانی کے زرجے ہیں مرجمایا تہیں کرتے حضرات! کوئی بددین و گستاخ میه نه سمجھے که حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنه مجبور اور بے طاقت تھے۔اکر ایانہ ہوتا تو خود پیاسے کیوں رہتے اوراپنے بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیے کرتے ،خدا کی مم! ہرگز ہرگز ایسائیس ہے اگر میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو کر بلا کے تیتے ہوئے صحرامیں پالی کے بے شار چشمے اُبل پڑتے مگرامام پاک راضی برضائے الہی تھے۔میدان صبر ورضامیں طاقت نہیں دکھایا جاتا ہے بلكصرورضا كے ميدان ميں امتحان دے كرالله تعالى كى بارگاه ميں صابر ہونے كاشا ندار اعز از حاصل كيا جاتا ہے اور قرآن كريم كارشاد كمطابق إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِويْنَ كانعام عرفراز موعَ-لاريب ، بيتك حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه صبر ورضا كے ول دوز اور سخت ترين امتحان ميس كامياب ہوئے اور قیامت تک کے صابروں کے امام ہو گئے۔ امام یاک کا ساتھیوں سے خطاب: نویں محرم شریف کا دن گزر کردسویں محرم الحرام کی رات آگئی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے تمام ساتھیوں کو جمع کیااور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہرمقام پرمیراساتھ دیا۔ آپ حضرات کی جانثاری اور و فا داری رہتی دنیا تک زندہ اور باقی رہے گی اورلوگ اس پرفخر و ناز کرتے رہیں گے۔ آج بزیدی شکرمیرے خون کا پیاسا ہے۔ان ظالموں کوآپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔اگروہ بیعت ما تکتے ہیں تومیری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا۔ اس لئے بخوشی میں تم لوگوں کواجازت دیتا ہوں کہتم جہاں جا ہورات کی تاریجی میں طيح جاؤ - تمام رفقاء نے عرض كيا-یا امام! ہم سب آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ میجے اگر ہم آپ کو بلاومصیبت کے اس میدان میں تنہا جھوڑ دیئے تو بروز قیامت آپ کے نانا جان رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم كومنه كيادكها تيس كاورد نياجميس كيا كج كي-حضرت امام پاک نے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا اور اپنے خیمہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق

کھودی گئ اور صرف ایک راستدر کھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے اور خندق میں آگ لگادی گئی تا کہ کوئی پزیدی دعمن خیمہ کے اندر شد آسکے۔ رات وجرے، وجرے گزر دبی تھی۔ حضرت امام پاک نے اپنے پیارے جیے حضرت علی اکبررسی الله تعالی عنہ نے مایا! جیے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ و مکی*م کر*آ ؤ۔حضرت علی اکبررسی الله تعالی منہ میدان میں پہونچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے اور فرات نہر پر پہرہ لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے منکریاں چن رہی ہیں۔حضرت علی اکبریہ منظرد کی کے کرمیدان سے داپس ہوئے اور میدان جنگ کاسارانقشہ بیان کردیا۔حضرت امام یاک کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ بیٹے حضرت علی اکبرنے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت امام یاک نے فرمایا بیٹا! جس مقدس خاتون کوئم نے میدان کر بلا میں کنگریاں ا مُحاتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری ای جان سیدہ فاطمۃ الزہرارض اللہ تعالی عنهاتھیں۔ دسویں محرم شریف کی رات حضرت امام یاک اور تمام ساتھیوں نے عبادت وریاضت، تبییح وہلیل، ذکر وفکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری ، فجر کاوقت ہوا۔اذان پڑھی گئی اور حصرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام پاک کی اقتداء میں نماز فجرادا کی۔سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چک ربی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہور ہی ہے۔ وسوي محرم كا قيامت نماون: وس محرم الحرام الاه جعد كا قيامت نمادن آسكيا اوردنيا سي سركرني والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی۔اورسورج طلوع ہوا۔إدهر عمرو بن سعد نے اپنے بائیس ہزار فوج کومیدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجادیا۔ اتمام جحت: حضرت امام حسين رضي الله تعالى عدميدان جنگ ميس تشريف لے محيح اور اتمام جحت كے لئے ایک تقریر فرمائی حمدوصلوٰ ہ کے بعدامام یاک نے فرمایا اے بزیدی تشکر کے لوگو! میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام اور الله تعالى كے قبر وغضب كا سبب ب كمتم اس كناه بيس بتلانه موسيس نے كسى كافل نبيس كيا ہے۔ كسى كا کھرنہیں جلایا ہے اگرتم اپ شہر میں میرا آنا پندنہیں کرتے ہوتو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار مہیں۔ میں تبہارے دریے آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے دریے ہواور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو کتے ہو۔ قیامت کے دن تمہارے یاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا۔ اپناانجام سوچواور اپنی عاقبت پرنظر ڈ الو \_ پھر یہ بھی سوچواور مجھو کہ میں کون ہوں ۔ میرے تا نا جان کون ہیں؟ میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ ماجدہ کون ہیں۔ میں اس رسول کا نوار ہوں جس کائم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کورسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنا بیٹا  النوا البدان البدان المدهد ال

جب سرمحشروہ پوچیں کے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے

حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی مند کی تقریر کا ان بدنصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے شور وغل مچانا شروع کردیا اور کہنے لگے اے امام حسین! آپ کے فضائل ومنا قب ہے ہم اچھی طرح واقف ہیں لیکن اس وقت بیسئلہ زیر بحث نہیں ہے اس وقت تو جنگ کے لئے آپ کسی کو بھیجئے۔ (سواغ کر ہلا بس ۹۸)

### امام حسين رضى الله تعالى عنه كى كربلا ميس كرامتيس

ظالموں کا بیر گستا خانہ جواب من کر حضرت امام پاک اپنے خیے کی طرف تشریف لائے، اپنے میں یزیدی فوج کا ایک بدنھیں سابھی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آگیا اور اس نے فیمد کے پاس خندق میں آگ رکھی تواس نے اور اس نے فیمد کے پاس خندق میں آگ رکھی تواس بے ادب بزیدی فوجی نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی مندا تم نے وہاں کی آگ ہے پہلے یہیں آگ لگا یا جھرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: کیڈبٹ یَاعَدُو اللّٰہ ۔ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ کیا تھے میں سے حسید میں میں اللہ تعالی عند نے فرمایا: کیڈبٹ یَاعَدُو اللّٰہ ۔ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ کیا تھے

يمان بكي من جاؤل كا\_

حفزت امام پاک کے جانثار حفزت مسلم بن عوجہ کواس بدنصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوااور انہوں نے اس بدنصیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی ،گر امام پاک نے اجازت نہیں دی۔ لیکن حفزت امام حسین رضی اللہ تعالی منہ نے اجازت نہیں دی۔ لیکن حفزت امام حسین رضی اللہ تعالی منہ و چکھا گرون ول سے بید عام آگی کہ اے اللہ تعالی تو اس بدنصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا گرون ول سے بید عام اگل کہ اے اللہ تعالی تو اس بدنصیب کے گھوڑے کا پیرا کیسوراخ میں گیااور گھوڑا پھسلااور بیاس طرح گرا

المعلى ا كر مكوزے كى ركاب بيں اس كا مير ألجھ كميا اور مكوڑا اس كو تلفينے ہوئے خندق كى طرف لے كر بھا گا اور پہ بدنھير خدقی آگ بین گرااور جل کررا کھ ہوگیا۔ حضرت امام حسین رسی الله تعالی منے الله تعالی کاشکرا دا کیا اورعرض کیا اے میرے الله! تیراشکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے وشمن کوسز اوی حضرت امام پاک کی زبان سے میہ جملہ من کریزیدی فوج میں سے ایک بدنھیب ساہی نے کہا کہ اے حسین تم کورسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ بھٹ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ البی تو فور اس بدنصیب، گتاخ کوعذاب میں مبتلا کردے۔ ابھی امام یاک نے دعا کی اور اس گتاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہوگئی اور بیزنگا ہوکر ایک جگہ قضائے حاجت کے لئے بہنیا، اجا تک ایک کالے زہر ملے بچھونے اس کوڈنک مارااور میدردے تڑپااور بلکتا ہوا نجاست وگندگی میں لت، پت ہو کر بھا گا اور لشکر کے سامنے تڑے تڑے کر ذات ورسوائی کے ساتھ مرگیا۔ مگر بے غیرت یزیدی فوج کو یہ ب دکھ ا کربھی شرم وحیانہ آئی۔ ای طرح ایک گتاخ مزنی نے ساقی کوژ کے نواے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے حسین و کھے او دریائے فرات موجیس مارر ہائے مگرتم کو اس میں ہے ایک قطرہ یائی نہیں ملے گا اورتم پیاہے مرجاؤ گے۔ حضرت امام ياك في الكُتاخ ك لي يدعاكى - اللَّهُمُّ أَمِنْهُ عَطْشَانُها. احالله تعالى اس كويها ماماد، چنانچے مزنی کا کھوڑ ابھا گا اور پی گنتاخ اس کھوڑے کو پکڑنے کے لئے دوڑ اتو اس گنتاخ پر پیاس کا آنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس، پیاس بکارتا تھا مگر جب اس کے حلق میں یانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیج نیس ارتا تھا۔ یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے زئے بڑے کرمر گیا۔ (مواخ کر با مند) اے دل مجیرد امن سلطان اولیاء يعني حسين بن على جان اولياء اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی مند کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کریز بدیوں، ظالموں کے سینوں میں دل ارز جانا جا ہے تقااور وہ اس عجرت پکڑ کرامام یاک کے خون ناحق سے بازآ جاتے مربیشرارت وخیاشت کے بھیے جن کے سرول پر دنیا کی لاپچ شیطان بن کر مسلط ہو پھی تھی۔ان عبرت آموز کرامات ہے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے بلکہ اور زیادہ ہے ادبی اور گتاخی کے شیطان مجسم بن کر جنگی اشعار پڑھتے اوے اپنی مکواروں کو چکاتے ہوئے حضرت امام پاک سے لانے کے لئے میدان جنگ میں فکل آ ہے۔ لین \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

والمعان المعدد والمعدد المعدد والمعدد المعدد حدید امام حسین اور ان کے جا تار ساتھی ان بنید ہوں کی فوج کی کارت اور ان کے بتھیاروں کی جلک سے ند ورے نے بھے بلکہ جذب شہادت سے سرشاراور اللہ تعالی کی راوش اپناسر کٹانے کے لئے بے قرار تھے۔ عشرت محل كه الل تمنا مت يوجيد عيد نظاره ب شمشير كا عريال مونا حضرت امام مسين رضى الله تعالى عنه كے ساتھيوں كى شہادت حضرت امام مسین رضی الله تعالی منداور آپ کے الل بیت شوق شہادت میں سرشار سے انہوں نے میدان كارزارش جانا جابا يكرقرب وجوارك كاؤل كربن والماده جانثار جواس حادث كي خبرين كرحاضر دربار موسك تنے وہ لوگ حضرت امام پاک کے قدموں کو چوم کرمچل گئے اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد بملم میہ فيرمكن بكد جب تك بم من ساك جافار بحى باتى بالل بيت كاخون زمين يركر باس لي بم ابناس آب كاقد مول يرقربان كرين ك\_ چنانچ کے بعدد یکر سان جاناروں نے میدان جنگ میں جا کرراہ خدامیں اپنی جانوں کوقربان کیااورجام شادت سرفراز ہوئے۔ (سوائح کربایس ۱۰۱) حُرْ آئے اور جستی ہو گئے: حُر بن بزیدریاحی کاسینہ پہلے ہی ہے عشق اہل بیت کامدینہ تھا مگریزیدی فوج کے کمانڈر تھے اس کئے مجبور تھے مگر وہ وقت آئی گیا کہ رُکی آنکھوں سے غفلت کے بردے اٹھ گئے۔ دل کی ونیا بدل گئی اورجسم برلرز ہ طاری ہوگیا۔ کس محض نے یو چھاتھا کدائر آج سے پہلے میں نے بچھے بھی خوف ز دہ نہیں الا لوفرن كها كدمير الك طرف جهم كر بحركة موئ شعلے ميں اور دوسرى طرف جنت كى بهاري ميں -اور میں موج رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت خرنے اپنے کھوڑے کوایٹ لگائی اور نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم كاقدمول مين حاضر مو كئے۔ كل كرافكر اعداء ب مارا رُ في يونعره كه ديمجو يول تكت بي جبنم ع خدا وال بھیلی پلوں اور روتی آ تھوں ہے و نے عرض کیا۔ یاامام حسین! کیامیری خطامعاف ہوسکتی ہے؟ امام یاک نے فرمایا سے روراہ حق برآنے والے کی ہرخطاو گناہ کو اللہ تعالی معاف فرمادیتا ہے یعنی مُر کے معنیٰ ہیں آزاد۔ \*\*\*\*\*\*\* ا اسواد البيان المراب على المراب على المراب على المراب على المراب المرا

وہب بن عبداللہ کلبی: ای طرح حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رہنی اللہ تعالی عند کی مجاہدا نہ کرداراور جذبہ شہادت کی داستان بھی قیامت تک یاد کی جاتھی رہے گی۔ وہب بن عبداللہ کلبی بہت ہی حسین اور خوب صورت نو جوان تھے اوران کی نئی شادی ہوئی تھی جوابھی صرف سترہ دن ہی ہوئے تھے کدان کی بوڑھی مال نے کہا بیٹا۔ آج میرے بیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد وہلم کے بیارے نواے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند میدان کر بلا میں بیار ومددگار یزیدی دشمنوں کے زنجے میں گرفتاراور رنے وقع کا شکار ہیں۔ اے میرے بیارے بیٹے! تیری بوڑھی ماں کی آرز واور تمناہے کہ تیراوہ خون جومیرے دودھ سے بنا ہے آج اس خون کا ایک ایک قطرہ راہ حق میں بہا کرتو این جان امام حسین پر قربان کر کے میری مغفرت کا سامان کردے۔

اے بیٹا! یڈھیک ہے کہ تو ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ تو ہی میرے گھر کا اُجالا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف ستر ہ دن ہی ہوئے ہیں گرتیری بوڑھی مال کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تم میرے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے لعل امام پاک پر اپنی جان فداکر کے شہید ہوجاؤ تا کہ بروز قیامت تمہاری بوڑھی ماں کا نام بھی شہیدوں کی مال میں شار کیا جائے۔ مال کی اس پُر درد آرز واور تمنانے وفادار بیٹے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے دل میں شوق شہادت کا طوفان بر پاکر دیا۔ پھر حضرت وہب اپنی نی ٹو بلی ولبین کے ہاس کے ساتھ اُتری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری پیاری بیوی! مجھے معلوم ہے کہ تو نے میری خاطرا ہے مال، باپ کے گھر کوچھوڑ ا ہے۔ بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے۔ میں تیری سہاگ کی قیمت کو بھی جانا ہوں گر

آج این رسول الشصلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پرمصیبت کا وقت آعمیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ پر چم اسلام ہمیشہ بلندر ہے اس لئے حضرت امام پاک کے قدموں پر اپنی جان قربان کردوں۔ اس نیک بیوی نے فوراً اپ نیک شوہر کواجازت دیتے ہوئے عرض کیا کداے میرے شوہراس سے بڑھ کرمیری خوش نصیبی اور کیا ہوسکتی ہے کہ بروزمحشر جہاں آپ کوشہید کہا جائے گا وہیں مجھے ایک شہید کی بیوی کہدکر پکارا جائے گا۔ جلدی سیجئے اور جا کرامام پاک کی محبت والفت میں فدا ہوجائے۔ چنانچید حفرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے امام ماک کے قدموں کا بوسدلیا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت کیکر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اوریزیدی ونج كساتھارت بوئ جان ديدى اورشہادت كے ظيم منصب يرفائز ہوگئے۔ ابًّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندے مخلص اور جال نثار ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں امام پاک پراپی جانیں قربان کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ كربلا والول نے روش كرديا اسلام كو همعس گل ہوتی گئیں اور روشی برمھتی گئی درودشريف: آخر کاران سب جال نثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کی قربانی کاوقت آئی گیا۔ امام قاسم کی شہادت: اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنها جن کی عمر ۲۲ سال کی تھی۔ اپنے بیارے چھا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کررہے ہیں۔حضرت امام یاک نے فرمایا بیٹا قاسم تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کرسکتا ہوں کہتم میرے سامنے خاک وخون میں تڑ ہے ہوئے اپنا گلاکٹاؤاور میں دیکھتار ہوں۔ میں اس جان لیواصد مہ کو برواشت كرنے كى طاقت نبيس ركھتااس لئے ميں تنہيں ميدان جنگ ميں جانے كى اجازت نبيس دے سكتا۔ حضرت امام قاسم رضی الله تعالی عندنے جب ویکھا کہ امام یاک سی طرح سے اجازت نہیں وے رہے ہیں۔ السائ وقت به خیال آیا که میرے والدگرامی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازوپر بندھی ہوئی ہے اور والدگرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم جبتم پرسخت مصیبت اور امتحان وآ زمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر بڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہوجائیگی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی

البيان المديد البيان المديد البيان المديد ا المسيت ادركيا ہوسكتى ہے۔ چنانچة پ نے تعويذ كو كھولا اور پڑھاجس كامضمون بيتھا كه بيٹا قاسم جب تمبار ع میرے پیارے بھائی امام حمین میدان کر بلا میں مصائب وآلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کوان پر قربان کردیناامام قاسم نے اس تعویذ کوامام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کردیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آ تھوں سے اشک جاری ہو گئے اور امام قاسم کومیدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی۔اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حفزت امام حن کا عمامه امام قاسم کے سر پر باندھا، اور تکوار ہاتھ میں دیکر گھوڑے پرسوار کر کے فرمایا بیٹا جاؤ۔ اپنی مال اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچے حضرت امام قاسم خیمہ میں تشریف لے گئے اپنی مہریان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت ے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے امام پاک نے جنتی دولہا کو دعادیے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانه کیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہونچ گئے۔ رہز کے اشعار پڑھ کرفر مایا، اے بزید ہو! اب جس کے سر پرموت سوار ہووہ میرے سامنے آئے میری تکوار کی مارے اپ خون میں نہائے۔امام قاسم کی اس حیدری للکارے بزیدیوں کی فوج پر ڈراور ہیب طاری ہوگئی، کسی میں جرأت متنبين ہوئی کدامام قاسم کے مقابلہ کے لئے آئے۔ ابن سعد بدكار نے جب بيد يكھاكديزيدى كشكريس سےكوئى بھى حضرت قاسم كے مقابلہ كے ليے نبيل نكات اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ دس ہزار دینا رشخواہ پا تاتھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہواتو ابن سعد نے کہا کداے ارزق؟ و مکھ بردی دریے بینو جوان مقابلہ کی دعوت وے رہا ہے مر ہار سے شکر میں کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لئے جائے۔اس لخاب می تجھ کو محم دیتا ہوں کے توایک ہزار سوار کالشکر لے کراس نوجوان کے مقابلہ کے لئے میدان میں جا۔ارزق کوائن معد کی بات بہت بری گلی وہ غضبنا کے ہوکر کہنے لگا ،اے ابن سعد مجھے شرم نہیں آتی کہ جھے جیسے بہادرنا می پہلوان کو ایک کم ن الا کے سے لانے کے لئے بھیج رہا ہے۔جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بوآر ہی ہے۔اے ابن سعد! سارا معروشام جانا ہے کہ میں اکیلا ایک ہزار بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بیادروں کیا تھا کہ میں ایک بیادروں کی مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں کیا تھا کہ بیادروں کیا تھا کہ کیا تھا کہ بیادروں کیا تھا کہ بیادروں کی کیا تھا کہ بیادروں کی مقابلہ کرتا تھا کہ بیادروں کیا تھا کہ بیادروں کی کی تھا کہ بیادروں کیا نام خراب ویرباد کروں گا۔ ابن سعدنے کہااے ارزق تو کس گمان و خیال میں ہے۔ تو اس نوجوان کی عمراورات کے ا الاک بدن کوند دیکی افسوس! تو انہیں پہچانا نہیں کہ بیکون ہیں؟ بینو جوان فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کے بع

البيان المعمد عدد البيان المديد المعمد المعم ادرامام حسن مجتنیٰ کے بیٹے ہیں۔ان کی رگوں میں رسول الله سلی الله تعالی علیددالد ملم کا خون ہے۔خدا کی تشم اگر بی بھو کے یاے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی برید کی پوری فوج کے لئے کافی ہوتے۔جب ابن سعدنے ارزق پہلوان کو مجبور کردیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد میں اس نو جوان ہے تو نہیں لا وں گالیکن اس جنگ میں میرے چار بہادر بیٹے موجود ہیں جوطاقت و بہادری میں بےمثال ہیں۔ان میں سے ایک کو سے دیتا ہوں وہ چند کھوں میں اس نو جوان کا سرکا ث كرلائے گا۔ چنانچارزق كالك بيٹاتيزرفار گھوڑے پرسوار بوكرائي فيمتى تلوار چيكا تا موااور بادل كى طرح كرجتا موا میدان میں نکلا۔حضرت امام قاسم نے اس کومیدان میں آتا ہواد کھے کرفر مایا کہ افسوس! تیرے باپ کو تھے پر رحم میں آیا؟ کہ تھے کومیری تلوار سے قبل ہونے کے لئے میدان میں بھیج دیا جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملہ کے لئے آ کے بردھا۔حضرت قاسم نے اپنا تحفراس کے پیٹ میں اتار دیا ااور وہ بربخت زخم کی تاب نہ لا کر کھوڑے سے زمین برگرااورامام قاسم نے اس تعین کی قیمتی تلوارا ٹھالی اوراس کے لیے لیے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑ ادوڑ ایا تو وہ رگڑ رگڑ کر مرگیا۔ای طرح ارزق کے اور تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلہ میں آتے رہے۔اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹوں کواس طرح ذلت کے ساتھ قبل ہوتا ہوا دیکھ کر غیض وغضب میں ایے ہوش وہواس کھو جیٹھا۔اورغضبناک ہوکرداڑھی کے بال نوچتے ہوئے کھوڑادوڑ اکرمیدان جنگ میں امام قاسم ك سامنة أكيا وركبخ لكاويج! مير، بچول كوتوتم في كرديا-اب تبهارامقابله مجه عب سنجل جاكه اب تو بے نہیں سکتا۔حضرت قاسم نے فر مایا اے ارزق تھے خبرنہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ ارزق غصے سے چور ہوا میان سے تلوار هینج لی حضرت قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آ کے برد معے ارزق کی آتکھیں حفرت قاسم کی تکوار پر ہیں۔ جیران جو کر ہو چھتا ہے کہ بیٹلوارتو میرے بیٹے کی ہے بیتمہارے یاس کہاں سے آئی۔ حضرت قاسم نے مسکر اکر فر مایا ہاں تیرا بیٹا اپنی یا دگار کے لئے بیٹلوار مجھے اس کئے دے گیا ہے تا کہ ای مکوار ے میں مجھے قبل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہو نجادوں۔ بین کرارزق کا غصداور بڑھ گیااوراس نے حملہ کے ك كوارا شائى \_ حضرت قاسم نے فر مايا كدارزق! بهم مجتبے بردا تج بهكار بهادر يحصة سے محرتم تو برد ، بى انا ژى بويتم کوا پے کھوڑے کی چینی کا بھی دھیان نہیں کہوہ ڈھیلی ہو چکی؟ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تلک کود میصنے لگا اتے میں صغرت قاسم نے اس کی کمر پرتلوار کاایاوار کیا کدارز ق کاجسم دو تکڑے ہوگیااور وہ تعین واصل جہنم ہوگیا۔ مجر مفرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب اشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کررہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ 

کے اسواد البیان اور البیان ال

امام حسین رضی اللہ تعالی عند نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ پر انوار سے خاک وخون کے دھبول کوصاف کر کے خیمہ میں لائے۔

اے ایمان والو! ای طرح میدان کر بلامیں حضرت امام قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن اور عمر بن حسن اور اللہ بن حسن اور عمر بن حسن اور اللہ بن حسن رہنی اللہ تعالیٰ عنبم نے بھی یزیدی لشکر سے جنگ کرتے ہوئے راہ حق میں شہادت سے جمکنار ہوئے۔

### حضرت عباس علم دار کی شهادت

اے ایمان والو! امیر المونین حضرت علی شیر خدار ض الله تعالی عدے فرزند حضرت عباس علمدار رض الله تعالی عدرت امام حسین رضی الله تعالی عدے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کررہے ہیں اور امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان! اب ننچے ننھے بچوں کا بیاس سے تر پنا اور ان کارونا، بلکنا، جھے نیس کہ بھا جاتا۔ الله کے لئے اب جھے اجازت دیجئے۔ کہ میں قربان ہوجاؤں یا ایک مشک پائی کا لے کرآؤں اور ان پیاسوں کی بیاس کو بجھاؤں۔ حضرت امام پاک زار وقطار رونے گے اور فرمایا کہ بھائی عباس! میرے علم کواٹھانے والے تم ہو۔ میرے خیمہ کی تلہبائی کرنے والے تم ہو۔ اب تہمارے بعد میراعلم کون اٹھائے گا اور میرے خیمہ کی عاملات کی حضرت عباس میں الله تعالی عدنے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ابن رسول الله سلی الله تعالی علی والد میل عنوال میں الله تعالی علی والد میل میں ہوئی مزہ باتی نہیں رہا۔ اور میں دنیا سے بالکل شک آ چکا ہوں۔ میری جان آپ پر قربان ۔ خدا کی حسم اور جھنچوں کے پاس یہو پنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمداد کے اصراد کی ایس پہو پنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمداد کے اصراد کی ایس پہو پنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمداد کے اصراد کی ایس پہو پنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمداد کے اصراد کی جورہ کور حضرت امام پاک نے اجازت دیدی۔

حضرت عباس علمدارا یک مشک کاند سے پر لاکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوکر میدان کارزار میں بزیدی فوج کے سامنے بہو نچے اور اتمام جحت کے لئے فر مایا۔ اے بزید نا پاک کے بے دین فوجیواور بے رحم انسانو! تم ماریک کے سامنے بہو نچے اور اتمام جحت کے لئے فر مایا۔ اے بزید نا پاک کے بے دین فوجیواور بے رحم انسانو! تم المعدان المبيان المعدد المبيان المعدد نے آل رسول پر پانی بند کر کے جس درندگی اورظلم کی انتہا کی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے اپ ظلم وستم سے توبہ کرلواور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے بازآ جاؤ۔اوررسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے پیارے بيون كواس طرح بياس عندروياؤ حضرات! برمم كوفيول كيسينول مين دل كى جگه شايد پھر كائكزاتھا كه حضرت عباس علمدار كى باتوں كا ان پر پچھ بھی اثر نہیں ہوا بلکہ ہے رحم ، پزیدی ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔حضرت عباس نے نعر پہ تکبیر بلند کیااور تکوار آبدار لے کران پر حملہ کردیا۔ آپ کاحملہ تھا کہ قہر خداتھا۔ جویزیدیوں پرنازل ہوگیا۔ گھوڑے بدکنے اورکودنے لگے۔ تلواری ہاتھوں سے گرنے لگیں لعینوں کے سرکٹ کٹ کرگرنے لگے۔ حضرت عباس علمداران كاقل عام كرتے ہوئے نہر فرات پر پہونچ گئے۔نہر فرات سے پانی كامشكيز ہ مركز كندھے پرانكا يا اور خود پانی پينے کے لئے چلومیں لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاس یادآ گئی۔حضرت علی اصغرشیرخوار کی خشک زبان اور پیاس ے ان کارونا و بلکنایا د آگیا تو چلو کا پانی فرات میں پھینک دیا۔اور فرمایا کہاے دریائے فرات! گواہ رہنا کہ تیرا پانی اوراس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پرحرام ہے جب تک کہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی آل کو یانی نہ پلادوں۔ پھرآپ نے اپے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کردیا۔ مولا ناحسن رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ اشارہ اپ تازی کو تھا یانی پینے کا یباسا گر چہ تھا گھوڑا، مگر واقف قرینے کا لگاجب مندے یانی اور ہونؤں تک تری آئی ہٹائی خود ہی سطح آب سے گردن بدرعنائی حفزت عباس علمدار گھوڑے پرسوار ہوئے اور خیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعدنے اپنے لشکر کو للکارا اور کہا کہ خبر دار! اگر بیمشکیز ہ امام یاک کے خیمہ میں پہونچ گیااور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں نے سکتا۔ یہ سنتے ہی بزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا اور تیرونگواری بارش کرنے لگے۔ یہاں تک کہ نوفل ملعون نے دھوکے سے الیی تکوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازوکٹ گیا۔ آپ نے جلدی ہے مشکیزہ کواپنے بائیں باز و پراٹکایا۔ پھرایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کابایاں باز وہی کث کرز مین برگر گیا۔ جب دونوں باز وکٹ گئے تو آپ نے مشکیز ہ کواپنے دانتوں سے پکڑلیا

## حضرت على اكبررضى الله تعالى عنه كى شهاوت

حضرت علی اکبررضی الله تعالی عند نے جس وقت میدر جزیر هی تو آپ کی عظمت وشان کی ہیبت سے میدان کر بلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا مگر ہے دین بزیدی جن کا قلب ساہ اور پھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا سے اولا درسول اللہ کے خون کے پیاسے بزید ہو! آؤمیدان میں آؤ۔ شیر خداکی شیر کی للکار می تو لظکراعداء میں کسی کوچھی مقابلہ کرنے کی جرأت وہمت نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت علی اکبرنے یزیدی فوج پر حملہ کردیا ادرآ ہے کی تعوار بزیدی فوج برقبر خدا بن کر بری۔ پھر شیر خدا کے شیر نے جس طرف رُخ کیا صفیں الٹ بلٹ دیں۔ جبالات الات ياس كفلب تدهال مو كئو فيمدى طرف آئ اورعرض كى يَا أَبْتَاهُ ٱلْعَطَشُ لَ الإجان! پیاں سے جیاب ہوں۔امام یاک نے اپنے بیٹے کی پیاس کی تختی کودیکھی،مگریہاں یانی کہاں تھاجو یانی ملاتے۔ وست شفقت سے چر کا پرنور کا گردوغبار صاف کیااور فر مایا بیٹا۔اب تمہاری پیاس کے ختم ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔اب مہیں وض کوڑے پانی پالیاجائے گااس کے بعد مہیں بھی بیاس نہ لگے گی۔ بیٹا ایس جب بھی بیاسا ہوتا تقالة ميرك نا ناجان رسول الله سلى الله تعالى عليه والدو ملم مير منديس الى زبان مبارك وعدويا كرتے تھے۔ آج اس پیال کی عالت میں تم میری زبان کواہے منہ میں لےلو۔ حضرت علی اکبرنے امام پاک کی زبان اقدی کوچوسا اور علی ہوگئ پر حضرت علی اکبرمیدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور بزیدی تشکر کولاکارا عمر و بن سعد آپ کی تکوار کی کا الله دیکی چکا تھا۔ تمام یزیدی فوج کواس شیر کی طاقت وقوت کا اندازہ ہوچکا تھا۔ اس لئے ابن سعدا پی فوج کے ایک بڑے بہاور طارق بن شیث بہلوان کومقابلہ کے لئے بھیجا-

حضرت علی اکبر نے اس پرایی تلوار کا وارکیا کہ وہ بد بخت کٹا اور گرکر واصل جہنم ہوگیا گھراس کے بعدائی اسعد نے لفتر یزید کے ایک نامور بہا در مصراع بن غالب کو مقابلہ کے لئے روانہ گیا۔ اس بعین نے آپ کے بری این غالب کو مقابلہ کے لئے روانہ گیا۔ اس بعین نے آپ کے بری بیز ہ مارا مگر آپ نے اس کے نیز ہ ہی کو تلم کر دیا اور گھراس کے مر پرائی تلوار ماری کہ وہ دو گھڑا ہو گرزین پر گر پول اب یزیدی فوج میں کسی کی ہمت نہیں تھی وہ تنہا شیر خدا کے شیرے مقابلہ کے لئے آتا آخرا ابن سعد نے تھم بن طفیل کو ہزار سوار وں کے ساتھ کیار گی جملہ کرنے کے لئے بھیجا ان بد نصیب یزید یوں نے چار دل طرف سے آپ کو گھیر لیا اور تلوار وں اور نیز دل کی بارش کر دی۔ آپ کا جم پاک زخمول سے چور چور ہو گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پرآگے اور تکوار کے ارائی گا آخری و بدار کیا اور ہمیشہ کے لئے آئی تعمیں بند ہوگئیں۔ اور آپ انگا کہ و نے اور آپ کول دیں امام پاک کے چرہ پاک آخری و بدار کیا اور ہمیشہ کے لئے آئی تعمیں بند ہوگئیں۔ اور آپ منصب شہادت پرجلوہ فرما ہوگئے۔ اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْيُه رَاجِعُونَ 0

#### حضرت على اصغريني الشقال منكى شهادت

ابھی حضرت امام حسین رض اللہ تعالی عند نے علی اکبری الش مبارک کوزیین پر لٹایا ہی تھا کہ امام پاک کی بھن حضرت زینب رض اللہ تعالی عنہ و کے اس کے جوئے حضرت زینب رض اللہ تعالی عنہ و کو دیس لئے ہوئے تشریف لا کیں جن کی عمر ۲ رماہ کی ہے۔ کہنے لگیس کہ بھائی حسین اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ بھوکی ، پیای مال کے سینے میں دودھ خشک ہوچکا ہے اور بیشرخوار بچہ پیاس سے بے تاب ہے اور ترفی پر فی کردم تو ٹر رہا ہے۔ پھول جیسا حسین و تکمین چہرہ بھوک پیاس اور گری سے مرجھا گیا ہے۔ اس کا رونا ، بلکنا اور ترفیا ، مجلتا و ٹر رہا ہے۔ پھول جیسا حسین و تکمین چہرہ بھوک پیاس اور گری سے مرجھا گیا ہے۔ اس کا رونا ، بلکنا اور ترفیا ، مجلتا و کی بیاس نجے بچکو دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب وطاقت نہیں ہے۔ اس لئے بھائی جان! میری پیر تراش ہے کہ آ ہاس نخے بچکو میدان میں لے جا کر جفا کا رون پر نید یوں کو دکھا ہے۔ شایدان سنگ دلوں کو اس بچے کی بیاس پر رحم آ جائے اور ہ جندگھونٹ پائی اس بچکو پلادیں۔

بہن حفرت زینب کے اصرارے مجبور ہوکرا مام پاک اپ شیرخوار بچے حضرت علی اصغرکواپنی کود میں لے

کرا پ سینے سے لگا کرسیاہ دل بزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فر مایا!اے میرے نا نا جان کا کلمہ پڑھنے

والو! پیمیراسب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم تو ڈر ہا ہے۔ یہ اپنے نئھے نئھے ہاتھوں کو تہماری طرف بھیلا کرتم

ہے یانی کے چند گھونٹ مانگ رہا ہے اگر تہار سے زویک بجرم ہوں تو میں ہوں اس بچے کا کوئی جرم نیں ہے۔اس کوتو یانی بلادو۔ دیکھوتو کہ پیاس کی شدت ہے اس کی حالت کیسی مور ہی ہے۔ اگرتم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رم ہوتو اس نتھے بچے کے لئے تھوڑ اسا پانی دیدو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں تہمیں اپنے نانا جان کے ما تھوں سے پیٹ جر کرکوشر کا جام پلاؤں گا۔ حضرات! ابھی حضرت امام پاک کی دل ہلا دینے والی تقریر جاری ہی تھی کہ یزیدی فوج کا ایک بدنصیب ای حرملہ بن کا ہل مردود نے تیر کا ایسانشانہ بائدھ کر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پوست ہوگیا۔حضرت امام نے تیر کھینچ کر نکالاتو خون کا فوارہ حضرت علی اصغرے گلے ہے اُلینے لگا اور پیاہے بے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دیدی۔اور تھی سے لاش خون میں نہا گئی۔حضرت امام پاک نے حسرت جَرى نُكَاهِ آسان كَى طرف أَتُها لَى اور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 يُرْها-جہان بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا زخی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا حضرت امام پاک نے سمجھی کی لاش کو بہن کی گود میں دیا اور فرمایا کہ بہن زینب صبر کرواور شکرا دا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیسب سے چھوئی قربانی بھی قبول فرمالی ہے۔ پھر نتھے شہید کی لاش کواپنے کلیجے سے لگا کر آ ہت آسته خيمه كي طرف روانه هوئ\_ حضرت زینب نے جس وقت ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کودیا تو ماں نے ہائے میر الال کہد کر لاش کو کلیج ت لگالیااورروتے ہوئے کہا، بیٹا! میرا پیارا بیٹا!ایک مرتبداورا پی مال کے سو تھے ہوئے پہتان میں مندلگالو کداب تم كواس سين سے مجھے لگانا مجھى نصيب نہيں ہوگا۔ ہائے افسوى! پھول تو دودن بہار جاں فزا دکھلا گئے حرت ان عنجول پہ ہے جو بن کھلے مُرجما گئے

المعان المعان المعدد و و و ١١٥ المعدد و ١١ المعدد و ١١ المعدد و ١١٥ المعدد و ١١ المعدد و ١١ المعدد و ١١ المعد تاجداركر بلاحضرت امام حسين رضى الله تعالى عندكى شهاوت کربلا یں بے بروساماں وی ہے خاندان ١٠٠ ك فادم آئے تے جريل جى كر ك كے كس قدر جانكاه ب كرب و بلا كا حادث ہر بھر مملین ہے شہرہ شر کے لئے حثر تک چھوڑ کے اک درخشدہ مثال حق يستول كو نه بجولے كا يه احمال حمين اب جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہیدوں کے قافلہ سالار، نواسد سول ابن فاطمة الز برالخت ول علی مرتضی قرار جان حس مجتبی، سحابہ کی آنکھوں کے تارے او نے ہوئے داوں کے سہارے مومنوں کے دل کے چین حضرت امام فسين رضى الله تعالى مدكى شهادت كاوقت آسكياب استاذ زمن حضرت مولاناحسن رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ ماعت آه و بكاؤ بے قرارى آگئ سيد مظلوم کی ران ميں سواری آگئی ساتھ والے! بھائی منے ہو چکے ہیں سب شہید اب امام بے کس وتنہا کی باری آگئی چنانجے! حضرت امام حسین رشی الله تعالی منے اپنے تمام كنبه وخاندان اورعزيز وا قارب اوراعوان وانصاركوراه خدا میں قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور خیمالی بیت میں تشریف لے جاتے جی او کیاد مکھتے ہیں کہ عابد بیار حضرت امام زین العابدین رض الله تعالى مذابنى بیارى اور كمزورى كے باوجود نيزه كتے اوے امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بابا جان ! پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کوقربان كرنے كى اجازت ديجے ميرے ہوتے ہوئے آپ شہيد ہوجا كيں يہيں ہوسكا۔ حضرت امام ياك نے اپنور تَقر حصرت زين العابدين كواچي آغوش محبت مي ليا- پيار كيا اور فرمايا بينا! اجھي تنهارا وفت نبيس آيا ہے۔ ابھي تو تم كو افی ماؤں اور بہنوں کی ملمداشت کرنی ہے۔اوران بے کسان اہل بیت کووطن تک پیو نجانا ہے۔ میرے پیارے

المعلى ا سے اللہ تعالیٰ تم بی سے میری تسل اور سینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھومبر وشکرے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف ومصیبت کوخندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہرحالت میں نانا جان رسول الله سلی الله تعالی ملیدالدوسلم کی شریعت وسنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا مصائب وآلام سہتے ہوئے جب بھی مدیند منورہ پہونچوتو سب سے پہلے نانا جان صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے روضه انور پر جانا اور نانا جان کومیر اسلام کہنا۔سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا پھرمیری ای جان حضرت فاطمة الزہرا کی قبر پر جانا اوران کوبھی میراسلام کہنا پھرمیرے بھائی حسن مجتبیٰ کومیراسلام کہنا۔میرے پیارے بیے زین العابدین میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو۔اورامام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدين رضى الله تعالى عنه كے سرير ركھ دى اوراس صابر وعابد بيٹے كوفرش علالت برلثا ديا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولاجس میں تمام تیرکات رکھے ہوئے تھے۔ قبائے مصری زیب تن فر مائی۔اپنے نا نا جان محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا عمامہ شریف سریر با ندھا۔حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ؤ هال پشت پررکھی۔اینے براورا کبرحضرت امام حس مجبتی رضی اللہ تعالیٰ عندکا پڑکااپنی کمر پر باندھا۔اپنے باپ حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عند کی تکوار ذوالفقار حمائل کی ۔شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک سب مجھداہ حق میں قربان كرنے كے بعداب إلى جان عزيز كو قربان كرنے كے لئے تيار ہو گئے۔ بيويوں نے جب اس منظر كود يكھا تو ان ير بے کسی کی انتہا ہوگئے۔ چہروں کے رنگ اُڑ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی میلنے لگے۔ حضرت زینب نے آنوبہاتے ہوئے کہا۔ پیارے بھیا! بیویوں نے دردوالم میں ڈوب کرکہا ہمارے مرتاج! اور حفزت سکینے نے روتے ہوئے کہا بابا جان! کہاں جارہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جارہے ہو۔ جو در ندے تنفيعلى اصغر يررحمنهيل كھائے۔وہ سفاك ظالم جمارے ساتھ كياسلوك كريں محد حضرت امام ياك نے فرمايا الله تعالیٰتم لوگوں کا حافظ ونگہبان ہے۔آپ نے سب کومبرورضا کی تلقین فرمائی اور مرضی مولی برصابروشا کررہے کی وصیت کی اورا پنا آخری و پدارد کھا کرفر مایا بتم سب کومیرا آخری سلام ہواور گھوڑے پرسوار ہو گئے۔ فاطمه کے لاؤلے کا آخری دیدار ہے حشركا بنكامه بريا ب ميان الل بيت اورامام پاک میدان کر بلایس بزیدی اندهرول میں حق وصدافت کا آفآب بن کر چکے اور اپی ذاتی وسبی فضائل مشمل ایک رجز پڑھا پھرفر مایا،اے بزید ہو! کان کھول کرمن لوتا کہ قیامت کے دن تم بہاندند بناسکو کہ ہمیں معلوم بين تفاكه سين كون تقي-

البيان المعدد و و البيان المديد و و و المديد تم جس رسول الندسلي الله تعالى عليه واله وسلم كالكمه بيز هيت هواسي رسول كا فرمان ہے كه حسن وحسين ميرے دونوں نواہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ای رسول کاارشادیاک ہے کہ جس نے حسن وحسین سے دشمنی کی اس نے جھے ے وشمنی کی اور جس نے جھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ۔ تو اے پزیدیو! اللہ تعالیٰ سے ڈرومیری وشمنی ہے تو بہ کرلو۔ ورنہ اللہ ورسول کو کیا منہ دکھاؤ گے اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں نواسەرسول ابن بتول اورعلی شیر خدا کا بیٹاحسین ہوں ۔حضرت امام یا ک کی تقریر کا ان بدبختوں پر پچھا ثرینہ ہوا بلکہ یزید یوں نے کہا آپ یا تو یزید کی بیعت کرلیں ورنہ جنگ کے لئے تیار ہوجا تیں۔اب حضرت امام یا ک ہیں ہزار یزیدیوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرمارے تھے کہاہے بہادروں کومیرے مقابلہ کے لئے بھیجے جاؤ۔ چنانچه شهور بها درخمیم بن قطبه اور جابر بن قاہر اور بدر بن مہیل یمنی جیسے نامور جنگجو حضرت امام یاک کے مقابلہ كے لئے كيے بعد ديكرے آتے رہے اور امام ياك نے ان سبكو واصل جبنم كرديا۔ غرضيكه امام ياك نے دشمنوں كى لاش كا انبار لكاديا - دشمنول كالشكريس شورى كياكه جنگ كايداند از باتو جارى فوج كاليك سيابى في كرنبيس جاسكتا ـ لہذااب موقع مت دواور جارول طرف سے کھیر کریک بارگی تمله کردو، ابن سعد نے حکم دیا کہ جارول طرف سے تیروں کی بارش کردو، یزیدی فوج نے آپ کو جاروں طرف سے تھیرلیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہوگئے۔ آپ کا کھوڑ ااس قدرزخی ہوگیا کہاں میں قوت وہمت نہرہی ناجار حضرت امام یاک کوایک جگہ تھم برنایڑا۔اب ہرطرف سے تیر آرے تھاورامام یاک کاتن اقدس زخمی ہور ہاتھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کوزخموں سے یارہ یارہ اورلہولہان کردیا ب د فا کو فیوں اور نا یا ک بزید یوں نے نواسہ رسول فرزند بتول حضرت امام حسین رضی اللہ تعاتی عند کومہمان بنا کر بلایااوران کے ساتھ بیسلوک کیا۔ یہاں تک کرز ہر میں بجھا ہواایک تیرآپ کی اس نورانی پیشانی پرآ کرنگا جے رسول خداسلی الله تعالی طیدوالدوسلم نے بے شار بار چوماتھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرہ سے خون کا فوارہ جاری ہوگیا۔امام پاک عش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمیں پرآ گئے۔اس کے بعد ظالموں نے نیز وں اور تکواروں سے حملہ کیا جہتمی سنان نے ایک ایسانیز ہ مارا جوتن نور کے پار ہوگیا۔ تیراور نیز ہ اورتگواروں کے بہتر زخم کھانے کے بعد آپ کے سینہ اطہر پر شمر ملعون سوار ہوگیا۔حضرت امام یاک نے فر مایا کدا ے ظالم! آج جمعہ مبارکہ کاون ہے اور سورج وهل گیا ہے۔ بید وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کررہی ہوگی اور منبروں پرمیرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جار ہا ہوگا۔ اے شرملعون تو تھوڑی در کے لئے میرے بینے ساز جاتا کہ میں اس حال میں بھی سجدہ کرلوں اور نماز ادا کرلوں۔ چنانچ حضرت امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدہ میں تشریف لے گئے کہ شمر مردود

https://archive.org/details/@awais\_sultan マール コリーション・コレー | 本本本本本本 | アア | | 本本本本本本本 | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | | 1 نے ایسی تکوار ماری کدامام پاک کا سرانورجم نورے الگ ہوگیا۔ای طرح تیراور نیزہ اور تکواروں کے بہتر زخم کھانے کے بعد ۲۵ سال ۵۰ ماه، ۵ دن کی عربیں جعد مبارکہ کے دن محرم شریف کی دی تاریخ الا صطابق مهد عوامام پاکشهيد مو گئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ اے ایمان والو! آہ صدآہ اس صدمہ جان لیوا ہے دل گھائل، قلب مجروح، جسم لرزہ براندام اور استحصیں اشكاري افسوى صد بزارافسوس\_ بدعنایتوں کی جزاملی، بیر ہدایتوں کا صله ملا جو چراغ نورنی کا تھا اسے کر بلا میں بجھا دیا چمن آپ اپنالٹا گئے کہ بہار دین خدارہ نہ جما جورنگ بہارے تو لہو بھی اپنا ملادیا اور ہند کے راجہ میرے بیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہندغریب نواز رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ شاه ست حين بادشاه ست حين دین جست حسین دین پناه جست حسین مرداد نداد دست در دست بزید حقا کہ بنائے لاالہ ہت حسین امام یاک زنده بین اوریزیدنایاک مرگیا قتل حین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہرکربلا کے بعد زندہ ہوجاتے ہیں جورتے ہیں تن کے نام پر

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر لربلا کے بعد
زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں حق کے نام پر
اللہ اللہ موت کو کس نے سیحا کردیا
آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر
جان دی بیعت نہ کی لیکن بر بیدی ہاتھ پر
جان دی بیعت نہ کی لیکن بر بیدی ہاتھ پر
شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار
مین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح

以上にいていていているとのなるをはなるというできるとは、これでいっているとのできるとは、これでいっているというできるとは、これでいるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできる。 اے ایمان والو! دنیا کی عجیب وغریب داستان ہے اس دنیا میں کیا کیانہ ہواکتنی بار غموں کی مجلس میا ہو تیں ، گہیں پر تلواروں کی بارش ہور ہی ہے تو کہیں پر بم وبارود برسائے جارہے ہیں۔ کہیں آگ کے اٹارول پر لٹایا جارہا ہے۔ کہیں انسانی جسموں پر گھوڑے دوڑائے جارہ ہیں۔ بیرسب پکھے ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ کوئی پتر ہو کر ختہ عالی میں دینج وغم کے ساتھ دن کا شاہے۔ کسی کی موت پر صرف بازار بند کئے جاتے ہیں۔ کسی کی موت پر پورے صوبے میں سوگ منایا جاتا ہے اور کسی کی موت پر پورا ملک رنج وغم میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یاور کھئے۔ ہم مخف اور ہرغم کے لئے کوئی نہ کوئی یوم اختیام ضروری ہے بھی نہ بھی وہ ختم ہوہی جاتا ہے اور دنیااس کواییا فراموش کرتی ہے کہاس کانام ونشان تک نہیں ملتا۔ سب سے بردامعر کداور عظیم جنگ وہ ہی ہے جس کاصد مدعام ہو ہرش، برصوب برملک بلکہ پوری دنیا میں اس کے رنج وغم کا احساس کیا جائے۔ سننے والے کے دل پر جوزخم پیدا ہوا ہووہ ر بتی دنیا تک مندل نه بوسکے ساراعالم اس داستان رنج والم کوئن کربے چین و برقر ار بوجائے اور قیامت تک آب وزاری اورافک باری کاسلسله جاری اورساری رہے۔ زین کرب وبلا پرراہ خدا میں حضرت امام حسین کے ساتھ رنج والم کا ایک ایسا بی واقعہ نمودار ہوا ہے۔ رسول الندسلى الله تعالى عليه داله وسلم كنوات على كالأول بسيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كے بيارے ميے حضرت المام مسين شي الله نعالى عداوران كے جا فارساتھوں نے حق و سي كى محافظت كے لئے جودر دوغم كى بے مثال قرباني پيش كى يى دنياداكان فقوش وفاكوكوكرنے سے عاجز وقاصر بيں كتنى بار يجھناياك طبيعت والوں نے بے جاكو مشيس كيس كرخون شهيدال كارنك وفابرهتاي كيارزمانے نے كتنے بلئے كھائے \_قاتلوں يزيديوں كي تعلين عك الميت ونابود موكني -ان كي تخت وتاج كي جو في دعو اور حكومت كي مخمند وغرورك كرب خاك ممل العادروه ظالم بنام ونثان مو كتاب م حق و ي الرف اور مقابله كرف كادنياى بس بدلداورا بحى آخرت كا وردع ك عداب باتى ب عرضهيدان وفاك قربانيان آج بهى تمام عالم كى تكهول كورلارى بين اوران ك دلول كورنا الاس عاد وعقید کافراج وصول کردہی ہیں۔ونیاسوگوار ہے۔ جہاں مائم کردہا ہم طبیعت غمے پرمودہ

ہردل دردے افسر دہ ہے۔وہ کون سابے درد ہے جس کاسینہ مسین سے پاش پاش نہیں ہوگیا۔وہ کون سابے رحم ہے جس نے غم حسین میں اپنے ول کو چاک نہیں کرڈ الا۔ وہ کون سائے غیرت ہے جس کے دل میں یاد حسین نہیں ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ بیں کھ کے گرانے والے مث كئ منت بين مث جائين كي آخر شبير تيرا نام منانے والے نه يزيد كا وه ستم ربانه وهظم ابن زياد كا جور ہاتو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی شہادت کے بعد کا واقعہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه جب شهید مو گئے تو یزیدی لشکرنے خیمدابل بیت کا سارا سامان لوث لیا اور خیمہ کو جلا ڈالا اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا اور تمام شہدائے کرام کا سر کاٹ کران کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑ ائے جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہوکئیں اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا اور تمام شہدائے کرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفداور دمثق تک گشت کرایا پھر عبیداللہ بن زیاد نے کوفد کے دارالحکومت کوآ راستہ کیااور در بارعام منعقدن کر کے حضرت امام پاک کے سرانورکوا پے تخت کے بیچے رکھااور بے ادبی کی، پھر شمر مردود کے ساتھ ان مقدس سروں کو ہزید تا پاک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ بزید نا پاک نے سرمبارک اورابل بیت اطبهار کوحضرت امام زین العابدین رسی الله تعالی عنه کے ساتھ مدیند منورہ رواند کیا اور حضرت امام حمین رض الله تعالى عنه كاسر انور حضرت سيده فاطمة الزبرارض الله تعالى عنهاك يبلويس باحضرت امام حسن رض الله تعالى عنه كي يبلو على مرفون بوا\_ (موائح كربا بس ١٣١) رسول التدصلي الله تعالى عليه واله وسلم كوسخت صدمه ال حادث عظیمہ ہے محبوب خدارسول الله سلی الله تعالی طبیدوالہ علم کو جو سخت صدمہ موادہ بیان ہے باہر ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعدانواد البيان المديد و و و البيان المديد و و و البيان المديد و و و البيان المديد و حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها كا بيان ہے كہ ايك روز دو پير كو ميس خواب ميس رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے دیدار پر بہارے مشرف ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک چرو پرفور پر الد ما المراد وست مبارک میں ایک خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم آپ پر میری جان فدا۔ یہ بوتل کیسی ہے؟ اور اس فدرر نج وطال کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیمیرے پیارے نواسہ حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جس کومیں ाडीर ने चार्कीर मेरिए। -حضرت عبدالله بن عباس منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وفت کو یا در کھا۔اور جب چند دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین شہید کئے گئے تھے۔ (بیٹی ،نورالابصاری،۱۲) دن میں اندھیر ااور خون کی بارش: روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے دن آپ کا مقدس خون زمین پرگرتے ہی دن میں ہرطرف اندھراچھا گیااور تین دن تک مکمل بغیر باول کے دھوپ نظر نہیں آئی اور ہر طرف اندهیرای اندهیرانظرآتا تھا۔ آسان سےخون کی بارش ہوئی اوراس دن بیت المقدس میں جو پھراٹھایا جاتا تھااس کے بنچتاز ہ خون پایاجا تا تھااور ساری فضاپر رنج اوراُداسی کے آثار نمودار نظر آتے تھے۔ (بیلی) یزیدنا پاک کی ہلاکت: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے بعد یزیدنا پاک بالکل ہی بے الگام ہوگیااوراس کے ظلم وشرے زمین کانے اتھی۔ زنا، سوداورشراب و کباب کا ہرطرف بازارگرم ہوگیا۔ نمازورزوہ اور جج وزكوة كى يابنديال ختم موكئيل اور شعائر اسلام كى على الاعلان بے حرمتى مونے لكى \_ يزيد ناياك كى برائى اور سرکشی اس حد تک برهی کے ۱۳ ھیں بزید فرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث کو بارہ یا ہیں ہزار کالشکروے کرمدینه منوره پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔اوراس پزیدی نشکرنے رسول اللہ کے دیار اور مدیند منورہ کے کو چہ و بازار میں ہے ادبی اور بدتمیزی کاطوفان برپاکردیا۔اور بزیدی نشکرنے مدینه منوره میں سات سوصحابہ کو انتہائی بے وردی کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے دس ہزار مسلمانوں کوئل کیااور بزیدی فوج نے مجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھاور مدینه منوره کی پاک عورتوں کے ساتھ بدتمیزیال کیس کدان کے تصور سے بھی جسم کارونکٹا کھڑا ہوجا تا ہے اور بدن کا پنے لگتا ہے پھریزیدی لشکرنے مکه مکرمه پر جمله کیا کعبه معظمه پر پھر برسائے اور حرم محترم میں نجاست چینگی پھر کعب معظمہ میں آگ لگا دی جس سے غلاف کعبداور کعبہ کی چھت جل گئی اور کعبہ کے تمام تبر کات کوجلا ڈالا۔ انہیں تبرکات میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے فدید میں ذکا کئے ہوئے دنیہ کا وہ سینگ تفاجو جل گیا۔

المعلى عام الديان إلى على عام إلى المعلى ١٢٠ إلى المعلى عام إلى المعلى كر معظرى ونول تك باللف ربار اور حرم محرم كرب والمان خد معيب ين جلاد ب-ہڑ کاریزید تایاک اللہ تعالی کے قبر وغضب میں گرفتار ہوا اور تین سال سات مہینہ تک عکومت کرتے کے بعد وار الاول سير الدي ال كام على على على الدي الدي الدي الدي الما كام على الما ي يرام بن م م م كراف ين بالا موكرم كيا اور بلاك موكيا-يزيدى فوج كوجب اسية كمراه اور تاپاك اميريزيد پليدى موت وہلاكت كاپنة چلاتويزيدى الكر ذليل وخوار یو کر مکہ کر مدے فرار ہوئے لگا تو حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنداور حرم محرّ م کے رہنے والوں نے محیر لیا اور ان کوئل کیا۔اس طرح پزیدنا پاک اوراس کی فوج ذلت ورسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگئی۔ نه يزيد كا وه ستم ربا نظلم ابن زياد كا جور ہاتو نام حمین کا جے زندہ رکھتی ہے کر بلا ایک لاکھ چاکیس ہزار کافل: حاکم محدث کی روایت ہے کد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سلی الله تعالی علیہ والدوسلم پر وحی نازل کی کہ یہودیوں نے حضرت زکر بیاعلیہ السلام کوتل کیا تو ان کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار یہودی تل ہوئے اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار یعنی ایک لا کھ جالیس ہزار شامی اور کونی قتل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور مختار ثقفی نے ستر بزارشاى اوركوفى كوفل كيا پھرعبدالله بن سفاح نے ستر بزارشامى اوركونى كوفل كيا-اے ایمان والو! آج تک عراق کی سرزمین سنجل نہ سکی۔ وہ سرزمین جس پر حضرت امام حسین یٹی مطاقعالی عنداور آپ کے جانثار ساتھیوں کا خون بہایا گیا ہے۔وہ ناحق خون ہمیشہ اپنااثر دکھا تارہے گااور قیامت تك ملك عراق سكون واطمينان كي دولت مع وم بي رب كا-خبردار! ناحق خون سے اور اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ ظلم وزیادتی سے پر ہیز لازم ہے ورنہ پریدیوں كي انجام كي طرح برا ہى انجام ہوگا۔اللہ تعالیٰ ظلم كے عظیم گناہ ہے محفوظ ر كھے اور اپنے امن وامان كے سابيہ عريد كالمن المن المن المن ير كان دين فرمات بين كه جنن لوگ بھي حضرت امام حمين رضي الله تعالى عد كے مقابلے ميں آئے اور آپ كے ونابی اللہ میں اللہ میں اور خوش ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسانہ تھا جس نے ونیا ہی على عذاب الى ندد يكمااورمزانديائى موان ميس بعض توبرى طرح مارے كے اور بعض اند سے اور روسياه مو كئے۔ 

ا بعض مبر وص اور کوڑھی ہو گئے اور بعض بخت عبر تناک بلاؤں اور بیار یوں میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوئے۔ محرم بزر گواور دوستو! فرزندرسول حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنداور آپ کے جانار ساتھوں) وردناک ارزہ خزاد مظلومان شہادت ' اور ناپاک وبد بخت بزید پلیداوراس کے خبیث وشریا تھر کے جورو جنابا وستم اورسیاہ کاریوں کے واقعات معتبر کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ذکر کئے گئے۔عدل وانصاف کی آنکھوں نے دیکھ لیااور عقل وشعور رکھنے والوں نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ انسانیت میں بیرواحد واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔خود کومسلمان کہلانے والوں نے اپنے ہی نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے وصال فر مانے کے صرف پیاس سال گزرجانے کے بعدا بے رسول ہی کی خاص اولا د کے ساتھ جس درندگی اورظلم وستم کا مظاہرہ کیا۔رہتی دنا تک اہل حق ان بزید یوں پرلعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنام بزیدایک گالی اور برائی بن کے رو گیا اور آج بزید پلید کے کسی حامی کی بھی یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام بزید پلیدر کھے اس کے برمکس پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے تو رعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا نام نامی اسم گرامی عدل وانصاف ادرمحاس وخوبي كاعلم بن گيااور نام حسين علم بر دار اسلام اور دين وشريعت كا پاسبان بن گيااور نيكي و خونی کا نشان ہوگیا اور آج دنیا میں ایک دونہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عذکے نام یاک کی نبت ہے منسوب ہیں۔ حثر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول كرگيا ہے، تو وہ احمان نوع انساني كے ساتھ صرورضا کے پیر حضرت امام پاک نے رضائے البی کا بلند مقام حاصل کیا۔ ایٹار وقربانی اور صرورضا کادہ مظاہرہ کیا کہ حسینیت، سربلندیوں اور سرفرازیوں کاعنوان ہوگئی اور نام پاک حسین ایمان والوں کے قلب وجگر کے لے قرارجان ہوگیا۔ اور محبت حسين جان ايمان موكلي آج لا كھول غلامان حسين ہيں۔ حضرت امام حسين رضى الله تعالى عذفے شہيد موكر جوفتح وكاميابي حاصل كى اورحق كابول بالاكياس فيزيدك اور ہرفائ وفاجراور ظالم وجابر کے فتق و فجور ظلم وجرکی راہیں مسدود کردیں اور پرچم حق کو بمیشہ کے لئے بلند کردیا اورا ب تا نا جان سلى الله تعالى عليه والدو ملم كى احت كو باطل وظالم كے خلاف وف جانے اورسب كي راه خدا من قربان كردية كاده ب مثال جذب عطاكرديا ب جوقيامت تك حق والول ك ليميل راه وشع راه بن كيا ب-اى ك

https://archive.org/details/@awais\_sultan

انوار البيان المعلق علي ١٢٨ المعلق علي ١٢٨ المعلق علي المارين كارات المعلق المارين كارات المعلق المارين كارات المعلق المارين المعلق المارين كارات كارا رنیا کے ہر کوشے اور کوئے سے اپنے پیارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مندکی بارگاہ میں سلام ورحمت کے پول بھیج اور پیش کے جاتے ہیں۔ سلطان کربلا کو جاراسلام ہو جانان مصطف کو ہمارا سلام ہو وه بهوک و پیاس وه فرض جهاد حق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو امت کے واسطے جو اٹھائی ہلی خوثی اس لذت جفا كو مارا سلام مو عباس نام دار ہیں زخوں سے چور چور اس پیر رضا کو ہمارا سلام ہو ا كبر \_ نوجوال بهي رن مين بوئے شہيد ہم شکل مصطفے کو ہمارا سلام ہو ہوکر شہید قوم کی تشتی تراگئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو ناصرولائے شاہ میں کہتے ہیں باربار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو اے ایمان والو! یزیدنایاک اوراس کے ہمنواؤں کا کیا حشر ہوگا جن کا کلمہ پڑھا نہیں کے نوار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے ساتھ عداوت ووشنی کی جومثال قائم کی ہے تاریخ میں ایسی بدترین مثال نہیں ملتی اور نہ کے کی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یزید نایاک جنتی ہے یا جہنمی؟ اگر آپ کے سیند میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رئ باتی ہے تو آپ کا ایمان آپ کو یہ کہنے پر مجبور کردے گا کہ بزیدنا پاک جبنی اوراس کے طرفدار بھی جبنی ہیں اور آل پاک مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) میرے آقا حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ سے الفت ومحبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں۔

マアクト | 日本の大学を大学を大学を | 11日 | 大学を | 11日 | 1 م فرمایا: استاذر من مولا ناحس رضابر یلوی نے باغ جنت کے بیں بہرمدح خوان الل بیت تم كوم وه ناركا اے دشمنان اہل بيت الل بيت ياك ے كتاخياں بياكياں لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وشَمنان اللَّهِ عَلَيْكُمُ وشَمنان اللَّهِ عِن بادب گتاخ فرقه كوسناد سے اسے صن یوں بیان کرتے ہیں تی داستان اہل بیت حضرت امام سين رضى الله تعالى عنه عاول بين عاشق مدینه حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الله تعالی عنتر مرفر ماتے ہیں جولوگ کہتے ہیں کہ برزیدامیرالموشین تصاورامیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے اورامام حسین (رضی اللہ تعالی عنه) نے امیر المونین بزید کی بیعت سے انکار کیااور بغاوت كرك كناه كيا (معاذ الله تعالى) ان جاہل، بے دین بزید یوں میں کچھ بھی علم نہیں کہ اس امیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے جو نیک وصالح اورایماندار ہواوریزید پلیدوہ مخص ہے جس کوتمام بزرگوں نے بالا تفاق گندہ، کمینہ، شرابی، زانی اور ناپاک کہااور بعض بزرگوں نے کا فربھی لکھا ہے ایسے مخص کوشنرادۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عندامیر المونین کیے صلیم كر ليتے۔ اس لئے امام حسين رض اللہ تعالى عند ير فرض تھا كه يزيد ناياك كى بيعت سے انكار فر ماكر دين اسلام كى حفاظت كے لئے اين قربانی دي (ملخصاً) ( يحيل الايان م ١٩٥) اورای طرح حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے۔ (شرح عقائد میں ۱۱۰) حديث شريف لما حظ فرمائي: جليل القدر محدث حفزت علامه على قارى رضى الله تعالى عنة تحرير فرمات بيس كه بعض جابل جو كہتے بيس كدامام حسین نے بزیدے بغاوت کی تو بیاال سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے اور اس طرح کی بولی خارجوں، یزید یول کی گردهی موئی خرافات ہے جواہلسنت وجماعت سے خارج ہیں۔ (شرح فقد اکبر میں ۸۷)

حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہرسول اللہ سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم نے فرمایا: اَعُوذُهِ اللَّهِ مُِسن اِمَسارَةِ الصِّبُيَانِ قَالُوُا وَمَا اِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، قَالَ اِنُ اَطَعُتُمُوهُمُ هَلَكُتُمُ آىُ فِيُ دِيُنِكُمُ وَإِنَّ عَصَيُتُمُوهُمُ اَهُلَكُو كُمُ ۖ آَىُ فِي دُنْيَاكُمُ بِإِزْهَاقِ النَّفُسِ اَوُبِإِذُهَابِ الْمَالِ أوُبهمًا (فخ البارى، ج١١٠٥) میں لڑکوں کی امارت ( حکومت) سے پناہ مانگتا ہوں ،صحابہ نے عرض کیا لڑکوں کی امارت کیسی ہوگی؟ فرمایا اگرتم ان کی اطاعت کرو گے تو ( دین کے معالم میں ) ہلاک ہوجاؤ گے اورا گرتم ان کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہہیں (تہاری دنیا کے بارے میں) جان لے کریا مال کیریا دونوں لے کر ہلاک کردیں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم سے سنا ہے فرمایا: يَكُونُ خَلُفٌ مِّنُ بَعُدِ سِتِيْنَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلواةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوُفَ يُلْقُونَ غَيَّا۔ (البداييوالنهايه، ج٨،ص ٢٣٠) وہ نا خلف ساٹھ ججری کے بعد ہوں گے جونمازوں کوضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے تو وہ عفریب غی (جہنم کی ایک خطرناک وادی) میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تَعَوَّ ذُوا بِاللَّهِ مِنُ سَنَةِ سِتِّينَ وَمِنُ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ -ساٹھ بھری کے سال اور لڑکوں کی امارت وحکومت سے اللّٰد کی پناہ مانگو۔ (البدایدوالنہایہ، ج ۸ بس ۲۳۱) اے ایمان والو! ان احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ ان بدعقل اور ظالم لڑکوں کی حکومت والمارت مع المراح عبوكي اوريزيدنا پاك معلى على تخت نشين موا اور ان آوار ولؤكول كي حكومت وامارت كابيعالم ہوگا كہ جو مخص ان كى اطاعت وفر مانبردارى كرے گااس كادين تباه وبرباد ہوجائے گااور جومخص ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے جان ومال کی تباہی ہوگی۔ حضرت كعب بن عجر ه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے مجھ سے فر مايا: اے کعب بن عجرہ! میں بچھ کو بے عقلوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول الله (صلى الله تعالى عليك والك وسلم) و و بعقلول كى حكومت كيا ہے؟ فرمايا عنقريب ايسے ايسے امراء ہول كے كه بات کی گے تو جھوٹ بولیں گے اور عمل کریں گے تو ظلم کریں گے۔

المعدان المعدن المعدد والمعدان المعدد والمعدان المعدد المع فَمَنُ جَاءَهُمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكِذَبِهِمُ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمُ فَلَيْسَ مِنِي إلى ايو الْحَدِيْثِ.... (كَرْالْعَمَال، جَ٥،٥ مِن ١٨٤) ہی جوان کے پاس آ کران کے جموث کی تقیدیق کرے گاوران کے ظلم پران کی مدد کرے گاتو وہ فض جھ تبیں اور میں اس بیں۔ (اور پھر بیفر مایا) اور نہ وہ محض کل (قیامت کے دن)میرے وض کور پرآسکے گا۔ اے ایمان والو! حضرت کعب بن مجر ورض الله تعالی مند کی روایت کروہ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ ظالم اور جھوٹے امیر وحاکم کی اطاعت و پیروی کرنے ہے محبوب خدار سول الله ملی اللہ تعالی علیہ والہ ملم نے منع فرمایا ہے۔ اور بزیدنا یاک کی بدکرداریاں اور اس کا جھوٹ وظلم ظاہر ہو چکا تھا جس کی وجہ سے شنمروا ہُر رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے لئے اس کی بیعت واطاعت ہے انکار فرض تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ برزید نایاک کی بیعت ہے انکار کا · تیجہ آسان نہ ہوگا اور اس انکار کے نتیج میں عدل وانصاف کے بادشاہ نے گھر ، کنبہ ، احباب سب کوقر بان کیا اورخود بھی قربان ہو گئے لیکن امت کا سود انہیں کیا بلکہ پزیرنا یا ک کی خباثت و پلیدی ہے امت کو بچالیا اور عدل وانصاف کاپرچم بلندفر مایااور ثابت کردیا که یزیدنایاک وظالم ہےامیرالمونین نہیں ہے۔ كتباحاديث من سب متندكتاب يحج بخارى شريف مين ايك باب بـ بَابُ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ هِلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أُغَيْلَمَةِ سُفَهَآءَ نی سلی الله تعالی علیه والدوسلم کا قول که میری امت کی ہلاکت بے عقل (آواره) او کوں کے ہاتھ ہے ہوگی۔ اورای باب میں بیصدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والد ملم نِ فرمايا: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى آيُدِي غِلْمَةٍ مِنْ قُريشِ فَقَالَ مَرُوانُ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً \_ كريريامتك ہلاکت قریش کے چند(آوارہ) اڑکوں کے ہاتھوں ہے ہوگی توبی(س کر)مروان نے کہاان اڑکوں پراللہ کی اعت ہو۔ فَقَالَ اَبُوهُ مُرَيُرَةً لَوُ شِئْتُ اَنُ اَقُولَ بَنِي فَلاَن وَّبَنِي فُلاَن فَفَعَلْتُ - توايوبريه فرماياا كري حامول توبتا دول كدفلال ابن فلال اورفلال ابن فلال بي- ( بخارى شريف، ج٢ بس١٠٥٧) ای حدیث بخاری کی شرح میں جلیل القدر محدث علامه حافظ امام ابن جرعسقلانی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:

عرانوار البيان المعمد معمد عام ١٢٢ إلى معمد عمد البيان المعمد الم ر جمه صدیث: میں کہتا ہوں کے میں اور علیم (لاکا) کا لفظ تفیر کے ساتھ اس پہلی بولا جاتا ہے جو عقل ویز بیراور دین میں کمز وراورضعیف ہو۔اگر چہوہ جوان ہواور یہاں یہی مراد ہے۔ کیونکہ خلفاء بنوامیہ پس کوئی ایسانہ يزيدناياك كے حاميوں سے سوال قریش کے وہ چندلڑ کے جنہوں نے امت کے اتفاق واتحاد کا شیراز ہ بھیر دیا اور امت کی ہلاکت وہر بادی کا بب بے وہ آ وارہ لڑکے کون تھے؟ (جن کی حکومت تھی) اگر معلوم نہیں ہے تو پزید کی طرفداری ہے تو بہ کرلواور غیب ی خبر بتانے والے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فر مان ملاحظہ ہو۔ حصرت الوعبيده رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم فرمايا: لا يَزَالُ اَمْرُ أُمَّتِي فَآئِمًا بِالْقِسُطِ حَتَى يَكُونَ اَوَّلُ مَنْ يَثْلُمُهُ رَجَلٌ مِنْ بَنِي أُمَّيْهَ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ-میری امت کا امر ( حکومت ) عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا مخص جوا ہے تباہ کرے گاوہ بنی ميين ع بوگاجس كويزيدكها جائے گا (يعنى اس كانام يزيد بوگا) (البدايد النهايد جه بس ٢٣١، السواعق الحرق بر ١١٩٠) حضرت ابودرداءرضى الشرتعالى عندبروايت بكريس فيرسول المتدسلى الشرتعالى عليدوالدولم ساسنا يَقُولُ مَنُ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِّنُ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ يَزِيُدُ. فرماتے ہیں کہ پہلا وہ محض جومیری سنت کو بدلے گاوہ نی امید میں ہے ہوگا جس کویزید کہا جائے گا (یعنی ال كانام يزيد عوكا) (السواعن الحرق بر ١١٩٠) مشبور محدث حضرت حافظ ابن جرعسقلاني ابن الي شيبه كى روايت تقل فرمات بير\_ كه شهور صحابي حضرت ابو ہر بره رسی الله تعالی عنه بازار میں چلتے ہوئے بعنی (الله تعالیٰ کی بارگارہ میں یہ) عرض كَيَاكِرِتِ يَتِي كَدِ ٱللَّهُمُّ لا تُدُرِكُنِي سَنَةَ سِتِيْنَ وَلا إِمَارَةَ الصِّبْيَانِ -ا الله مجھے ساٹھ (جری) کا سال اور (آوارہ) لؤکوں کی امارت وحکومت ندد سے یعنی اس سے پہلے مجھے علامداین جر کی رض الله تعالی مدتر بر فرماتے ہیں کہ علاص آوارہ الوکوں کی حکومت سے پناہ ما تھنے کا حکم وسول الله سلى الله تعالى عليدوال علم في ويا تقال ورحصرت الوجريره رضى الله تعالى مذكوم علوم تقالى لئے وہ وعاكياكرتے عقے كمه

https://archive.org/details/@awais\_sultan یااللہ! میں معرف ابتداءاور (آوارہ) لؤکوں کی حکومت سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔اللہ تعالی نے ان کی دعاء قبول فرمائی اوران کو ۵۹ هیں موت دیدی اور ۲۰ هیں امیر معاویہ کا وصال ہوااوریزید کی حکومت ہوئی اور حفزت ابو ہر رہ در منی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ سیارے میں یزید کی حکومت ہوگی اور یزید کے ناپندیدہ حالات کوصادق ومصدوق صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے بتانے سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه جانے تھے۔ ای وجہ انہوں نے اس سال سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ (السواعق الحرق، ص ٢١٩) حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: حدیث سے ظاہر ہے کہ ان لڑکوں میں پہلالڑ کا ساٹھ ججری میں ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا کیونکہ یزید بن معاور سائه جری بی مین خلیفه بنااور چونسی اجری تک باتی ر با پر مرگیا۔ (فخ الباری، جسابس ۸) يبي امام دوسري جگه فرماتے ہيں۔ كدان (آواره) اوكوں ميں پہلا يزيد ہے كيونك يزيد (اپني حكومت ميں) اکثر حالات میں بزرگوں کو بڑے بڑے شہروں کی حکومت سے ہٹا کران کی جگداینے رشتہ داروں میں سے نوعم الركولكو عبدول) يرمقرركرتاتها- (فخالبارى، جاسم) علامه بدرالدین عینی اورعلامه کرمانی نے بھی عمدة القاری شرح بخاری ص ۱۸ وحاشیه بخاری شریف میں ای طرح نقل کیا ہان(آوارہ) اڑکوں میں سے پہلا یزید ہے۔ اورامام علامعلی قاری نے مرقاۃ اورشرح شفا،ج اجس ١٩٣٠ میں ای طرح فرمایا ہے که حدیث شریف میں جو (آوارہ) لڑکوں کی حکومت فرمایا گیا ہے اس سے مرادیزید بن معاویہ ہے جس نے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عذکو قتل کرایا اور مدینه منوره کی حرمت کو پا مال کیا اورا پے لشکر کے واسطے مدینه منوره کی پا کبازعورتوں کے ساتھ زنا، تمن ون کے لئے جائز کردیا۔ عاشق رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم حضرت شاه عبد الحق محدث وبلوى رضى الله تعالى عنفر مات بي كم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندان لڑکوں کوان کے ناموں اور ان کی شکل وصورت کو پہچانے تھے مگر ڈراور فسادی وجہ سے ان کا نام ظاہر تہیں کرتے تھے اور مراویزید بن معاویہ اور ابن زیاد اور دوسر نے وجوان ہیں-اور پھرا یک جگہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف میں ظالم حجاج بن پوسف ہواجس نے ایک لا کھ بیں ہزار سلمانوں کوقید کر کے قبل کیا۔ اور بی حنیفہ میں مسیلمہ کذاب ہوا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بنی امیہ میں یزیداورابن زیاد جیسے ظالم ہوئے جنہوں نے نواسئد سول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کیا اور ابن زیاد نے جو پچھی کیا

https://archive.org/details/@awais\_sultan رزيد عظم اوراس كى رضا كيا- (العدالمعات، ٢٠٠٠) غوے الاغواث، فروالافراد، فظب الا قطاب شخ عبدالقاور جیلانی ثم بغدادی رشی الله تعالی مندجس بزرگ امام کے مقلدين وه حضرت امام احمد بن طلبل رضى الله تعالى عنه بين اور حصرت امام احمد بن عنبل رضى الله تعالى عنديزيد ناياك كوكا فر ہے ہیں اور اس پرلعنت بھیجنا جائز بھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے صاحبز اوے حضرت صالح نے یزید ناپاک سے دوئق ہے۔ کھنے یااس پرلعنت کرنے کے بارے میں پوچھا تو امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: يَا بُنَى وَهَلُ يَتَوَلَىٰ يَوِيُدَ آحَدٌ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَلِمَ لاَ ٱلْعَنُ \_ اے میرے بیٹے ۔کوئی حفص اللہ تعالی پرائیان رکھنے والا ایسا ہوگا جو پزیدے دوئی رکھے اور میں اس پر كيون ندلعنت كرول- (السواعق الحرقة بس ٢٢٠) اورآ كے وجه بھى كاسى ب جس كاجى جا بكتاب كامطالعة كركے۔ اے ایمان والو! میرے پیر، پیران پیرحضورغوث الاعظم رضی الله تعالی منے امام حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنے کے قول سے ظاہر ہوگیا کہ کوئی مومن یزید سے دوئی نہیں رکھے گا بلکہ اس خبیث، پلیدیزید ناماك يرلعنت بيسج گا-حضرت علامه علی قاری رحمة الله تعالی علیامام این جام کا قول نقل فرماتے ہیں کدامام این جمام نے فرمایا بعض نے برید نا اک کوکافر کہا۔اس کئے کہاس سے ایس باتیں ظاہر ہوئیں جویزید کے تفریر دالات کرتی ہیں۔مثلاً شراب کوطال کرنا اور حفزت امام حسین رضی الله تعالی عنداور آپ کے ساتھیوں کے آل کے بعد بیکہنا کہ میں نے (ان سے )بدلہ لیا ہے اپنے بزرگوں اور سر داروں کے قبل کا جوانہوں نے (میدان) بدر میں کئے تھے۔ یاالی بی اور باتیں شایدای وجہ امام احمد بن صبل رض الله تعالى عندين يدكوكا فركمت بي كدان كرز ديك اس كى اسبات كالل الديموكي (شرع نقدا كبرس ١٨٨) شاه ولى الله محدث و الوى رحمة الله تعالى عليه لكصة إلى-یزیدنا یاک کمراه اور کمراه گرتھااور کمراہی کی طرف بلانے والاشام میں یزید تھااور عراق میں مختارتھا۔ (جية الله البالغه بي ٢٠٠٥) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آقا رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے ارشاوات اور سحابہ کرام ر ضوان الله تعالی عیبم اجمعین کے اقوال اور ائمہ کرام وحدثین عظام کے فرمودات جو کتابوں میں موجود ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ یزیدنا پاک سنت کو بدلنے والا بے عقل ، جھوٹا ، ظالم تھا۔ مزیداظمینان ویقین کے لئے حوالہ ملاحظ فرمائیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

معلى المعلى ال حضرت امام بخاری نے سیج بخاری، ج۲،ص ۲۶، اور حضرت امام حافظ ابن کثیر رحمة الله علياتے البدار والنهابية، جلد ٨،٩ ١٣٦ پراور حضرت حافظ ابن حجرع سقلاني رحمة الله تعالى عليه في الباري، جلد ١٣،١٥ مي مراور علامه امام ابن جربیتی کی نے الصواعق الحرقہ، ص ۲۱۹ پر اور علامه علی متق نے کنز العمال، ج۲، ص ۴۵ پر۔ اور علامہ بدرالدین عینی اور علامه کرمانی علیما ارحمه نے عمدة القاری شرح بخاری، ص ۸ پر- حضرت امام علامه علی قاری رحة الشعليه مرقاة اورشرح شفاشريف، ج ام ٢٩٥ اورشرح فقدا كبر، ص ٨٨ پر، علامه على ابن احمد رحمة الله تعالى عليه مراج منير، شرح جامع صغير، جسم، ص ٢٩٦ پر علامه سعد الدين تفتاز اني رحمة الله تعالى عليشرح عقائد، ص٢٠ اپر اور حفزت علامه شخ محربن على الصبان نے اسعاف الراغبين ،ص٠١٦ پر امام احد قسطلاني شارح سيح بخاري رحمة الله تعالى ملين الساوي، ج٥، ص ١٠١ ير اور علامه امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه تاريخ الخلفاء، ص ٨٠ ير اور صاحب روحانیت بزرگ حضرت مولاناروم رحمة الله تعالی علیه مثنوی شریف میں اور شافعیوں کے بزرگ امام وفقیہ حضرت علامہ الكياءالبراي رحمة الله تعالى عليه حيوة الحيوان، ج٢،ص ٢٢٥ ير عاشق مدينه حفزت يشخ عبدالحق محدث وبلوي رحمة الله تعالى عليه يحيل الايمان، ص ٩٧ اوراشعة اللمعات، ج٢، ص ٩٢٣ يراورامام رباني حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله تعالى عليه مكتوبات شريف، ص٥٨ پراورمولا ناعبدالحي تكھنوي، مجموع الفتاويٰ، ج٣،٩٥٨ پراور حضرت مولا ناشاه عبدالعزيز محدث د بلوی سرالشها دنیس، ص۲۱ ، اور فناوی عزیزید، ج۱، ص۲۵۲ پر۔ اور حضرت بوعلی شاه قلندر رحمة الله تعالی طیایی لكهي موئي مثنوي ص ٢ پراور خاتم الحققين مفتى بغداد علامه ابوالفضل شهاب الدين آلوى بغدا دى رحمة الله تعالى علينسير روح المعاني، ج٢٦، ص ٢٦ پراور حضرت علامه قاضي ثناءالله پاني يتي رحمة الله تعالى عليه تفير مظهري، ج٥، ص ٢١ يراور علامدامام يوسف بن اساعيل بهاني الشرف المويدص ٢٩ يراور علامدابن خلدون مقدمه ابن خلدوں ص ۱۸ پر لکھا کہ یزیدنا پاک، فاسق وفاجراورشرابی وظالم تھا۔ اے ایمان والے بھابیو! بزرگوں کے اقوال وبیانات سے اچھی طرح واضح اور ثابت ہوگیا کہ بزید کیا تھا اور اس نے کیے کیے ظلم وگناہ کئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی بدعقیدہ مخص پزیدنایاک کوامیر المونین کہتا ہاور اس كى تعريف وتوصيف كرتا ہے تو وہ ظالم اور جھوٹا ہے اور اس كاحشر بھى يزيدنا ياك كے ساتھ بى ہوگا انشاء اللہ تعالى۔ اب آخريس بم امام ابلسنت اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عند كي تحريبيش كرتے بين وه لکھتے بي كديزيد بليد باجماع المسنت فاسق وفاجراور كناه كبيره كامرتكب تقاراس يرائمه المسنت كانفاق ب- صرف اس كما علفيرولعن مين اختلاف عضرمايا: المعلان المعلق على على المعلى الم احد بن صنبل رضى الله تعالى عنداور ال علم تعين وموافقين اعكافر كهتے بيں \_ حك نہيں كريزيد نے والى ملك ہورز من میں فساد پھیلایا۔ حربین طبیبین اورخود کعبہ معظمہ اور روضہ طبیبہ کی سخت بے حربتیاں کیں۔ مجد کریم میں گھوڑے بائد ھان کی لیداور پیشاب منبراطہر پر پڑے۔ تین دن تک مجد نبوی شریف میں اذان ونماز نہیں ہونے دی۔ مکدومدینہ . وجازیں ہزاروں صحابہ وتا بعین کو بے گناہ شہید کیا۔ کعبہ معظمہ پر پھر برسائے۔اور غلاف کعبہ کو پھاڑ ااور جلایا۔ مدینہ منورہ . ى ياك دامن پارسائيس يعنى عورتول كوتين دن اورتين راتيس اسيخ خبيث اشكر پرحلال كرديا\_رسول الله صلى الله تعالى عليدال وسلم ع جگرے مرے امام حسین رضی اللہ تعالی عند کو تین دن بھوکا، بیاسار کھ کرمع ساتھیوں کے نتیج ظلم سے ذبح کیا۔ اور پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پرشہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام ہڈیال چور چور ہوگئیں۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرانور جومحبوب خدامحمہ مصطفظ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا بوسه گاه تھا۔ کاٹ کر نیز ہ پر چڑ ھایا اور جگہ چگرایا۔ حرم محترم محذرات مکشوئے رسالت یعنی رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيٹيول كوقيد كيا گيا اور بے او بى كے ساتھ اس خبيث، يزيد ناپاك كے در بار بيس لايا گیا۔اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا۔ملعون ہے وہ جوان ملعون حرکات کوفسق و فجو رنہ جانے۔ قرآن كريم مين صراحة اس برك عنهم الله فرمايا -لبذاامام احمد بن حلبل اوران كيموافقين اس برلعنت فرمات بين اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنیعن وتکفیرے احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کہاس سے فتق وفجو رمتواتر ہیں کفرمتواتر نہیں گراس کے فتق وفجورے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہلسنت کے خلاف ہے۔ اور ضال وبدند ہی صاف ہے۔ ملخصا (فاوی رضویشریف، ۲۶م م ۱۰۸-۱۰۸) اے ایمان والو! یزیدنایاک مے متعلق مخالف اہلسنت کے گروہ کے علماء کے اقوال وبیانات بھی ملاحظ فرمالیجئے د یو بندی اور تبلیغی جماعت کے بڑے مولا نا مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھااور فاسق کی ولایت مختلف فیه ہے۔ (ادادالفتادی، ج۵،ص۵) اورد یوبندیوں کے پیرومرشد مولوی رشید احد گنگوبی تحریر کرتے ہیں۔ كبعض ائمدنے جويزيد كى نسبت كفرے كف لسان كيا ہوہ احتياط ہے كيوں كوفل حسين كوطال جانا كفر ہے مكريد ام كريزيل كوحلال جانتا تفائحق نبيس لبذا كافر كهني احتياط ريح ممر (يزيد) فاسق بيشك تفار ( ناوي رشديه ايم ع)

中央 ニットランプアリント |全全全全全全 アアン |全全全全全全全全全全 リントランシャリント د یوبندی جماعت کے متندمولا نامولوی قاسم نانونوی بانی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں۔ بص كے زديك يزيد كافر موكيا اور بعض كے زديك اس كا كفر حقق ندموا بلكداس كا پېلااسلام فتق كے ساتھ مخلوط موكيا اگراہام حسین نے اس کو کافر سمجھا تو اس پرخروج کرنے میں کیا غلطی کی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہی بات پیند آئي\_ (محتوبات في الاسلام، جاري ١٥٨) د یوبندی جماعت کے ایک بڑے مولوی صاحب مولوی محرطیب سابق مہتم دار العلوم دیوبند لکھتے ہیں۔ بہر حال یزید کے فتق و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب کے سب ہی متفق ہیں خواہ مبائعین ہوں یا مخالفین ۔ پھر ائمہ مجتهدین بھی متفق ہیں اوران کے بعد کے علمائے را تخین ،محدثین،فقہاء شل علامة مطلانی ،علامہ بدرالدین عینی، علامہ ہیمی ۔علامہ ابن جوزی علامہ سعد الدین تفتاز انی محقق ابن جام، حافظ ابن کثیر۔علامہ الکیاء الہراسی جیسے محققین یزید کے فتق پرعلائے سلف کا اتفاق نقل کررہے ہیں اور خود بھی ای کے قائل ہیں تو اس سے زیادہ یزید کے فسق (یعنی گندہ ونایاک) کے منفق ہونے کی شہادت اور کیا ہو عتی ہے؟ (شہید کر بلاادر بزید من ۱۵۹) غیرمقلدوں کے امام یعنی اہل صدیث کہلانے والوں کے پیشوانواب صدیق حسن خان صاحب بھویالی کہتے ہیں مقریزی نے خطیں ذکر کیا ہے کہ جب حسین مارے گئے آسمان رویا اور زہری نے کہا کہ ہم کو یہ بات پہو کچی ہے کہ جس دن قل حسین ہوا کوئی پھر بیت المقدس میں کانہیں اٹھایا گیالیکن اس کے بیچے سے تازہ سرخ خون نکلا اور دنیا میں تین دن تک تاریکی رہی اور لکھتے ہیں کہ زہری نے کہا کہ قاتلان حسین میں سے کوئی شخص نہیں بچالیکن آخرت سے پہلے دنیاہی میں سزا پایا تو مارا گیایاروسیاہ ہوگیا۔ (تشریف البشر،بذ کرالائمة الاخی عشر،ص٢٩) جماعت اسلای کے بانی وامیر ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں۔ کہ بزید کے دور میں تین ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیائے اسلام کولرز ہ براندام کردیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رض اللہ تعالی عند کی شہادت کا واقعہ ہے۔ مودودی صاحب حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قتل حسین پریزید نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزادی نداہے معزول کیا نداسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ یزید میں اگرانیانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعدرسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ (ای طرح جماعت اسلای کے امیر مودودی صاحب نے قدرے تفصیل کے ساتھ پزید کے ظلم وستم کو بیان کیا ہے اور بزید کو ظالم اورغدار ابت كياب) (امام ياك اوريزيد پليد ص١١٥)

النوار البيان المديد ال آج كل كچهديوبندى اورغيرمقلدين يزيدناپاك كونيك وصالح اورجنتى كتے اور لكھے ہيں جب كدان كے بزرگوں زبهي يزيدكوفاس وفاجراورظالم تكهاب جبيها كداويركزرا حديث قنطنطنيه اوريزيدناياك یزید ناپاک کی حمایت ووفا داری میں جولوگ بخاری شریف کی صدیث سے یزید پلید کا جنتی ہونا ثابت کرنا عاتي بين تحض بإطل اور جھوٹ ہے۔الا مان والحفيظ مديث شريف: - أوَّلُ جَيُسْ مِنْ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَّهُمْ (عارى شريف، ١٥،٩٠٠) میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گاوہ بخشا ہوا ہے۔ صیح بخاری کی اس صدیث میں مطلقانہیں فر مایا گیا کہ جتنے لوگ بھی قیصر کے شہر میں غزوہ کریں گے ان سب كے لئے بخشش ہے۔ بلكه بمارے پیارے رسول غیب دال آقاسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم علم میں تھا كدميرے اہل بيت كا دخمن اور میرے بیٹے امام حسین کا قاتل پزیدنایاک۔ پہلالشکر جوقیصر کے شہر قسطنطنیہ پرحملہ کرے گا اس پہلے لشکر میں شامل نہیں ہوگا اس لئے آتقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے مغفرت و بخشش کا انعام ان کے لئے رکھا جو أوَّلُ جَيْـــش مِّـنُ اُمَّتِی فرماکر پہلے شکر میں جولوگ شریک ہوں گےان کے لئے خاص فرمادیا اور اس پہلے شکر میں یزید شریک ہی نہیں تھا ملاحظة فرمائي -علامدابن اثير فرماتے ہيں۔ اورای سال میں ھیں اور کہا گیا ہے کہ میں حضرت معاویہ نے ایک تشکر جرار بلا دروم کی طرف بھیجا ادراس پر حضرت سفیان بن عوف کوامیر بنایا اورا ہے بیٹے یزید کوان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا حکم دیا تو یزید بیضار ہااور حیلے بہانے شروع کئے تو امیر معاویاس کے بھیجنے سے زک گئے۔ (ابن اثیر، جساب ۱۸۹) علامهابن اثيركى اس روايت سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگيا كه حضرت امير معاويد منى الله تعالى عند في جو پہلا لشكر قيصرروم يربهيجااس كشكرمين يزيدشامل بي نهيس تفا\_ ا مام المحد ثین علامه امام بدرالدین عینی شارح سیح بخاری رحمة الله تعالیٰ علیة تحریر فرماتے ہیں که اگریہ بات مان بھی لی جائے کہ یزید نے سب سے پہلے قیصر کے شہر قنطنطنیہ میں جنگ کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کون ی منقبت ہے جو یزید کے لئے ثابت ہوگئ جبکہ اس کا حال خوب مشہور ہے۔ اگرتم بدکہو کہ حضور سلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے اس السكر كے قت ميں مَغْفُورٌ لَهُمْ فرمايا ہے تو ميں كہتا ہوں كداس عموم ميں يزيد كے وافل ہونے سے

البيان المعمد و البيان المعمد و ١٣٩ المعمد و ١٣٩ المعمد و ١١٠ المعمد لازمنیس آتا کہ وہ کسی دوسری دلیل ہے اس سے خارج بھی نہ ہوسکے کیوں کہ اس میں تو اہل علم کا کوئی اختلاف ى نېيى كەحفورسلى الله تعالى عليه والدوسلم كے قول مَعْفُورٌ لَهُمْ مِين وى داخل بين جومغفرت كے امل بين ،حتى كداگران غزوہ کرنے والوں میں ہے کوئی مرتد ہوجاتا تو وہ یقیناً اس بشارت کے عموم میں داخل ندر ہتا۔ پس بیصاف طورے ثابت ہوجاتا ہے کہ مغفرت سے مرادیہ ہے کہ جس کے واسطے مغفرت کی شرط پائی جائے اس کے واسط مغفرت ہے (عدة القاری شرح بخاری، جدیں ١٣٩٧) قریب ایا ہی علامہ امام قسطلانی شارح بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے الساری شرح بخاری، ج۵،ص ا ایراور علامه حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالی علیه فتح الباری شرح بخاری، ج۲،ص ۲۵ پراور علامه شیخ علی ابن الشیخ احم رحمة الله تعالی علیہ نے سراج منیر شرح جامع صغیر ج۲،ص ۷۹ پر لکھتے ہیں۔ ثابت ہوگیا کہ یزید ہرگز ہرگز حدیث بخاری میں جو بشارت دی گئی ہے اس کا سحق نہیں ہے۔ اے ایمان والو! بے شک ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ہر قول اور ہر حدیث حق اور پج ہے گراس میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جیسے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا ، دعاء ماتکواللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا مگر شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور حرام روزی ہے بچو گے تو دعاء قبول ہوگی۔ سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا نماز پڑھوگراس شرط کے ساتھ کہ کامل طہارت اور وضو کرلوور نہ نماز نہ ہوگی۔ای طرح مج وروز ہ اورز کو ۃ وغیرہ تمام اعمال کے لئے شرائط ہیں کہا گرایبا کرو گے تو مقبول بنوگے۔ جياً قاصلى الله تعالى عليه والدولم في ارشا وفرمايا: مَنْ قَالَ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صيث شريف) كرجس مخص ن كلمه لا إله إلا الله برهاوه جنتي موكيا-جیک میرے آ قاصلی الله تعالی علیه والدوسلم کا فرمان سیج اور بہت ہی سیج ہے۔ لیکن بزید نایاک کوجنتی کہنے والے یزیدی حضرات سے بوچھنا جاہئے کدایک مخص ہے جو تقدیر کو، فرشتوں کو، انبیائے سابقین کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، قبر کے سوال وجواب کو، قیامت کے دن حساب وکتاب کو، جنت ودوزخ کواور جوامور ضروریات دین ہیں ان کوئیس مانتا ہے یاان میں ہے کسی ایک امر ضروری کوئیس مانتا ہے اور نہ ہی اس پرایمان رکھتا ہے اور اس محص کا حال یہ ہے کہ سنج سے شام تک بے شار مرتبہ کلمہ شریف پڑھتار ہتا ہے تو کیا وہ محض کلمہ پڑھنے کی بنیاد پرجنتی ہے۔اے یزیدی کروہ کے لوگو! جت ہے تو کہدو کہ وہ مخف جنتی ہے اس لئے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے جاہے وہ ضروریات دیں کا انكاركرتا مومر جاؤ كي مراس مخض كوجنتي ثابت نبيس كريكت مو

المعان المعمد ال ای طرح بزیدناپاک کا حال ہے۔جیبا کدائمہ کرام، محدثین عظام اور بزرگوں کے اقوال و بیانات ہے ساف طور پر ظاہر اور ٹابت ہوگیا کہ بزید تا پاک قطنطنیہ والی صدیث شریف کی بشارت سے محروم ہاور اپنے زے کر داراور گندے افعال کے سب\_ يزيد پليد، فاسق وفاجر، ظالم وقاتل اور متحق عذاب نار ہے۔ ابل بيت ياك ع كتافيان باكيان؟ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وشمنان اللَّ بيت بے ادب گتاخ فرقہ کو سنادے اے حسن یوں بیال کرتے ہیں تی داستان اہل بیت انبان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم یکارے گی مارے ہیں حسین وس محرم كے مشہور واقعات اسلام کا پہلامہینہ محرم شریف ہے۔اس ماہ میں جنگ وجدال حرام ہے اور اس ماہ میں عاشورہ کا دن بہت بزرگ بے یعنی دسویں محرم کادن۔ دى محرم كويدوا قعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم عليداللام كي توبي قبول موئي\_ حفرت بونس علياللام مجھلى كے پيك سے بابرآئے۔ حفرت نوح علياللام شتى سے سلامتى كے ساتھ أتر ب حضرت ابراجيم فليل الله عليه اللام پيدا موع -(1 حضرت عيسى عليالسلام بيدا ہوئے (فيض القدر برح جامع مفرللمنادی برح مراسم ٢٣٠) (0 حفرت ابراہیم علیہ اللام برآ گے گزار ہوئی۔ (4 حضرت الوب عليه اللام في مرض عضفا يائي-(4 حضرت يعقوب عليه السلام كي بينائي واليس آئي-(1

https://archive.org/details/@awais\_sultan

وعرت الوسف على اللام كوي ع فكل -

١٠) حفرت سليمان علياللام كوباوشابي على-

اا) حضرت موی علیداللام پیدا ہوتے اور ای دن جادو کروں پرغالب آئے۔ (عاب الخلوقات بر اہم)

١٢) حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنه شهيد موت -

۱۳ قیامت ای دن آئےگا۔

۱۳) کیلی بارش آسانوں سے نازل ہوئی (غدیة الطالبین،ج،م،م،۵۳)

#### عاشورا کے دن نیک کام

اے ایمان والو! یوم عاشورہ یعنی دس محرم ایک بزرگ دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کے بزے اجروثواب ہیں کچھنیک کاموں کاذکر کیاجا تاہے۔

بهار مرشداعظم حضورغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني رض الله تعالى عن تحرير فرمات بي -

ا) وس محرم شریف کے دن کسی میٹیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر نابر ااجروثواب ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے

قربايا: مَن مُسَعَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِ يَتِيم يَوُمَ عَاشُوْرَاءَ رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ دَرَجَةً

فِي الْجَنَّةِ \_ (ندية الطالبين، ج٢، ص٥٣)

جوفض عاشورہ کے دن کی بتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بتیم کے سر کے ہربال کے

بد لےایک درجہ جنت میں بلندفر ماے گا۔

اے ایمان والو! یتیم ہے محبت کرنا اور اس کو کھلانا پلانا بڑا اُتواب ہے۔ یتیم کی دعاہے بلا ومصیبت دور ہو جاتی ہے اور روزی بڑھادی جاتی ہے۔

٣) جارے پیارے پیرحضور غوث اعظم رضی الله تعالی عدی حریفر ماتے ہیں کہ محبوب خدا پیارے مصطفے جان

رحت الماشة تالى طيد الديم فرمات بي من اعتسل يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَمُوضُ مَوْضًا إلَّا مَوْضَ الْمَوْثُ 0

(غدية الطالين، ج٢،٩٠٥)

چینف عاشوراء کدن اسل کرے تو کسی مرض میں جتلان موقا سوائے مرض موت کے۔

على المعلى المعل وس محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توب کشرت سے کرنا جا ہے کہ اس دن توب جلدی بول ہوتی ہے۔اللہ تعالی حضرت موی علیدالسلام سےفرماتا ہے۔ ا بی توم کو حکم دو که وه دسویس محرم کومیری بارگاه میں توبه کریں اور جب دسویں محرم کا دن ہوتو میری طرف رجوع كرير - أغُفِولَهُم - مين النسب كي مغفرت فرماؤل كا- (فين القدير، شرح جامع صغير، جسم بهر) م) دس محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرمہ ڈالنا، آنکھوں کی تمام بیاریوں کے لئے شفا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: جو فخف عاشوراء كےون الكركاسرمدلكائے۔ لَهُ تَوُمُدُ عَيْنُهُ أَبَدًا۔ (بیمق) تواس کی آنکھ بھی بھی ندد کھے گ۔ موضوعات الكبيرمين حضرت ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين \_وس محرم كون أنكهول مين سرمه لگا خوشی کے اظہار کے لئے نہیں ہونا جا ہے کیوں کہ دس محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے بلکہ حدیث شریف بھل کرنے کے لئے آتھوں میں سرمہ ڈالنا جائے۔ ۵) دس محرم کے دن اپنے اہل وعیال کے واسطے گھر میں وسیع پیانے پر کھانے کا انتظام کرنا جا ہے تا کہ اللہ تعالی دس محرم کی برکت سے بورے سال وسعت وبرکت عطافر مائے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول اعظم رحمت عالم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا کہ جو مخص عاشورہ کے دن اپنے اہل وعیال پر نفقہ میں وسعت کرے یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ال ربورے سال وسعت فرمائے گا۔ قَالَ سُفُيَانُ إِنَّا قَدُ جَرَّ بُنَاهُ فَوَجَدُنَا كَذَالِكَ \_ ( يَهِي مِكْلُوة مِ ١٤٠) حضرت سفیان توری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا توالیا ہی پایا (بعنی روزی میں خوب برکت پایا) میرے پیارے پیر پیران پیرحضورغوث اعظم رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں که حضرت سفیان توری رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پیاس سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت وبرکت ہی دیکھی۔ (غیة الطالبین،جم مرم مرم) ٢) اے ایمان والو! ای طرح علامه منادی فیض القدیر، ج۲،ص ۲۳۶ پر لکھتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی رض الله تعالی عند نے فر مایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو پیچے پایا اور حضرت ابن عُنیئند رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے بچاس ساٹھ سال اس کا تجربہ کیا توروزی میں وسعت وبرکت ہی پائی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہے کہ

ا المسلمان المسلمان

وس محرم كاروزه ركهنا برا اتواب ب

# رمضان کے بعدسب سے افضل روزہ

حضرت ابو ہر ہرہ رہنی اللہ تعالی مذہ روایت ہے کہ رسول رحمت و برکت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا:
رمضان شریف کے بعد افضل روز ہ اللہ تعالی کا مہینہ محرم شریف میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد افضل
نماز رات کی نماز یعنی تبجید کی نماز ہے۔ (مسلم شریف بعثاؤہ شریف بس اے)
اے ایمان والو! یم عاشورہ یعنی دس محرم شریف براعظیم دن ہے اس دن کا روزہ رمضان شریف کے بعد سب
اے افضل روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم اور برکت ورحمت والے دن تمام کھیل ، تماشوں کی غلط رسموں سے بچائے۔

مران واد البيان المد من من المران المده من المران المران

## دسوي محرم شريف كى رات كى نفل نمازي

سلطان البغد ادفر دالافراد حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کی شب عاشورہ میں کثرت ہے نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کرتا چاہئے اور فرماتے ہیں کہ جوفض اس رات میں چار رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں اٹھ دشریف کے بعد پچاس مرتبہ قُل ھُؤ الله اُحَدُ پڑھے تو رحمٰن ورجیم مولی تعالی اس مخض کے پچاس برس کے میں اٹھ دشریف کے بعد پچاس مرتبہ قُل ھُؤ الله اُحَدُ پڑھے تو رحمٰن ورجیم مولی تعالی اس محض کے پچاس برس کے بیاس سال کے آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک ہزار کل تیار کرتا ہے۔

(ما قبت من الهند ، ص ۱۹، غدید الطالبین ، ج ۴، ص ۵۸)

اور جو تخف عاشورہ کی رات میں دور کعت نفل نماز قبر کی روشی کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالی اس کی قبر کوروشی کے جورے گا اور قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گے۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ فکن حُوّ اللّٰدُ اُحَدُ پڑھے۔ (جواہر نجی)

## دس محرم کے دن کی نفل نمازیں

ہمارے پیارے آقامحبوب نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا کہ جوشخص دس محرم شریف کے ون چاررکعت نماز پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھواللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لئے ایک نورانی منبر بنا تا ہے۔ (زیمۃ الجانس، جا ہم ۱۳۷)

#### دس محرم کے دن جو کام سخت منع ہیں

مشہور محدث حضرت علامه علی قاری رحمة الله تعالی علیه اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ
یوم عاشورہ بعنی دس محرم کے دن کالے کپڑے پہننا، سینہ کوشا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، چیمری، چاقوے بدن زخمی
کرنا جیسا کہ رافضی یعنی شیعوں کا طریقہ ہے حرام اور گناہ ہے ایسے ملعون افعال سے پر ہیز کرنالازم وضروری ہے۔

ا المعان المعان المعان المعلم المعان المعلم المعان المعلم المعان المعلم المعان المعان

## عاشورہ کی رات اور دن عبادت کے لئے ہیں

اے ایمان والو! بزرگان دین کے اقوال دییانات سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ عاشورہ کی رات اور عاشورہ کا دن رحمت دبرکت اورعظمت و بزرگی والے ہیں۔

### محرم شريف ميں باج بجانا يزيد يوں كاطريقه ب

جب حضرت امام پاک شہید ہو گئے تو خوشی میں یزید یوں نے باہے بجائے اور جشن منایا گرآج کل امام پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے باجا بجاتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور یزید یوں کے طریقوں پڑمل کرنے سے بچائے۔

عاشورہ کی رات میں ابوولعب اور تمام خرافات ہے بچاجائے اور کثرت سے نماز اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے اور کلمہ شریف ودروویاک کا ورد کیا جائے۔

عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ وخیرات کیا جائے اور سب کا تواب حضرت امام پاک اور شہدائے کر بلاکی پرنور بارگاہ میں نذر کیا جائے یہی تچی عقیدت و محبت ہے حضرت امام پاک ہے۔ عاشق مدینہ پیشوائے اہلسنت حضوراعلی حضرت مولا ناشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ محرم شریف میں خرافات و بدعات کا روا پنی کتاب۔ (اعالی الافادۃ فی تعزیۃ البندوییان اعتبادۃ) میں تحریر مایا ہے جس کود کچھنا ہواس کتاب کا مطالعہ فرمائے۔





https://archive.org/details/@awais\_sultan المعلقة البيان المعلم ومعلم المعلقة المعلم ا حنورملى اعلم بنديث چوتھا جمعہ

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

\_\_kttps://archive.org/details/@awais\_sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan النوار المبيان المديد والمديد صنور مفتی اعظم بندر منی الله تعالی عنه کی ولا دی کان جری اس آیت کریم سے نکاتا ہے۔ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَى (١٩٥١) اسم گرامی: حضور مفتی اعظم مندر ضی الله تعالی منه کا پیدائش اور اصلی نام محد ہے۔ اس نام پاک پرآپ کا عقیقہ ہوا نبی نام آل الرحن ہے۔ پیرومرشد نے آپ کا نام ابوالبر کات می الدین جیلانی تجویز فرمایا۔ اور والد ماجد نے عرفی ع مصطفی رضار کھا۔ فن شاعری میں آپ اپنا مخلص نوری فرماتے تھے۔ بيعت وخلافت: ٢٥ جمادي الاخرى التلاه ٢٥ ماه تا يوم كي عمر شريف مين سيد المشائخ حضرت شاه ابوالحسين اجرنوری رضی الشتعالی عندنے اپنی انگشت مبارک حضور مفتی اعظم کے دبن مبارک میں ڈالی حضور مفتی اعظم شیر مادر ی طرح چوسے لگے۔حضرت نوری میاں نے داخل سلسله فر مایا اور تمام سلاسل کی اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا اور مجدد اعظم ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه سے بھی حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کو اجازت و پیر ومرشد کی بشارت: سیدالمشائخ حضرت شاه سیدابوالحسین احمدنوری رمنی الله تعالی عنه نے حضور مفتی اعظم رض الله تعالى عنه كو بيعت كرتے وقت ارشا وفر مايا: یہ بچددین وملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کواس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے۔ س کی نگاہوں سے لاکھوں مگراہ لوگ دین حق پر قائم ہوں گے۔ بیفیض کا دریابہائے گا۔ تعلیم وتربیت: مولا نامحوداحمدقادری مظفر پوری اپنی یا دداشت میں لکھتے ہیں کہ: حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا: کچھا پی تعلیم کے بارے میں بھی فرما کیں۔ توحضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عندنے فر ما يا: قرآن شريف اعلى حضرت سے بھى پر ها، مخطاور چھو فے چھا كے علاوہ بڑے بھائی صاحب مولانا حامد رضا ہے بھی پڑھا،اس کے بعد فاری، عربی بھی انہیں حضرات ہے پڑھی۔ جب مدرسدابل سنت قائم ہوا تو اس کے اسا تذہ بھی ، مولانا سید بشیر احمد علی گڑھی ہے بھی پڑھا، مولانا ظہور الحسن فارونی رامپوری ہے بھی پڑھا، جب مولا نارحم الہی مظفر تکری مدرس دوم ہوکر آئے تو ان سے خاص طور پر پڑھا یہ میرے خاص استاد تھے جب متوسطات پڑھ چکا تو زیادہ تر اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہتا، جم سے فوائد کثیرہ حاصل ہوئے۔ 

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعدان المعدن المعدد و المعدد فراغت: حضور مفتى اعظم رض الله تعالى عنه في ١٣٢٨ هر ١٩١٠ عن ١٩١٨ مال كي عمر على جمله علوم وفنون ير عبور حاصل کر کے مرکز اہل سنت دار العلوم منظر اسلام بریکی شریف سے سند فراغت حاصل کی۔ (جهان منتي اعظم بن ١٠٢٠١٠١١) تمهيد: جس عالم رباني، ولي كامل مجد دابن مجد دكي شان و بزركي كابيان مور باب وه ذات علم وثمل اورحن و تدبيركا پيكر، حلم و برد باري اورع م محكم كا مضبوط چنان ، تفقه وتد بريس يگانه روزگار ، شريعت وطريقت يس ، ذخار، تقوی و پر ہیز گاری کے شاہ کار، کشورشعروادب کے شہر یار، مملکت سلوک وتصوف اور ولایت وکرامت کے تاجدار، قطب عالم ، حضور مفتى اعظم ، الشاه محمصطفى رضاخال قادرى نورى رضى الشتعالى عند كے نام نامى اسم كراى \_ مشهور ومعروف يل-حضرات! حضورمفتی اعظم رضی الله تعالی عند کی شکل میں اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کے گھر پر ملی شریف کے افق ہے اٹھنے والا یہ تحاب رحمت اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا، برسااور برستاہی چلا گیا، وین وشریعت اورعلم وعمل کی کھیتاں ہری بھری ہو کنئیں،اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالىء خدكا فيض وحضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عندكى شكل ميس بورى ونيا كے بے شارشمرول اورديباتول ميں پہنچااورائبيں سيراب كيا-حضور مفتی اعظم ! وہ کنواں نہ تھے کہ لوگ وہاں جا کر پیاس بجھاتے ، وہ بادل تھے ہر جگہ خود ہی جا کر برس آتے۔ اپنوں پر برے، غیروں پر برے، پہاڑوں پر برے، وادیوں پر برے، صحراؤں پرے، شہروں پر برے، ابوانوں پر برے جھو پڑیوں پر برے یہی وجہ ہے کہ جب وہ وصال فرمائے اور نگاہوں سے رو پوش ہوئے تو دنیا جج ردی۔ایک مختاط اندازے کے مطابق بیں لا کھانسانوں کا جم غفیر ہرطرف سے شہر بریلی میں جمع ہوگیا۔ يهلافتوى: ١٣٢٨ هر ١٩١٠ مين جب حضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عندى عمر مبارك ١٨ سال كي هي ،آپ نے ا کیے فتو کاتھ ریفر مایا۔ بیفتو کی جہاں آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کا پیتہ دیتا ہے وہیں فقہی مہارت کو بھی اجا گر کرتا ہے۔ ای سلے فتوے کے متعلق حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خودا ہے قلم سے لکھتے ہیں کہ: نوعمری کا زمانہ تھا میں نے ملک العلماء (مولانا ظفر الدین بہاری) ہے کہا کہ فقاوی رضوبید و کھے کرآپ جواب لکھتے ہیں۔مولا نا (ظفرالدین بہاری) نے فر مایا: اچھاتم بغیرد کیھے لکھ دوتو جانوں۔ میں نے فورا لکھ دیااوروہ

رضاعت كاستلة تفار (ابناساعلى صرت بريلي من: ١٩١٥ في ١٩١٠)

جب به نوق کا امام احمد رضا فاصل بر یلوی رض الله تعالی عدی بارگاه میں پیش کیا گیا تو اعلی حضرت رضی الله تعالی عد فر در بیچان لیا، قلب اطهر میں مسرت وشاد مانی کا طوفان امنڈ آیا اور چرو مبارکہ پر بشاشت وفرحت کی کرنیں پھوٹ پڑیں۔ فر مایا: بیکس نے تعالی فتو کل نے جواب دیا: جموٹے میاں نے۔ (گھر میں لوگ بیارے چوٹے میاں کہ کر پکارا کرتے تھے) گھراعلی حضرت رضی الله تعالی عدنے فر مایا کہ انہیں بلاؤ۔ آنے کے بعد دستخط کی واکر کھا۔ صبح السجو آب بسعون و الله العزینو المو گھاٹ اور اپنا تا ئیری دستخط خبت فر مایا اور خوش ہوکر پانچ کر دو پیانعام دیتے ہیں پھر ابوالبر کا تکی اللہ مین جیلانی محمد عرف صطفیٰ رضا کہ میر بنوا کر عطافر ماتے ہیں۔ روپیانعام دیتے ہیں پھر ابوالبر کا تکی اللہ مین جیلانی محمد عرف صطفیٰ رضا کہ میر بنوا کر عطافر ماتے ہیں۔ (انوار منتی اعظم مین ۵۰ متذ کر معلام المست میں ۲۲۳۳)

# حضور مفتى اعظم كافتوى مكم عظمه ميس

مجددابن مجددا بن مجدد دالشاہ محمصطفیٰ رضا ، حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالیٰ منہ جب ۲۳ الم مطابق ۱۹۳۵ء میں جے و زیارت کے لئے حرمین طبیبین حاضر ہوئے۔ اس وقت نجدی حکومت نے حاجیوں پر جج وزیارت کا فیکس لگا دیا تھا اور وہابی ، نجدی علاء نے اس کے جواز کا فتو کی بھی دے دیا تھا مگر حق پرست می علاء نجدی حکومت کے جروظم سے خاکف ہوکر رخصت پر عمل کرتے ہوئے خاموش تھے۔ لیکن جب حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی منہ حرم محترم ، مکم معظمہ میں عاضر ہوئے تو اس مرد خدا مجد دابن مجدد نے مکم معظمہ میں اس نجدی فیکس کے حرام وگناہ ہونے پر انتہائی مدل ، منصل ، عربی زبان میں فتو کی کھھا جس کا نام القدار بلہ اللہ ریانہ علی او قان النہ جدیئہ ہے۔

جے پڑھنے کے بعد علاء حرمین طبیبان نے متفقہ طور پر فر مایا: إِنَّ هلْذَا إِلَّا إِلَهَامٌ اور تمام علائے حرمین طبیبان نے متفقہ طور پر فر مایا: إِنَّ هلْذَا إِلَّا إِلَهَامٌ اور تمام علائے حرمین طبیبان نے متفقہ طور پر حضور مفتی اعظم مندر رضی اللہ تعالی عنہ کے ترم کہ تلا نہ وہ میں احادیث طبیبہ و فقہ کے سلاسل کی اجاز تیس لیس اور اپنے آپ کو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمر کہ تلا نہ وہ میں داخل کرنے پر فخر فر مایا۔ (سلخما انوار مفتی اعظم میں: ۲۵)

حضرات! مجددا بن مجدد، حضور مفتی اعظم ہندر ضی اللہ تعالی عند نے نجدی حکومت کے جروتشدداوران کی مگراہی اور بددینی کود کی کرا ہے شعر میں یول کہا ہے:

> تیرے صبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے

عدرانسوار البيان إخدد دود دود الدوار البيان إخدد دود دود الدوار البيان إخدد دود دود الدوار البيان إخداد الدوار 4250 آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باک اللہ کے شیروں کو آتی تہیں رو باہی مفتى اعظم كالقب حفرت مولاناسيد شابعلى رضوى صاحب فيتاج الشريعة حفرت علامداختر رضااز برى انبول في موند اسلاف علامہ سین الدین امروہ وی ہے، ہنبول نے صدر الافاضل مولانا سید تھیم الدین مراد آبادی کے حوالہ سے فرمایا کہ ب لقب (العنى مفتى اعظم كالقب) خودام احمر رضا فاصل بريلوى رسى الله تعالى عند في عطافر مايا- (ملخصا فقيدا بن فقير من ١٠٠١) امام احدرضا کے ساتوی عرس ۲۵صفر سے ساتھ کے عظیم الثنان اجلاس میں ججة الاسلام سمیت غیر منقتم ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء عظام موجود تھے، اس اجلاس میں آپ کومفتی اعظم کہا گیا اور حضرت ججة الاسلام عظم منظورشدہ تجویزوں میں سے ایک تجویز میں آپ کے لئے مفتی اعظم كالفظ آيا ہے۔ اورآل انڈیائی کانفرنس میں واء بنارس کے تاریخ ساز اجلاس جس میں یانج سومشائع عظام، سات ہزار مفتیان کرام اورعلاء فحام شریک تھے اس میں آپ کو بار بارمفتی اعظم کے لقب سے یاد کیا گیا اور اس کی مختف تجويزول يش مفتى اعظم لكها كيا- (الرد ان اريل عدور من ١٢٠) حضور مفتى اعظم اكابركي نظرمين (١) حضور محدث أعظم حضرت مولانا سيدمحمر كيكوچيوى رض الله تعالى عن وحضور مفتى اعظم مندرضى الله تعالى عندك الك فوى كالقديق فرمات بوع لكنة بن: هذا حُكُمُ الْعَالِم الْمُطَاعِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللِّ تِبَاعَ يَعِن بِالكَ عالم مطاع كاعم باور مارك ليّ اتباع كيسواكوني حيارة كارتيس - (مابناساعقامت كانيور دانوارملي اعظم بس ١٩٥٨ جبان ملي اعظم درضا كيدي ميني بس ١٩١١) اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں تاجدارا شرفیت معنرت مفتی شاه سید محد محدث اعظم مندرض الشانان منف این عطب صدارت،"ارشادات

https://archive.org/details/@awais\_sultan

عن برور " بين فرمايا! ميراخيال بين جمعية العلماء كياچيز ب؟ كاش اس موال كاجواب حضرت مفتى اعظم سنول كالمية آقا، سنول كامركزى آسرا كاقلم ديتا- (الميزان الإيل، يحمده ورس ١٥٠٠)

#### (۲) حضورحا فظ ملت کی نظر میں

مولا ناشاہ عبدالعزیز مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہندر شی اللہ تعالی عنہ بلاشبہ ولی ہیں،
آج جوان سے سبق پڑھ رہا ہے کل اے اس پر فخر ہوگا کہ ہیں نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سایک سبق پڑھا ہے۔
جوان سے بیعت ہوگا اے اس پر فخر ہوگا کہ ہیں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوا ہوں۔ جوان سے مصافحہ کرے گا وہ اس پر فخر کرے گا کہ ہیں نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ جوان کی زیارت کرے گا وہ اس پر فخر کرے گا کہ ہیں نے ابنے مصافحہ کے بیل علم فن کے سمندر ہیں۔ (انوار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ (تقوی ، طہارت کے پیکر) علم فن کے سمندر ہیں۔ (انوار مفتی اعظم ہیں۔ ۱۹۸)

#### (٣) حضوراحس العلماء كي نظر ميس

تاجدار مار ہر و مطہر ہ علمبر دار مسلک اعلیٰ حفرت ، حفرت سیدشاہ مصطفیٰ حیدر حن ، حن میاں ، احسن العلماء قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا اور حضرت مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میرے گھر میں روز ہوتا ہے۔ ایک دوبار نہیں بلکہ دن بھر میں گی بار ہوتا ہے۔ (انوار احم قادری) حضرات! حضرت سید العلماء علامہ مولا نا مفتی الشاہ سید آل مصطفیٰ سید میاں ، قادری برکاتی مار ہروی رضی اللہ تعالیٰ عند اور مرشد اعظم احسن العلماء حافظ و قاری مولا نا الشاہ مصطفیٰ حیدر حسن ، حسن میاں قادری برکاتی مار ہروی رضی اللہ تعالیٰ عند تا حیات مسلک اعلیٰ حضرت کی شائد ار خدمت کرتے رہے اور اپنے متوسلین و مریدین کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے کا درس دیتے رہے اور سید العلماء فرماتے ہیں:

ملک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے کا درس دیتے رہے اور سید العلماء فرماتے ہیں:

ملک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم سلک احمد رضا خال زندہ باد

(م) حضور بدرملت کی نظر میں

راقم الحروف انواراحمد قادری نے خودا پنے مرشد کریم، استاذشفیق، عالم باعمل، ولی کامل حضرت مولا نامفتی

المسان المسان المعمد و و المعمد المعم السَّاءِ تكريد الدين احد قاوري رضوي رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہوئے متعدد بارسا ہے كه شنرادة اعلى حضرت، صنور مفتي اعظم الشاه محرمصطفي رضاغان قاوري نوري رضي الله تعالى عنها سب غوث اعظم اور قطب عالم تحصه (٥) حضور بح العلوم كي نظر ميں بزرگوں کی یا دگار،سرایا خلوص و و فا،حضرت علا مدمولا ناالشاه مفتی عبدالمنان صاحب قبله اعظمی دام ظله العالی قریاتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ،الشاہ محم مصطفیٰ رضارحہ اللہ تعالی علیداہل دل صوفی اور با کمال بزرگ تھے حضور مفتی اعظم رحمة الله تعالی عليه وعظ وتقر رئيبين فرماتے تھے ليكن لوگوں كى رشد و بدايت كے لئے ان كے چند جملے کمی المحی تقریروں پر بھاری تھے۔ (تلخیص جہان مفتی اعظم من:۲۳۹) حضرات! ان چند بزرگوں کے اقوال وبیانات پربس کرتا ہوں ورند لکھنے کے لئے ایک دفتر ورکار ہے۔ حضرات! حضور مفتى اعظم ہندىجد دابن مجد دالشاه محمر مصطفیٰ رضا قادری نوری رضی اللہ تعالی منه کاعلمی قد بھی بہت ہی بلند ہے۔آپ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر ہم صرف دوعظیم صحفیتوں کاذ کر کررے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی عنہ سے ملمی استفادہ کیا اور پڑھا ہے۔ (۱) شیر بیشه امل سنت مولا ناحشمت علی تکھنوی ثم پیلی بھیتی مظهر اعلى حضرت، شير بيشهُ ابل سنت حضرت مولا ناحشمت على تكھنوى ثم بيلى تھيتى رضى الله تعالى عند نے مهم الھاور ا ۱۹۲۱ء می حضور مفتی اعظم مندر منی الله تعالی عند سے بخاری شریف پڑھی (مفتی اعظم اوران کے خلفاء مین ۱۳۱۰ جہان مفتی اعظم مین ۱۹۱۷) (٢) محدث اعظم ياكستان ، مولانا سرداراحدلائل بورى خليفه ججة الاسلام محدث اعظم پاكستان حضرت مولانا سرداراحدلكل بورى في حضور مفتى اعظم مندرض الله تعالى عند ے منظر اسلام میں مدید، قد وری ، کنز الدقائق اورشرح جامی پڑھی۔ (جہاں مفتی اعظم مین: ١٠١٤) حضرات! شیر بیشهٔ اہل سنت حضرت مولا ناحشمت علی قادری رضوی پیلی بھیتی رضی الله تعالی عنداور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد چشتی قادری رضوی رضی الله تعالی عند کاعلمی قد علاء اورعوام کے درمیان بہت بلند ہاوران دونوں بزرگوں نے دین وسنیت اورمسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کاحق اوا کردیا ہے۔ \*\*\*\*\*\*

مانوار البيان المعمد عدد عدد المعلى المان المعدد المعلى المان المعدد المعلى حضرات! آپانداز و سیجے کہ جب شاگردا ہے ہیں تواستاذ حضور مفتی اعظم ہند رضی الله تعالی مذکبےرے ہول کے ان كا سايه ايك جلى ان كانتش يا جراغ وہ جدھرے گزرے ادھر ہی روشی ہوتی گئی حصرات! مجد دابن مجد د، حضور مفتى اعظم الشاه محم مصطفیٰ رضا قا دری نوری رضی الله تعالی عند کی انتیازی شان میه بھی ہے کہان کے مریدوں میں اکابرعلماء پائے جاتے ہیں جوایے علم وفضل، تقویٰ، طہارت اور نیکی و بزرگی میں یگان روزگار ہیں،جن کی فہرست اگر مرتب کی جائے تو خودایک کتاب تیار ہوجائے۔ان بزرگ ہستیوں میں سے ہم یہاں پرصرف دو مخصیتوں کاؤکر کرتے ہیں جوحضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی عند کے مریداور خلیفہ تھے۔ (۱) حضور بدرملت مولا ناشاه بدرالدین احمد قادری کور کھیوری عارف حق، عالم باعمل، ولي كامل حضور بدر ملت حضرت علامه مولا نامفتي الشاه محمد بدر الدين احمه صديقي قادري رضوي مصنف سوائح اعلى حضرت رضي الله تعالى عنه مجد دابن مجد دنائب غوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه محمر مصطفى رضا قادری نوری رسی الله تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ نتھے۔حضور بدر ملت رسی اللہ تعالی منعلم وفضل ،تفویٰ وطہارت اور روحانیت و کرامت کے مالک تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کالمحدام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق گزرا۔ آپ یا نجوں نمازوں کےعلاوہ نماز حاشت اور تلاوت قرآن مجید بلاناغہ کے پابند تھے۔ یہی دجیھی اورحضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی منہ کی تجی نسبت غلامی اور مسلک حق ، مسلک اعلیٰ حضرت ریخی کے ساتھ وابستگی کا نتیجه اور پھل تھا کہ اللہ ورسول جل شانہ وسلى الله تعالى عليه والدوسلم كے فضل وكرم نے ساتھ ديا كه حضور بدر ملت عليه الرحمہ نے سفر آخرت كے وقت بھى نماز مغرب ادا فرمایا، اور بعد نماز، چېره شريف مدينه طيبه کې جانب کئے ہوئے تبييج و تبليل ميں مشغول تھے کہ صلی ہی پر٢٣ سال كعرشريف ميس آپ كاوصال موار إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَابَّا لِلَّهِ وَابَّا لِلَّهِ وَاجْعُونَ (٢) بقية السلف حضرت مولانالمبين الدين رضوي امروهوي بقية السلف، عالم رباني ،حضرت علامه مولا ناالشاه حاجي مبين الدين قادري رضوي امروبوي عليه الرحمه ،مجدو ابن مجد دقطب عالم حضور مفتى اعظم الشاه محم مصطفى قادرى نورى رضى الله تعالى عندكے مريداور خليف تنے \_حضرت حاجى مبین الدین صاحب علیه الرحمه عالم باعمل تھے،آپ کا تقویٰ وطہارت نمایاں تھا،آپ کو دیکھنے والا بزرگوں کی یاد الزوكرلياكرتاتها، بي فك آب الله كولي تقيه A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF حضرات! ان دونوں بزرگوں کی نیکی و پارسائی اور دوجانیت و بزرگ کود کچھ کرآپ بخوبی انداز و کر سکتے ہیں کہ جب مرید وظیفہ اس شان کے ہیں تو پیرومرشد حضور مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم الشاہ محم مصطفیٰ رضا کہ جب مرید وظیفہ اس شان کے ہیں تو پیرومرشد حضور مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم الشاہ محم مصطفیٰ رضا قادری نوری رضی الله تعالی مند کی نیکی و پارسائی ، تقویٰ وطہارت ، ولایت وروجانیت کی شان کا کیا عالم ہوگا۔

ان کا سایہ ایک جبی ان کا نقش پا جراغ
دہ جدھرے گزرے ادھر ہی روشیٰ ہوتی گئ

### حضور مفتى اعظم نائب غوث اعظم بي

بقية السلف حضرت مولانا ،الشاه ، حاجي مبين الدين صاحب قبله رضوي امرو بهوي عليه الرحمه لكهي بين كه شر بریلی میں تواب راحت جان صاحب رہتے ہیں، یہ بزرگان کرام سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، میرے بھی موصوف ہے قریبی تعلقات ہیں،ایک بارنواب صاحب نے جھے ہود بیان کیا کہ میرے دل میں بیآرزو کھی کہ میں کسی خاص غوث اعظم رسی اللہ تعالی عنہ کے جانشین سے بیعت ہوں گا جواس دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چلتی پھرتی تصویر ہو،جس کے تقوی اور طہارت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی یا د تازہ ہوتی ہو،جس کے اسلوب بیان سے غوث یا ک رسی اللہ تعالی عنہ کا انداز ملتا ہو،جس کے وعظ وتصیحت سے غوث ربائی محی الدین سینے عبدالقادر جیلائی جیسا اثر مرتب ہوتا ہو،جس کے سینے میںغوث اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ جیساعشق رسول تڑپ رہا ہو۔اس وقت میری نظروں میں چند بزرگ ہتیاں تھیں ،سرفہرست حضور مفتی اعظم ہند تھے اور دیگر بزرگ بھی تھے مگر میں مطمئن نہ ہو کا کہ بچے معنوں میں جانشین غوث کون ہے۔لیکن میرے سینے میں محلتے ہوئے جذبات تھے،اٹھتی ہوئی تمنا کیں تحمیں ،حسرت ویاس میں ڈوبا ہوا دل غوث اعظم رہنی اللہ تعالی عنہ کے جاتشین کو ڈھونڈتار ہتا تھا، اس کس مکش اور اسی جنتجو میں کوشاں رہتا کہ مجھے نائب غوث الورامل جائے ۔ حتیٰ کہ میں جائشین غوث کی تلاش میں بغدا وشریف پہنچا۔ بغداد کی گلیوں میں دیوانہ وار چکرلگاتا ، بغداد کی فضاؤں میں متنا نہ چال چاتا ،صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتشین کوتلاش کرنے میں منہک رہتا۔ جب خانقاہ غوث میں پہنچا، درگاہ شریف کے ایک سجادہ نشین جو واقعی میری نظر میں ا جانشین غوث الورا لکتے تھے میں نے جایا کہ ان کے دست حق پرست پرشرف بیعت حاصل کرلوں۔ مر پھرنہ جانے کیوں میرے اندرایک کھٹک ی محسوس ہوئی اور دل میں ان کی طرف ہے آرز وؤں کا جو چراغ روش ہو چکا تھاوہ یک بیک مل ہو گیا، میرے دل کی انجمن کا گوشتہ مجت سرد پڑ گیا، میری الفت کے زخموں کا بندھن ٹوٹ گیا، ول کی \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sultan المواد البسان المعمد عمد على ٢٥١ المعمد عمد البسان المعمد سملى مولى كلى مرجعاتى چلى كئى، ليكن ياور كھے غم كى چوث الجرتى ہے تو خود بخو دابرر حمت اس كى حفاظت كرتى ہے، غض کہ ول کا اس کھنگ کی وجہ سے میں نے اپنااراد ہ بیعت منسوخ کردیا۔ آخرول کی بے قراری عدے تجاوز کرنے لگی تو میری آرزوؤں کی شع کوروش کرنے کے لئے سرکارغوث یاک رہنی اللہ تعالی عند کا دریائے رحمت جوش میں آئی گیا اور اچا تک میرے او پرغنو دگی کی کیفیت طاری ہوگئی۔حالت ؟ خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ سر کار دو جہاں محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ دالہ رسلم آ گے آ گے جلوہ فر ماں ہیں۔ان کے پیچھیے جھے سیدناغوث پاک رضی الله تعالی عند ہیں ،ان کے پیچھے سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہیں،میری زبان سے ۔ برجت ذکلا پیارےغوث،اس وقت دنیا میں آپ کا جانشین کون ہے؟ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ تیرے بی شہر بریلی میں تو میرا جائشین ہے۔ جھے پھر بھی ندر ہا گیااور میں نے عرض کیا کہ حضور کون ہیں؟ سیدناغوث پاک رضی الله تعالی عنہ نے سرکار مفتی اعظم کی طرف اشارہ فرما کرفر مایا کہ دیکھے یہی تو ہے میرا نائب۔ میں نے اپنی لاعلمی پر بے پناہ افسوس کیا اور پھر میں نے بریلی ہی کا سفرشر وع کر دیا۔ سرز مین بریلی شریف بہنچ کرآ قائے نعمت حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی مند کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنے برجستہ ارشاد فرمایا: کہتے میاں تواب صاحب کہاں گھوم آئے ، کیا کیاد یکھا۔ حضرت کے میہ چند کلمات مبارکدین کرمیں جیران وسششدررہ گیااورا جا تک میری آنکھوں میں آنسونکل آئے۔فوری میں نے سرکار مفتی اعظم بندرضی الله تعالی عند کے دست حق پرست پرشرف بیعت حاصل کیا۔ شایدای موقعہ کے لئے کسی نے کہا ہے: دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پیچی كبال چراغ جلا، روشى كبال لپنجى (مقالات تعيى اول ص: ٢١،٢٠) حضرات! اس نورانی واقعہ سے صاف طور سے پتہ چلا کہ حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی عنه ما ئبغوث المظم رضى الله تعالى عنه بين -مفتى اعظم اورعشق رسول مشهورعالم دين حفرت علامه ينين اختر مصباحي رقمطراز بين كه: عالم اسلام كى برگزيده اوراجم مخصيتوں پرايك نظر والے توعشق رسول كے باب ميں مفتى اعظم كااسم كراى

https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا ملی مرون میں روش نظر آئے گا۔ حصور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی مزمجبت رسول کی آیک جیتی جا کتی تصویر ہیں۔ کتنا خوش نعیب ہے جس نے عشق مصطفیٰ کو مصطفیٰ رضا کے پیکر میں چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے و کھے لیا ہے۔ رسول بطحاسلی الله تعاتی علیه والدو ملم کے عاشق زار کا حال ذیل کے واقعہ میں ملاحظہ فر مائے، انو کھے اور زالے الدازين احر ام نبت كاحسين منظر بهي ديكھتے۔ سز ج میں جب آپ غار تورکی زیارت کے بعد غار حراکے پاس پنچے تو اپنا عمامہ مبارکہ، جبہ صدری، کرتا ب اتار کرز من پرر کھ دیا، اس وقت سوزش عشق ہے آپ کا قلب تیاں اور آ تھوں سے اشک روال تھا۔ غار کے اندرت فی اوراس کی پاک مٹی بدن پر ملنے لکے اوراس کے ذرات سے اپنی پیشانی کواس طرح تیکایا کہ كيكشال كاجمال، آفتاب كى شعاكيں اور ماہتاب كى درفشانى بھى اس كى تابانيوں پر قربان ہونے لكى اور جب آقا كريم مصطفی رجيم سلى الله تعالی عليه واله وسلم كے مزار اتور پرمواجه اقدى ميں صلوٰ ة وسلام پيش كرنے كى سعاوت نصيب موتی تو حرم شریف کے خادم سے جھاڑو لے کر درووشریف پڑھتے ہوئے اس مبارک سرز بین کو بہارااس وقت آپ كاجذب شوق اوركيف وسروربيان عبابر ب-ايك مدت عفوابيده آرزوآج بيدار بوچكي هي، دل بين مرت كى كليال كل الخيس اور مرادي برآئي تفيس جنيس آپ نے اپني نعت ياك بيس نظم فر مايا ہے: خدا خير سے لائے وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں حیرا ذکر لب پر خدا ول کے اندر یوں ہی زندگانی گذارا کروں میں دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد مجد پکارا کروں میں ( تلخيص تجاز جديد مفتى اعظم تمبر من: ٩٢ ، انوار مفتى اعظم من ٢٧) (۱) مفتی اعظم اوراحر ام سادات حيرة بإدكاداتعه بي كدمك معظيم الثان اجلاس جس مين كم وبيش سائه بزارمسلمانون كااجماع تفاادر يجر ہ ایک دل ٹی مفتی اعظم کی زیارت کی تمنااور اس پرسادات کرام کاحضور مفتی اعظم ہے گزارش کرنا کہ آپ کم از کم

مديد البيان المعمد معمد المعمد ری پر ون افر وز ہوجا کیں تا کہ مشتا قان وید کی تمنا کیں پوری ہوجائے۔ بیدہ منظر ہے جنہیں فرامول ٹیس کیا جا ے تر ان مناظرے زیادہ فراموش نہ کے جائے کے لائق حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی مد کا وہ جواب ہے جو حضور مدى اعظم نے اپنى زبان فيض بارے فرمايا تھا كەآل رسول ينج ہوں اور يس كرى يرجيفوں يد جھے بھى كوارا فيس -ا ہر پر ادب کوئز ہے وے کرایک اور وارفکی کی بنا ڈالی جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی منا ور حضرت موٹی علی شرخدارسی الله تعالی مذکے پا کیزہ جذبات کی یاوتازہ کروی۔ حيدرآبادي جران وسششدرره محيد،ان كولول بين عشق رسول كي شع فروزال مون تلى اور بورا مجمع نعدة وت بس سرشارنظرآن لگام (ملضا تجازجديد منتي اعظم نبر س: ١١، انوار منتي اعظم من ١٢٠) (٢) تعظیم آل رسول کا عجیب وغریب واقعه حضور بح العلوم ،حضرت علامه ،مولانا ،مفتى عبد المنان صاحب قبله اعظمى سابق شيخ الحديث جامعه اشرفيه مارك يوردامت بركافهم العاليد فمطراز بيل كه: حضور حافظ ملت علیه الرحمه نی تغمیرات کے سنگ بنیاد کے موقعہ پر ایک آل انڈیا تعلیمی کانفرنس کا اعلان فریا یکے تھے۔ کانفرنس ہوئی اور بے مثال ہوئی ،اس میں از رہے دین پروری حضور مفتی اعظم اور حضرت مولانا سیدآ ل مصطفیٰ علیہ الرحمہ بھی شریک ہوئے، پھے عقیدت مندوں نے اہل کچھو چھے کے باکاٹ سے متاثر ہوکراس خاندان ی دوسری شاخ (اہل بسکھاری) کے سجادہ نشین معروف بہ بابومیاں کوشر کت کی دعوت دی تو وہ بھی شریک ہوئے۔ علماء دیو بند کے خلاف علماء عرب وجم کے فتاویٰ کفر سے ساری دنیا واقف ہے،اور اعلیٰ حضرت اور ان کے خائدان کواس سلسلہ میں حق کی جمایت اور کی کی جنبہ داری میں جو تقدم حاصل ہے وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ بابومیاں جن کے اجداد پر دیوبندیوں کی جمایت کا الزام تھا، اس جلسہ سٹک بنیاد میں نركت كے موقعہ پر حضور مفتى اعظم رحمة الشعليہ علاقات كے لئے وار لعلوم اشرفيدكى مجلى منزل كے مغربى كمره ميں آئے، حضرت مفتی اعظم رحمة الله تعالی علیہ کوسلام کیا، مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا اور خود ہی تعارف کرایا ہوگایا کسی نے بتایا ہوگا یا پہلے سے ہی حضور مفتی اعظم مندرجمة الله تعالی مليكوم علوم تھا۔ بہر حال حضور مفتی اعظم مند نے ندسلام كاجواب دیانہ مصافحہ کیا، بلکہ فرمایا،صاحب آپ کے خاندان کے لوگ علاء دیو بند کے حامی رہے ہیں اوران پرعلاء عرب وتجم کے تفر کے فتوے ہیں، اگر آپ بھی اس روش میں ان ہی کے ہمراہ ہیں تو میں آپ سے کیے سلام و کلام کرسکتا ہوں جب كمديث شريف مين السياوكون في تطع تعلق كاحكم آيا ؟

يور عدوانسوار البيان إخد عد عدد المعال ٢٦٠ إخد عدد عدد المعال الم بابومیاں نے کہا حضور میں کبرائے و بع بند کی تلفیر میں ساری وایا کے اہل اسلام کا ساتھی ہوں، چا ٹیرای وقت انہوں نے اس مضمون کی اپنی و مخطی تر پر صنور ملتی اعظم کے صنور پایش کی۔ اس وقت لوکوں نے ایک جیب وغریب منظر دیکھا، حضور ملتی اعظم نے پایومیاں سے فرمایا، صاحب زاوے آپ ذرا کھڑے ہوجائیں۔ نے تو ہا ہومیاں یہ مجھے کہ کیوں بیسم ہور ہا ہے، نے ملک میں بیٹھنے والے ہی مگر علم یا کر بابومیاں کمڑے ہوئے تو حضور ملتی اعظم نے بال شان وجلال، بال عظمت ونقلاس و بان ریش سفید و رفعت پیری، ایک سبزه آغازنوجوان (بابومیان) کا پیروونوں باتھ سے مگز لیا، ڈیڈ بائی آ جمسیں ان کے چرے کی طرف الفاكر قرمايا: صاجر اوے بم تو آپ كے غلام وخاند زاوے ہيں ، ہمارے ياس جو پا ہے ہے ہے ہے ہی بد كريم كاديا بواب- بم في شروع ميں جوكيا آپ كے بى جدكر يم كے علم كى بجا آؤرى اور انہيں كے دين كائر متم بلند كرنے كے لئے كيا۔ ايسامعلوم بور ہاتھا كداكي جاكرائ مالك كے باؤں بكركراس معافى ما تك رہا ہے۔ اس وقت پورے بہتع پر رفت طاری تھی اور تھلی آتھوں ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ بلاشبہ حق و ہدایت ،اطاعت شرع و ا تباع سنت البيس بزركوں كے دم قدم سے ب درود جو مير ب رسول سلى الله تعالى عليه واله وسلم يرجنهوں نے فرمايا مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ لِعِي جوبراتى ويجابي باته عدرست كراورسام موصفور مفتی اعظم پرکہ آپ نے سرکارسلی اللہ تعانی ملیہ والدوسلم کے اس علم پر بوری زندگی ممل کر کے شاہراہ حق قائم فرمادی۔ (جهان منتي اعظم عن: ١٥٥٠)

### خوشبوے بتادیا کہ کوئی سیرصاحب ہیں

علامہ یلین اخر مصباحی لکھتے ہیں کہ (حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی منے کے انتقال کی شب جب لوگ ہار داری میں مصروف تنے ، ایک سید صاحب بھی وہاں موجود تنے ، اور وہ بھی خدمت میں گئے ہوئے تنے کہ اچا تک حضور مفتی اعظم نے آئے کھوئی ، اور فر مایا! یہاں کوئی سید صاحب ہیں؟ بجھے خوشبو محسوس ہور ہی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا جی حضور! فلاں سید محد حسین صاحب ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ خدمت کر کے بچھے گنہگار نہ بنا تیں۔ آپ مرف میرے تن میں وعائے فیر فر ما تیں اور بس! (تباز جدید ملتی اعظم نبر ہیں ، ۹۲ ، افوار ملتی اعظم ہند رہنی اللہ تعالی مذکوسا وات حضرات! ان واقعات ہے بخو بی پند لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضوم فتی اعظم ہند رہنی اللہ تعالی مذکوسا وات کرام سے اس درجہ کی محبت تنی تو محبوب خدار سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ والم میں وعبت کا کیا عالم رہا ہوگا۔

ر معنی ان وار البیان این معنی معنی استان این معنی البتان این معنی البتان این معنی البتان البتان این معنی البتا این عشق تیرے صدقے جانے ہے چھے سے جو آگ بجما وے کی وہ آگ لگائی ہے

ب اجازت جن ع کمر میں جرئیل آئے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت

درودشريف:

# (۱) حضور مفتی اعظم مند کی کرامتیں

بقية السلف حضرت علامه الشاه الحاج محرمبين الدين صاحب قبله رضوي امروموي عليه الرحمه لكهية بي كه حضور سیدی مفتی اعظم ہندرمنی الله تعالی عندایک عاشق رسول، ایک دیوانة خدا تھے۔اگر اس سے پہلے بھی آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کی کتاب حیات کا مطالعہ کیا ہے تو شاید آپ کو یاد ہوگا جبلیو رکاوہ تاریخی واقعہ کہ جب آپ اپنے مرید کے بے حداسرار پر جبلپور کے علاقوں میں اپنے چند خادموں کے ساتھ تا نگے میں سوار ہو کرتشریف لے جا رہے ہیں، تا نگا پی رفتار پرآ کے بڑھتا جارہاہے، چلتے چلتے ایک گاؤں سے گزرتا ہے کہ سڑک پرایک بچے کھیلتا، کو دتا اجا تک تائے کے بیچے آجاتا ہے، تا تکے کا پہیااس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان سے اتر جاتا ہے، لوگوں میں غم وغصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، چاروں طرف ہو کا عالم ہے، پوری سڑک پر سنا ٹا چھا گیا، ہرانسان اپنی اپنی جگہ پر پریٹان، ہرطرف بے چینی ہی ہے چینی نظر آ رہی ہے، باپ دھاڑے مار، مارکررور ہاہے، مال یجے کی حالت دیکھ کر پچھاڑیں کھار ہی ہے، کسی کوسکون وچین نہیں، مگر ہوہی کیا سکتا تھا۔اس مجمع میں اللہ کا ایک ولی کامل،رسول عربی کا سچا عاشق ،غوث الوریٰ کا سیح جانشین ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی چیکتی ہوئی تلوار ہے ،جن کے چرهٔ انور پرعزم واستقلال کی ایک چٹان ہے جمل و برد باری کا ایک دریا ہے جوانتہائی سکون واطمینان کی موجیس مار رہا ہے، وہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے لب گلفشاں ہوئے اور آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس بچے کواٹھا کرلاؤ کے کی ہمت نہ ہوئی چونکہ بظاہراس کے جسم میں جان نہیں۔ دنیا ظاہر پر نظر رکھتی ہے، مگر اللہ کے خاص بندے ظاہر وباطن دونوں پریکساں نظرر کھتے ہیں اور حقیقت ہے آشنا ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قضاء حقیقی تہیں بلكة قضاء علق ہے بقول حضرت عارف روی۔

#### 

صفور مفتی اعظم ہند کے کر دار شادفر مانے پرایک خادم آگے بڑھااوراس نے بچکواٹھا کر خدمت میں پیش کردیااس بچکو لے کرجو بظاہر دم تو ژتا ہوانظر آر ہاتھا، زندگی کی آخری سکیاں لے رہاتھا، بچہ حضرت کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے اس بچے کے بینے اور پیٹ کے در میان اپنا دست شفا پھیرا، پھر کیا تھا کہ اچا تک وہ بچہ سکراپڑا، جیسے نکلی ہوئی روح دوبارہ واپس آگئی ہو، وہ بچہ اچھل پڑا اور اپنے گھرکی طرف دوڑا، لوگ اسے بلاتے رہ گئے اور بچہ بینے موریتا ہوا گھر چلاگیا:

دیے کے گداد کھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محد کے غلام اکثر

(مقالات يعيى اول عن: ١٩٠١٨)

## (٢) حضور مفتی اعظم بیک وقت بریلی میں اور حرمین طیبین میں

شارح بخارى فقيه النفس حضرت علامه مفتى محمر شريف الحق صاحب قبله امجدى رضوى صدر شعبه افتاء جامعه

اشرفيدمبارك يوركهي بي كه:

ایک سال بر بلی شریف کے ایک حاجی صاحب جج سے داپس آئے تو لوگوں سے دریاف کیا کہ حضرت مفتی اعظم ہند کب جج کے لئے گئے تھے اور واپس ہوئے یا نہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضرت مفتی اعظم ہندا مسال جج کے لئے نہیں گئے تھے اور واپس ہوئے یا نہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضرت مفتی اعظم ہندا مسال جج کے لئے نہیں گئے تھے انہوں نے عمید الاضخ کی نماز پڑھائی ہے، ہم نے خود پڑھی سب حاضرین نے متفق اللفظ ہو کر یہی بتایا۔ انہوں نے جرت سے کہا، آپ لوگ کیسی با تیں کررہے ہیں، میں نے ان کو طواف کرتے و کے مصاب ہم جدحرام میں، منامیں، عرفات میں ان سے ملاقات کی ہے۔ مدینہ منورہ مجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے و کہ اس نے کہا کہ تہمیں دھوکا ہوا ہوا ہوگا۔ حضرت تو امسال دولت کدہ ہی پررہے۔ جج کے لئے نہیں گئے تھے۔ گر سب نے پھر یہی کہا کہ تہمیں دھوکا کہا میں شم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے دہاں ملاقات کی ہے، ان کی وست ہوی کی ہے، ان کی وست ہوی کی ہات چیت کی، اور بلاکسی شبہ کے مجد نبوی اور مولجہ اقد س میں و یکھا ہے، اس کا عام جے چہ ہوا، سب

https://archive.org/details/@awais\_sultan 聖金村 からからか |金金金金金金村「イヤー| |金金金金金金金金金金金| いしょうしょうしょうしょう ن ان ما ہی سا حب کو بھی بتایا کہ تم جو کہتے ہو تھ ہے مگر حفزت اسال فی کے لئے نہیں کے تھے۔ حاجی سا ب خ خودید دافغه جمه سے بیان کیاا ور بھی بہت سے لوگوں سے بیان کیا۔ يه ما جي صاحب جب حضرت كي خدمت مين حاضر جوئے ،حضرت نے انہيں بہت پيارے ويكھا، جان نواز انداز میں مسکرائے ، اور حسب عادت ان کے قدم اور آئکھوں کو بوسہ دیئے۔ حاجی صاحب دم بخو د جیٹے ملکی باغر سے حضرت کود مکھتے رہے، پکھ درر کے بعد حفرت ان سے مخاطب ہوئے، اور حرمین طبیبین کے حالات ہو چھتے ۔ رے، اور ایک بار بڑے محبت آمیز کہے میں فر مایا، حاجی صاحب ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی اس کا خیال رکھئے 8\_ای ے متاثر ہوکر بیا الی صاحب مرید ہوئے۔ (انوار منتی اعظم می :rur) حضور مفتى اعظم غيب دال تقطية حضرت نظام الدين اولياء ، مجوب اللي رضى الله تعانى مذكر عن مين شرکت کے لئے حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عند و بلی تشریف لے گئے تو کوچہ مبیلاں میں قیام کیا۔ وہاں ایک معقیدہ مولوی آپ سے علم غیب کے مسئلہ پر بحث کرنے لگا۔ صاحب خانداشفاق احمہ نے آپ سے مؤدبانہ گزارش - کی حضوریه مولوی بہت بد بخت ہے اس پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔حضور مفتی اعظم نے اپنے میز بان ے فرمایا پیصاحب تو اپنی بات سناتے ہیں اور وہ بھی ان سی کر دی جاتی ہے، آج میں ان کی ساری باتیں توجہ ہے سنوں گا، حاضرین بھی خاموثی ہے سنیں۔مولوی سعیدالدین انبالوی ( دیوبندی ) نے سوا تھنے تک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوعلم غیب نہیں تھا۔ جب مولوی سعید الدین انبالوی بات کرتے كرتے تھك كرخاموش ہوگيا، تو حضور مفتى اعظم مندرض الله تعالى عنه نے فرمایا: اگركوئي دليل تم اپنے موقف كى تائيد میں بیان کرنا بھول گئے ہوتو یا دکرلو۔مولوی سعیدالدین انبالوی صاحب جوش میں آ گئے اور سوا تھنے تک بو لئے کے بعدكها: پس به بات اچھى طرح ثابت موكئ ہے كەحفرت محد (صلى الله تعالى عليد دالدوسلم) كوملم غيب نبيس تھا۔ تم (يعني حضور مفتی اعظم ہندہے کہا کہتم )ا ہے باطل عقیدے ہے فوراً توبہ کرلو! رسول الله (سلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم) کواللہ تعالیٰ نے غيب كاعلم عطانهين فرمايا تقابه اب مجدد ابن مجدد حضور مفتى اعظم مندرض الله تعالى عند في مولوى سعيد الدين انبالوى ويوبندى سے فرمايا ك آپ ملم غیب کے رداور نفی میں وہ سب کھ کہد چکے ہیں جو کہد سکتے تھے۔اب اگر زحمت نہ ہوتو میرے دلائل علم غیب کے ثبوت میں سن لیں مولوی سعیدالدین انبالوی نے برہم ہوکر کہا: میں نے تم جیسے لوگوں کی ساری دلیلیں سن رکھی یں، مجھے معلوم ہے کہ کیا کہو گے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

المدان ور الميان المعمد مدمد المعمد مدمد المعمد مدمد المعمد المعم حضور مفتی اعظم بندر منی الله تعالی مدنے بن مراول سے فر ما بار موادی صاحب! میرے چند موالات بی آبان کا جواب دے دیجے، ای بی آپ کے سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ (۱) بعد مال کے حق ق ر کیا ہیں؟ مولوی سعیدالدین نے تیز آواز میں کہا کہ میں غیر متعلق سوال کا جواب فیس ووں گا۔ حضورمفتي اعظم مندرسى الله تعالى عدف فرمايا احجماتم مير اسوالون كاجواب شدديناس أولواهي في المهاري باتوں کوتقریباؤیرے ہوئے دو کھنے تک سنا ہے، حضور مفتی اعظم ہندر شی اللہ تعالی عند کی بات پرویو بندی مولوی خاص ہوگیاتو(۲) آپ نے دوسراسوال کیا، کیا کی سے قرض کے کردو پوش ہوجانا جائز ہے؟ (٣) كياات معذور منے كى كفالت بدست كش جوكرات بھيك ما تكنے كے لئے چھوڑا جاسكا ہے؟ (٣) كيا في بدل كاروپيكى سے كے رقح ندكرنا جائز ؟ ابھی حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی منہ نے اپنے سوالات مکمل بھی نہیں کئے تھے کہ مولوی سعیدالدین انبالوی ديوبندى حضور مفتى اعظم مندرسى الله تعالى عند كے قد مول ميل كركيا ، اور آپ كاقدم پكر كركينے لگابس سيجين حضرت مئله حل ہوگیا ہے اور جھے سارے سوالوں کے جواب ل کئے ہیں اور آج نے بات میری سجھ میں آگئی ہے کد سول اللہ ملى الله تعالى عليه واله وسلم كوعلم غيب حاصل فقعاب اس کئے کہ بیرچاروں عیب میرے ہی اندرموجود ہیں ،اور میرےعلاوہ اور کوئی نہیں جانتا، حین آپ کوس خبر ہے۔ای وقت مولوی سعید الدین انبالوی ویو بندی نے نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند رہنی اللہ تعالی مذکے دست حق پرست پرتوبه کی اور مرید ہو گئے۔ (یادگار رضا ، حضور ملتی اعظم نبر رون میں ۱۱۲۰، رضا اکیڈی) حصرات! آپ نے سن لیا کہ حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی مندکی روش ضمیری کی کیاشان ہے، تو محبوب خدامصطفي كريم سلى الله تعالى عليه داله وسلم كي غيب داني كياعالم موكا-بعظنے والوں کو دیتے تھے روشی ہر دم چراغ راه بدایت شے مفتی اعظم سلام ال پرجونا ئبغوث اعظم اورمفتی اعظم تھا۔سلام اس پرجومجد دابن مجد دتھا۔سلام اس پرجو گفتار وکر دار مين نمونة اسلاف تفارسلام ال يرجس كود مكي كرخدايا دآتا تفارسلام المصطفي رضاير جونكس جمال احمد رضا تفار ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جا ہے اس بحربیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



آ بڑے میں عزے وعظمت اور نجات و بعشش اور پھر جنت کی نعت لیکن خوف خدا، اللہ تعالی ہے ڈرنا وہ نعمت و وولت بے كة آن مجيد بيان فرما تا ہے كہ جس ول ميں خوف خدا ہا اللہ تعالى اس كودو جنت عطافر مائے گا۔ آيت كريمه: وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتُن 0 (پ٢٠، ركون١١) ر جمہ: اور جواب رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈرے اس کے لئے دوجنتی ہیں۔ (گزالا عال) الله تعالى سے ڈرنے والے كے تمام كناه جھڑ جاتے ہيں محبوب خداء مصطفى جان رحمت إصلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: حدیث شریف! جب بندے کا جم خوف خداے کا نیتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے كَمَا يَنْحَانَتُ عَنِ الشُّجَوَةِ وَرُقُهَا - جِيهِ ورخت كوبلان ساس كي ي جعر جاتين-(الترغيب والتربيب، ج: ١٩٠٠ ص: ١١١ ما حيا مالعلوم، ج: ١٠ ص: ١٣٣ م ما هفة القلوب، ص: ٥) حدیث شریف، : حفزت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ مارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر ما يا كدالله تعالى فر مائے گا۔ أَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَنِي يَوُمَّا أَوْخَافَنِي فِي مَقَامٍ \_ ( زندی، ج: ۴، ص: ۱۲، ما کم متدرک، ج: ۱، ص: ۱۲۱، یکی ج: ۱، ص: ۱۲۰۱) دوزخ ہے اس شخص کونکال دوجس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیایا میرے خوف ہے کہیں بھی مجھے ڈرا۔ رونے والی آئکھآگ سے محفوظ ہے حدیث شریف ۳: حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوفر مات بوسة سنا عَيْنَانَ لَا تَمُسُّهُمَا النَّارُعَيْنُ بَكَتُ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَا تَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (زندى چەرىسى، ۹۲ ما كم مىتدرك من: ۲ يى: ۹۲ مالترغيب والتربيب ، ج. ۲ يى: ۱۵۸) یعنی دوآ نکھوں کوآ گنہیں چھوئے گی (۱) وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف ہےروئی اور (۲) وہ آنکھ جس نے الله تعالی کی راه میں پہرہ دیکررات گزاری۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

حدیث شریف، حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ شاہ طعیب، مصطفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیہ المام نے فر مایا اللہ تعالی کو دوقطروں اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسترنہیں۔ قَطُرَةُ دُمُوع مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطُرَةُ دَم تُهُرَق فِي سَبِيلِ اللَّهِ 0 (زندى، ج.٣٠، ص: ١٩٠٠ طبراني كبير، ج: ٨، ص: ٥٣٥، الزغيب والتربيب، ج: ٢٠٠٠) یعنی الله تعالی کے خوف ہے ( بہنے والا ) آنسو کا قطرہ اور الله تعالیٰ کی راہ میں بہنے والاخون کا قطرہ۔ حديث شريف ٥: حضرت ابو هريره رسى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كم محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه الدبلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کارشادیاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قتم امیں اپنے بندے پردوخوف اور دوامن استھے نہیں کروں گا۔ إِذَا خَافَنِيُ فِي الدُّنُيَا أَمِنُتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِيُ فِي الدُّنْيَااَخَفُتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ (صحح ابن حبان، ج ۲، ص: ۲ مه، الرغيب والتربيب، ج: ۴، ص: ١٣٤ من جاري من المرابية لین اگروہ مجھے دنیا میں خوف رکھے گاتو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا اور اگروہ مجھے دنیا میں بےخوف رہاتو میں اس کوقیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ صدیث شریف ۲: مراد مصطفیٰ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک دن ایک تکا باتھ ميں ليكر فرمايا: كاش! ميں ايك تزكا موتا، كوئى قابل ذكر چيز ندموتا \_كاش! مجھے ميرى مال ندجنتى \_اورآپ خوف خدا سے اس قدررویا کرتے تھے کہ آپ کے چبرہ پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دوسیاہ نشان پڑگئے تھے (ماعنة القلوب من ٤٠) حدیث شریف 2: میرے آقامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فرمایا: جو محص خوف خداے روتا ہے وه جہنم میں برگز داخل نہیں ہوگا۔ حَتَّى يَعُودُ ذَاللَّبُنُ فِي الصَّوْع (ترزى ج: اص ٢٩٣ نمالَ ،ج: من ٥٣ منداحر ،ج: ٢٠٠ من ١٠٥ ، مكافعة القلوب من ٨٠) یعنی اس طرح جیے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ محبوب مصطفى امير المومنين حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه يرالله تعالى كاخوف اس قدر غالب تحاكه خوف خداے ہروقت لرزہ براندام رہا کرتے تھے اور بول چال میں بہت احتیاط فرماتے اور کم بولنا اور مخقر گفتگو کواپنی عادت بنار کھی تھی۔ای وجہ ہے بھی بھی اینے منہ میں ایک پھرر کھ لیتے اور فر مایا کرتے تھے کہ کم بولنے میں بردی عافیت ہ حديث شريف: مَنْ سَكَتَ نَجَا لِعِنْ جوجِبِ ربانجات بإيا-(مطلوة شريف بس ١١٦، كشف الحيب بس ١٥١٠)

انسوار البيان اعد معد معد مع ١٢٩ المدهد عد مداقة الدين حضرات! ميرية قاكر يم سلى الله تعالى عليه واله وتلم كے خليفة اول حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عندكى اس قدر بلندوبالاشان وعظمت ہے کدانبیائے کرام کے بعد حضرت آ دم علیدالسلام سے لیکر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بنده ہوا ہے اور نہ مج قیامت تک ہوگا جس قدر نیک اور پر بیز گار حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی منہ تھے۔ خوف خدا کی برکت سے گنہگار جنت کا حقدار ہوگیا ا ے ایمان والو! عالم ربانی ، جمة الاسلام ، حضرت امام محمر غز الى رضى الله تعالى عند نے ایک واقعه ل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہوگیا وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی جوان عاشق کو جب معلوم ہواتو وه بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا، جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہوگئی تھی۔ قافلہ جنگل میں تھبر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے سو گئے، تو دہ نو جوان چیکے ہے اس عورت کے پاس پہنچااور کہنے لگا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری مجت كے سبب ہى ميں قافلہ كے ساتھ آيا ہوں عورت نے كہا: جاكرد مكي لوكوئى جاگ تونہيں رہاہے؟ جوان برواخوش ہوا اورسارے قافلہ کا چکرلگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سورے ہیں۔ عورت نے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟ کیاوہ بھی سور ہاہے؟ جوان بولا: اللہ تعالیٰ تو نہ بھی سوتا ہے، نہ ہی اے بھی اونگھ آتی ہے۔ تبعورت بولى: لوگ سو گئے تو كيا مواء الله تعالى تو جاگ رہا ہاور مميں د كھر ما ہاوراى سے مم كوڈر ناچا ہے۔جوان نے جب یہ بات ی تو خوف خدا سے ارز گیا اور برے ارادہ سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کراس سے پوچھا: کیے گزری؟ نوجوان نے جواب دیا: میں نے اللہ تعالیٰ كے خوف سے ایک گناه كوچھوڑ اتھا تو اللہ تعالى نے اسى سبب سے ميرے تمام گناموں كو بخش ديا۔ (مكافئة القلوب من ٢٠) حضرات! خوف خداجس کے دل میں نہیں ہے وہ مخف انسان نہیں، شیطان ہے۔اورخوف خداہے انسان محبوب رحمان ہے۔ حضرات! عالم رباني حضرت ججة الاسلام امام محمرغز الى رضي الله تعالى عنه بني اسرائيل كاايك واقعه لكهي بين كه بن اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دئتی ہے پریشان ہوکرایک تاجر کے گھر جا کرکھانے کا سوال کیا، تاجر نے کہا: اگرتم میری آرز و پوری کر دوتو جو چاہو جھ سے لے سکتی ہو۔عورت بے چاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی اور جب بچوں کا بھوک کی شدت ہے رونا بلکنا ویکھا تو وہ عورت دوبارہ ای تا جرکے پاس لوٹ کئی اور کھانے کا ا سوال کیا۔ تا جرنے پھروہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

عورت رضامند ہوگئ مگر جب بیدونوں تنبائی میں پہنچ تو عورت خوف خداے کا پینے لگی۔ تا جرنے پوچھا، کس ے ڈرتی ہو؟اس عورت نے کہا: رب تعالی کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تا جرنے کہا ک جبتم اتخ ہتا ہی اور نگ دئی میں بھی خدائے تعالیٰ ہے ڈرتی ہوتو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرٹا چاہئے۔ یہ كبااورعورت كوبهت سامال ومنال دے كرعزت كے ساتھ رخصت كرديا۔ الله تعالى في حضرت موى عليه السلام پروی بھیجی کی فلاں بن فلاں کے پاس جاؤاوراہے میراسلام کہددواور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کومعاف كرديا ب- حضرت موى عليه السلام الله تعالى كي علم عاس تاجرك باس آئ اوراس عي وجها كيم في كون ی ایسی نیکی کے ؟ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تہارے تمام گنا ہوں کومعاف کردیا ہے۔ (مکاففة القلوب من ١٨) حصرات! خوف خداوہ نیک ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک وصاف ہوکرنیک وصالح بن جاتا ہے حوف خداسے رونے والے پردوزخ کی آگرام ہے حصرات! بروز قیامت ایک مخص کولایا جائے گا، جب اس کے اعمال تو لے جائیں گے تو برائیوں کا پلزا بھاری ہوجائے گا۔ چنانچدا سے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گااس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض كرے گا كدا ب رب تعالى ! تير م محبوب رسول سلى الله تعالى عليه دالدوسلم نے فر مايا تھا: جو شخص الله تعالى كے خوف ےروتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کوحرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گاس مخص کوایک اشکبار بال کے بدلے جہم ہے بچالیا جائے۔اس وقت حضرت جرئیل علیه السلام بکاریں ے: فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات یا گیا۔ (مکافقة القلوب من · A) حديث شريف ٨: آفآب نبوت، مهتاب رسالت مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسم نے فرمايا: كوئى ايسابندة مومن نبیں جس کی آنکھوں سے خوف خداے کھی کے پر کے برابرآ نسو بہے تو اس محض کو بھی جہنم کی آگ چھوئے۔ ( كنز العمال، ج. ٣٠ من: ١٣٢، طبراني كبير، ج: ١٠ من: ١٠١٤ بن ماجيه، ج: ٢٠ من: ٢٠٠٩) حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رض الله تعالى عنه كا قول ہے كه بزار دينار راہ خدا ميں خرچ كرنے ہے مجھے خوف خدامیں ایک آنسو بہالینازیادہ پسندے۔ (مکافقة القلوب من ١٣٢٠) حديث شريف ٩: حفرت عون بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كهتم بين كه خوف خدا سے بہنے والے آنسوانسان ے جسم کے جس حصہ پر لکتے ہیں اس حصہ کواللہ تعالیٰ جہنم پرحرام کر دیتا ہے۔ (میچ ابن حبان ،ج:۲،ص:۹۲) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> انوار البيان المدخد عدد الا المدخد عدد الله حضرت محمد بن المنذ ررحمة الله تعالى عليه جب خوف خدا بروتے تو آنسوؤں کے پانی کواپنی داڑھی اور چرہ برل لیا کرتے اور فرماتے کہ میں نے سا ہے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائیں گے اے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ (مکافقة القلوب ص: ٩) مومن کے آنسودوزخ کی آگ کو بچھادیں گے حضرات! بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلندآ گ باہر نکلے گی اور امت محمد میں ملی اللہ تعالی علید والدو ملم کی جانب برصے گی۔امت اس آگ سے بیخے کی کوشش کرے گی اور کمے گی اے آگ! مجھے نمازیوں،صدقہ دینے والوں،روز ہ داروں اورخوف خدار کھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا! مگر آگ برابر آ کے بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جرئيل عليه السلام پائى سے لبريز ايك پياله الله كے حبيب، امت كے طبيب، مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے بارسول الله سلی الله تعالیٰ ملک والک وسلم اس یا فی ہے آگ پر چھینٹے مار سے تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسكم آگ پر پاني كے چھينے ماريل كے تو وہ آگ فوراً بچھ جائے گی۔اس وقت آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم جرئيل عليه اسلام سے اس ياني كے متعلق دريافت فرمائيس طح تو حضرت جرئيل عليه السلام كہيں گے كہ بيره پائى ہے جوخوف خداميں رونے والے آپ كے كنبگارامتوں كى آئلھوں سے نكلے تھاور مجھے كلم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھادیں۔(مافغة القلوب من : ٩) اے ایمان والو! جب مومن کے آنکھ کے آنسوجہم کی آگ کو بچھا دیتے ہیں تو محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کے آنسوؤں کی شان وعظمت کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایاعاشق رسول بیارے رضا التھے رضاامام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے والله کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں حصرات!الله تعالیٰ کی بارگاہ کرم و بخشش میں رونا، آنسو بہانا بہت ہی مقبول اور پسندیدہ مل ہے۔حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی گریدوزاری کے واقعات خوب مشہور ہیں اورمحبوب خداامام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعاتی علیہ والہ وسلم تو رات رات بجر سجدہ میں سر انور رکھ کرروتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتی ، امتی کی صدالگا کرامت کے حق من نجات وتجشش کی دعا فر مایا کرتے تھے۔ 

المعدان المعدان المعدود والمدان المدان المعدود والمدان المعدود والمدان المدان المدا عدیث شریف: ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی طیہ والہ وسلم دعا ما نگا کرتے تھے کداے اللہ تعالی مجھے ایک المحس عطافر ماجوتير عفوف سرونے والى بون - (كزاممال،ج: عيدي ديمه) حضرات! ہمارے آقامجوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی آنکھیں تو ہمیشہ روتی ہی رہتی تھیں لیکن اس حدیث یاک میں تعلیم امت اور ہدایت کے لئے فر مایا تا کدامتی کی آنکھیں بھی خوف خدا سے رونے والی ہوجا کی۔ ا ايمان والواعالم رباني جمة الاسلام امام محمر غزالي رضى الله تعالى عندا يك كا قول نقل فرمات بين كدخوف ما ے رونے والے کاایک آنسوسمندروں جیسی طویل وعریض آگ کو بجھا دیتا ہے۔ (مکافقة القلوب مین ١٣٨٣) ام المومنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى اشكبارى حديث شريف: حضرت حسن رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه آفتاب نبوت مهتاب رسالت مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى گوديس سرا نورر كه كرآرام فرما تن حضرت عا كشه صديقة رضی اللہ تعالی عنبا آخرت کی یا وکر کے (خوف خدامیں) روپڑیں اوران کے آنسوآ قاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے چرو ا تور برگرے تو حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آنکه کھل گئی تو آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا عائشہ! کیوں روتی ہو؟ توام الموسنين نے عرض كى حضور! آخرت كويادكياتو (خوف خداسے) آئكھيں اشكبار ہوكئيں (مكافقة القلوب من ٢٩٥٠) ابن على ابن حسن رضى الله تعالى عنهم كارونا حضرت زین العابدین بن علی بن حسن رضی الله تعالی عنم جب وضوے فارغ ہوتے تو کا بینے لگ جاتے ،لوگوں نے سب معلوم کیا تو آپ نے فرمایا جم پرافسوں ہے جمہیں پہنیس کہ میں کس کی بارگاہ میں جارہا ہوں اور کس مناجات كااراد وكرر بابول \_ (مكافقة القلوب من ٢٣٣) خنده وكربيزاري الله تعالى كافر مان: أَفَمِنُ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. 0(ب٧١٠١٥ع) ترجمہ: تو کیااس بات ے تم تعجب کرتے ہواور بنتے ہواورروتے ہیں۔ ( کزالا یمان) حدیث شریف: اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نی رحمت شفیع امت سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم بھی نیس المنے ، صرف تبسم فر مایا کرتے تھے۔ \*\*\*\*

https://archive.org/details/@awais\_sult<u>an</u> حضرات! امت كى قركابير حال تقاءبيرب كي امتى كم عن تقاور ندآب الله تعالى كے جبيب و محبوب بين سلى الله تعالى عليه والدوسلم یں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کر یمد کے نزول کے بعد آقا کر یم صلی اللہ تعالی علید والد مِلم کو جنتے اور محراتے بوع نبس و يكما كيايهال تك كرآب كاوصال شريف بوكيا- (تغيرروح العاني، خ ١٥٠ من ١١١٠ مكافئة القلوب من ١٢٠١) بنسوكم ، زياده روو عديث شريف: حضرت عمر رضى الله تعالى عنها بروايت بكه ايك دن مصطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم مرريم ے بابرتشريف لائے تو پچھلوگوں كود يكھاكہ بنس بنس كر بائيس كررے تھے تو آپ سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم ان کے پاس مخبر گئے انہیں سلام کیااوران سے فر مایا کہ دنیا کی تمام لذتوں کو منقطع کرنے والی (موت) کواکٹریا دکیا رو۔ پھرایک مرتبہآپ کا گزرایک ایسی جماعت ہے ہواجوہنس رہے تھے تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے انہیں وكي كرفر مايا: والله أكرتم وه جائة جويس جانتا مول توتم كم بينة اورزياده روتي وطية الاولياد، ج: ٩٠٠ من ٢٦٣) حضرت خضرعليه السلام في حضرت موى عليه السلام كولفيحت كى حفرت خضرعليه السلام سے حضرت موی عليه السلام نے جب عليحده مونا جا باتو حضرت موی عليه السلام نے كها كه مجه نفيحت يجيح - حضرت خضر عليه السلام نے كها كدا موى عليه السلام! (۱) خود کو جھکڑوں سے بچائے۔ (۲) ضرورت کے بغیر قدم نداٹھائے۔ (۳) تعجب کے بغیر مت ہے۔ (۴) گنبگاروں کوان کی خطاؤں کی وجہ ہے شرمندہ نہ کرئے۔(۵)اوراپی طرف ہے رب کے حضور روتے رع - (مكافئة القلوب ص: ١٢٢) حدیث شریف ججوب داور شفیع محشر صلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے فر مایا که زیاده بنسنا دل کومرده کردیتا ہے۔ (این ماجه، س ۲۰۹:) جوانی میں ہنسابر ها ہے میں رلاتا ہے محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت ملی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشاوفر مایا که \_(۱) جو محص جوانی میں ہنتا ہے،

https://archive.org/details/@awais\_sultan الله عد السوار البيان إعد عد عد عد عد المدع المدع عد عد عد of Miller この中できんでんといかから(ア)ーテロルと対していたいいのの(ア)ーテロルとよした (1120年の日のは)一年からう رونانه آئے تورو نے جیسا چره بنالو مديث شريف : شاه طيب كاارشاد ب كرقر آن پاصواوردود (ميني تماز پرسواوردود مدها مكواوردود (metalecce)) しいけんとうこうでしているとしていいからいのから آ قاكريم امام حسن رضي الله تعالى عنه كاارشاد النيزادة رسول حضرت امام حسن رضي الله تعالى مون جب بية يت كري يك الله تعالى كافر مان: فَلْيَضْحَكُو فَلِيلاً وَ لَيَهْكُو اكْثِيرًا ح (ب، استعا) ترجمه: توانبيل جائة كرتموز المسيل اور بهت روتيل- (كوالاعان) توآپ نے فرمایا کدونیا میں کم ہنسوورندآ خرت میں بہت رونا پڑے گا اور بی تمہارے اعمال کی براہو کی۔ سريدفر ماياك جھے ال بننے والے يرتعب ہوتا ہے جس كے يكھے جہنم ہاوراك سروروشادال يرتعب ہوتا ہے جي - 子らっといって حضرت امام حسن رض الله تعالى من كاليك ايد جوان كقريب حرر مواجوبس رباتها-آب في جهاا جے اکیا تونے بل صراط کوعبور کرلیا ہے؟ اس نے کہائیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تھے یہ معلوم ہے کہ توجت میں جائے گا۔ آپ نے چر ہو چھا تو وہ جوان نہ بولا۔ آپ نے فر مایا چر کس لئے بنس رے ہو؟ اس کے بعدای جوان کو بهی بھی بنتے ہوئے تیں ویکھا گیا۔ (مکافقة القلوب من: ١٢٢) حضرت امام جعفرصا وق رضى الله تعالى عنه كي تصبحت حضرت سفیان اوری رضی الله تعالی مد کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صاوق رضی الله تعالی مند کی خدمت عما عاضر موااورعرض كي-ا عشراده رسول آپ مجھے نفیحت سيجة اتو حضرت امام جعفر صادق رسى الله تعالى عدف فرمالا ا \_ سفیان! (۱) جمو فے مخص میں مروت نہیں ہوتی۔ (۲) حد کرنے والے میں خوشی نہیں ہوتی۔ (۲) بدختی

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

المعلق المسان المعلم معلم الدي الدين المعلم معلم المعلم ال ے لئے سرداری نہیں ہوتی۔ (سم) اور حضرت امام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی مذینے فرمایا اے سفیان! اللہ تعالیٰ نے جي چزے منع فرمايا ہے اس كوچھوڑ دو كے تو عابد ہو جاؤ كے۔ (۵) الله تعالى كي تقسيم پر راضي رہو كے تو سلمان ہوے۔(١)جيرى دوئ تم لوگول سے چاہتے ہو، تم بھی ان كے ساتھ ولي ہى دوئ ركھوت تم مومن ہوكے۔(١) روں ے دوئی ندر کھ ورندتو بھی برے مل کرنے لگے گا۔ (مافقة القلوب من: ٢٠٥) عديث شريف: أَلْمَرُءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمْ مَنُ يُخَالِلُ يَعِنْ آدى اين دوست ك طريقة يركل رتا بال ليخ ويجوكة بهارى دوى كس ب- (حلية الاولياء، ج: ٢٠٠٠) كز العمال، ج: ٩٠٠) اور فرمایا این کاموں میں ان سے مشورہ لوجوخوف خدار کھتے ہوں۔ (٨) اور حضرت امام جعفر صادق منى الله تعالى عندنے فرمایا جو مخص بغیر قبیلہ کے عزت جا ہے اور بغیر حکومت کے جیب ( دبد بہ ) جا ہے اس کو جا ہے کہ الله تعالی کی نافر مانی کی ذات سے نکل کر الله تعالی کی فرما نبر داری میں آجائے۔(٩) اور فرمایا کہ جوآ دمی بروں کی سعت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا۔ (۱۰) اور جوفض بری جگہ جاتا ہے بدنام ہوتا ہے۔ (۱۱) اور جوائی زبان کی حفاظت نبیس كرتاشرمندگى الحاتاب- (مكافقة القلوب من ٢٥٠) حضرات! شنرادهٔ رسول حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه کے ارشادات وفر مودات ہیرے جواہرات ے زیادہ قیمتی بلکہ انمول ہیں مگر! جس طرح ہیرے جواہرات کے لئے جو ہری یا بادشاہ جا ہے ای طرح ان انمول فرمودات وارشادات رعمل كرنے كے لئے نيك وصالح طبيعت كامسلمان جاہتے۔ ایک ہزار میں سے نوسوننانو ہے جہتم میں اور ایک جنت میں حدیث شریف: میرے آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الله تعالی حصرت آوم عليه السلام عفر مائ كاكدا تحف اورجهنيول كوجهنم من بينج ديجة - حفزت آدم عليه السلام عض كري عيد يارب تعالى! كتول كوجنهم من بحيجوں! تواللہ تعالی فرمائے گا كہ ہر (ایک) ہزار میں نے نوسوننانو کو (جہنم) میں بھیج دیجئے۔ (اورایک کو جنت مي (الترغيب والتربيب من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ مطية الاولياء، ج:٢٠ من ١٨٨، كتز العمال من ١٨٥٠ من ٣٨٠) صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے جب بيفر مان سناتو خوف خداسے (رونے لگے) اور بنستا مسكرانا چھوڑ دیا۔حبیب خدامصطفیٰ كريم سلى الله تعالی عليه واله وسلم نے جب اپنے غلاموں كابيرحال مشاہد وفر مايا تو ارشاد فرمایا کیمل کرواوراطمینان رکھوا صحابهٔ کرام بیانتے ہی خوش ہو گئے۔(مکافقة القلوب بس:۲۹۱)

اے ایمان والو! بدرونے والے، خوف خدا میں آنسو بہانے والے معمولی مسلمان نہ تھے محبوب خدا رسول الشرسلى الشدتعالى عليه والدوسلم كے وست نبوت برايمان لانے والے، تمام اولياء، اقطاب وابدال سے أضل والل سیابہ کرام تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا میں رونے والے، آنسو بہانے والے معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگ خوف خدا میں ارزتے ، کا نیمے ہیں اور آنو بہاتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوتے ہیں حضرات! اس دنیا ہے آخری سفر ہواس سے پہلے اپنے رب تعالیٰ رحمٰن ورجیم مولی تعالیٰ کی بارگاہ ہے کی پناہ میں خوبرورو کرتو بدواستغفار کر کے معافی ما تک لوورنہ جہنم کے بھڑ کتے ہوئے شعلے کیے برداشت کرسکو مے؟ جہنم کاعذاب: جہنم کامشروب گرم یانی کہ پتے ہی پید کی انزیاں سب کث کث کر باہر آ جا کی گی تو اوگ جہم میں موت کی تمنا کریں مگر موت نہیں آئے گی۔ان کے پاؤں،ان کی پیشانیوں سے بندھے ہوں گے۔ ان کے چرے گناہوں سے کا لے ہوں گے،ان کو باندھ کرمنہ کے بل ڈال دیا گیا ہوگا،ان کے دائیں، بائیں، اور، فیچآگ ہی آگ ہوگی۔ان کا کھانا، پینا،بسر،لباس سب پچھآگ کا ہوگا۔ان کے لئے لوہ کے ہتھوڑے موں کے جن سے ان کے سروں کوتو ڑا جائے گا، ان کے منہ سے پیپ بہے گی، دوزخ کی آگ کی گری سے ان کی آ تھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر بہیں گی جس سے ان کے رخساروں کا گوشت اور بڑھ جائے گا وہ لوگ اس وقت موت کی تمناکریں عے مرانہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنم كے سانب اور چھوان كے جم سے چينے ہوئے ہوں كے ۔ توبيد مناظر ديكي كرتمباراكيا حال ہوگا۔ (مكافقة القلوب من : ١٩٤ حضرات! الله تعالى رحمن ورجيم پرورد كارموك بنا كرزنده ر كھاورموكن بناكراس ونيا ساتھائے۔ ب فك موسى العندار ب ميراسة قاع تعت مركاراعلى حفرت المام احمد ضافاضل بريلوى رضى الله تعالى مدفر مات بين تحصاور جنت سكيامطلب وبالي دورمو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات! ہرموئن کوچائے کدوه عذاب البی سے ڈرتار ہاورائے آپ کوخواہشات نفسانی سےروکنارے۔ الله تعالى كافر مان: فَامَّا مَنْ طَعْنَى ٥ وَا ثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ٥ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَأُوك ٥ وَاللَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهَواي ٥ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواي ٥ (پ.٠٠٠٣)

المعان المعان المعدد و الم ر جمہ: تووہ جس نے سرمشی کی اور دنیا کی زندگی کور جے دی۔ تو بیشک جہتم ہی اس کا فیرکانہ ہے اور وہ جوا ہے عضور کوئے ہونے سے ڈرااور نفس کوخواہش سے روکا، تو بیٹک جنت بی ٹھکانہ ہے۔ ( کزالا مان) یعیٰ جس سی نے نافر مانی کی اور دنیا کی زندگی کوسب کچھ جانا، اس کا ٹھکانا جہتم ہے اور جواہیے رب کے ے کرے ہونے سے ڈرااورا پے نفس کوخواہشات سے روکا تواس کا ٹھکا ناجنت ہے۔ حضرات! جوانسان عذاب البي سے بچتا ہے اور ثواب ورحمت كا اميد وار ہوتا ہے، اسے جاہے كدو نياوى مصائب رصر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتار ہاور گنا ہوں ہے بچتار ہے۔ عدیث شریف: میرے آقا کریم محمصطفی سلی الله تعالی ملیدوال وللم نے فرمایا: جب جستی ، جنت میں واعل ہوں گے ادران کوطرح طرح کی تعتوں سے نوازا جائے گا مگر دہ لوگ جیرت میں ہوں کے تو اللہ تعالی فرمائے گا اے بیرے بندوں جیران کیوں ہو۔ تو مومن عرض کریں گے۔ یا اللہ تعالی ! تونے ایک وعد ہ فر مایا تھا جس کا وقت آ کیا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چبروں سے پردے اٹھا دو۔ فرشتے عرض کریں، یا اللہ تعالیٰ! یہ تیرا دیدار کیے کریں گے حالا نکہ میر گنبگار تھے۔تو اللہ تعالیٰ کا فر مان ہوگا کہتم تجاب اٹھادو، پدمبرے بندے میرے خوف ے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امید وارتھے۔اس وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنت والے جنت مِ الله تعالی کاویدار بے جاب کریں گے۔ الله تعالى فرمائكا: سَلامٌ عَلَيْكُمُ عِبَادِي فَقَدْرَضِينَتُ عَنْكُمْ فَهَلُ رَضِينُتُمْ عَينى لینی اے میرے بندو! تم پرسلائی ہومی تم سے دامنی ہول ،کیاتم مجھ سے راضی ہو؟ توجنت والے عرض كريں مے اے ہمارے رب تعالى ! ہم كيے راضي نہيں موں كے، حالانكه تونے ہميں وہ نعتیں عطا کی جیں جن کو نہ کسی آئکھ نے ویکھا، نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔اور یہی اس فرمانِ الني - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ (پ.٥٠٠ع) كامتصود بكدالله ان براضي بوااوروه الله عراضى موے اور سالام قولامن رب رجيم (بrt.rr) ترجمه: ان يرسلام بوگامبر بان رب كافر ما يا بوار (كزاالا يمان مكافئة القلوب بن ١٠) ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیراں کے لئے





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



ت- اندوار البيان الدين في المدين ال تمہید! خدائی دستورے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ بادشاہ ہویا گدا، امیر ہویا غریب ،مرد ہویا عورت ، بچہ ہویا بوڑ ھاہرانسان اور جا ندارکومر ناضرور ہے۔ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ب،ع، عه) ترجمه: برجان كوموت چلىنى ب- (كزالايان) صداقسوس! كهجم انسان بين مكرجم كوموت كاخيال نبيس آتا، جب كه جارا يقين بي كهمين مرتاضرور ب اور ہمارے سامنے روز اندکئی جنازے اٹھتے ہیں، بیرب دیکھتے ہوئے بھی ہم برے کاموں سے بازنہیں آتے اور ہر الم كاكناه كرتے نظراتے بيں۔ حضرات! موت كا پنجه بهت مضبوط ب، وه بميس بند كوتر يون اورمضبوط قلعون مين بهي نهيس حجمور على الله تعالى ارشاد قرماتا ؟ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْج مُشَيَّدَةٍ د (٥٥٨) ترجمه: تم جهال كبيل موموت مهيل آلے كى اگر چەمضبوط قلعول ميں مور (كزالاعان) موت سے کل کو رستگاری ہے آج وہ، کل عاری باری ہے موت کی یاد حدیث شریف: ایک مرتبه مارے آقا کریم رسول الله سلی الله تعالی طبیده الدیام سجد کی طرف تشریف لےجارے تھے کہ آ پ سلی اللہ تعالی علید والد بہلم نے الیسی جماعت کود یکھا جوہس ہنس کر باتیں کرد ہے تھے تو آپ سلی اللہ تعالی علید والدو بلم نے فر مایا: موت کو یاد کرو۔ اللہ تعالی کی متم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ مہیں معلوم ہوجائے توتم كم بنسواورزيا دهروؤ\_ (احيامالطوم، ج،م،م، ص ٢٩٢) حدیث شریف: آقا کریم مصطفی رحیم سلی الله تعالی طیدوالدوسلم نے ارشادفر مایا کد\_ أَكْبُسرُوا ذِكْسرَهَا فِم اللَّذَاتِ الْمَوْتِ ٥ لِينَ موت كوكثرت عادكيا كروكه يلذتون كومنات والى - (زندى، ج: ٢٠٥٠) عن ١٥٠ نسائى، ج: ايس: ٢٥٨، اين الجديس: ١٥٠ مقلوشريف يس: ١٥٠٠) حضرات! حدیث شریف سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ موت کو یا دکرنا بہت بڑی بھلائی ہے اس لئے کہ موت کی یادے دل گنا ہوں سے منظر ہوتا ہاور نیکی کا جذب پیدا ہوتا ہے۔

موت کویاد کرنے والاشہیدوں کے ساتھ ہوگا صديث شريف: ام المونين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنهان يوجها: يارسول الله (صلى الله تعالى عليه والكه على كس كاحشر شهيدوں كے ساتھ ہوگا؟ تو آپ سلى الله تعالى طيه والدوسلم نے فر مایا: ہاں جو صحف ون رات ميں ميں مرتبہ موت كايادكرتاب، وهشبيدول كساته المحاياجائكا- (مكافعة القلوب، ص:١٨١) الله اكبر! موت كويادكرنے والاكتنانيك بن جاتا ہے كداگر دن رات ميں بيس مرتبه موت كويادكرتا ہے تو کویااس کاحشرشہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف بمحبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا کدموت بمومن کے لئے ایک تحقد ہے۔ (حلية الاولياء، ج: ٨.ص: ١٩٩٩، كنز العمال، ج: ٥،ص: ٢،٥٥، مكاهفة القلوب،ص: ١٨٦) موت کی یادسے سخت دل زم ہوجاتے ہیں ام الموسنين حضرت صفيه رض الله تعالى عنها ب روايت ب كدا يك عورت نے ام الموسنين حضرت عا كشه صديقة رضی الله تعالی عنها سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ موت کو یا دکیا کروتمہاراول زم ہوجائے گا۔اس عورت نے ایہا ہی کیا اور اس کا دل زم ہوگیا۔ وہ حضرت عا تشرصد یقدرشی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ كاشكرىياداكيا\_(مكافقة القلوب بن:١٨٩) تین چیزیں بہت انچھی ہیں: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی منہ نے فر مایاءتم موت کے لئے جیتے ہو۔ ویران کرنے کے لئے آباد کرتے ہو، فانی چیز پرحریص ہواور باتی رہنے والی چیز کوئیس مانے سنو! تين چيزين سخت بين \_ جواليهي بين: (١) موت (٢) فقر (٣) مرض \_ (شرح العدور بن ١٦) حضرت ابوالدردا ورض الله تعالىء فرماتے ہیں كہ میں فقر فخر كوتو اضع كے لئے احجما سمجھتا ہوں اور موت كوايے رب تعالى کی ما قات کے لئے اچھا مجھتا ہوں اور مرض کوائی خطاؤں کے مث جانے کے سبب اچھا مجھتا ہوں (بہتی شعب الا یمان) موت ایک بل ہے: حضرت حبان بن اسودر سی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ اللہ مَوْث جَسُرٌ يُوْصِلَ الْعَبِيْبَ إِلَى الْعَبِيْبِ يَعِيْمُوت ايك بل ع جوايك دوست كودوس ووست علانے كاذرايد ع-(شرح العدور على عا) \*\*\*\*\*

ملك الموت، حضرت ابراہيم خليل الله كے پاس آئے ملک الموت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ان کی روح تکالیں۔ تو حضرت ابراہیم عليه السلام نے فرمایا كه كیا بھى تم نے ایك دوست كودوس سے دوست كى روح نكالتے و يكھا ہے؟ تو ملك الموت الله ی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جاؤابراہیم (علیہ السلام) سے کہددو کہ کیا بھی تم نے ایک دوست کو دوس ہے دوست کی ملاقات کو براجانتے ہوئے پایا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام نے ملک الموت سے فر مایا كميرى روح الجحى قبض كراو- (شرح العدومي: ١٤) حضرات! معلوم ہوا كداللہ تعالى سے ملاقات كاشوق ركھنے والا مرنے سے بھى خوف نہيں كھاتا كدموت كے بغير محبوب سے ملا قات نامكن ہے۔ موت پیندیده چز ہے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے ان سے قر مایا، اگرتم میری وصیت یا در کھوتو وہ بیہ ہے کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز تبہار سے زویک کوئی نہو (شرح العدور میں: ۱۷) حضرت عيسى عليه السلام كي حالت عالم رباني حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عنقر مرفر مات بين كدروح الله حضرت عيسىٰ عليه السلام جب موت كاذكر سنتے توان كے جم سے خون كے قطر ركرنے لكتے۔ الله تعالیٰ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس ا کھڑ جاتی اور مجم پرلرزه طاری ہوجا تااور جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنجل جاتی ۔حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ب كه مين نے جس عقل مندكود يكھا تو اس كوموت برزان اور ممكين پايا۔ (مكافقة القلوب من ١٨٩) حضرت عمربن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كارونا امیرالمونین حضرت عمر بن عبدالعزیز رض الله تعالی عدے ایک عالم ہے کہا کہ مجھے تھیجت کیجئے۔ تو انہوں نے

الم درانوار البيان إدددددددد المدار البيان إدددددد فرمایا کرتم خلیفہ ہونے کے باوجودموت سے دیں نے سے جہارے آباءواجداد میں مطرت آدم علیالسلام ے كرآج تك برايك في موت كا جام بيا ب اوراب تهارى بارى ب-اير الموتين حفرت عمر بن عبد العويد رشى الله تعالى عدنے جب برستا تو بہت وي تك روتے رہے۔ (مكافئة القلوب، س ١٨٩) گھر میں قبر بنار کھی تھی: حضرت رائے بن مشم رض الد تعالی سنے اپ کھرے ایک کوشے میں قبر کھوور کی متنی اور دن میں کی مرتباس میں جا کرسوتے اور بھیشہ موت کاذکر کرتے ہوئے کہتے۔ اگر میں ایک لیے بھی موت کی يادے عاقل موجاؤں توسارا كام برجائے۔ ( كالله الله برا ١٩٠) حضرات! آپ حضرات نے س لیا کے موت کیا ہے اور موت کی یاد کے وقت ان اللہ والوں کی کیا حالت ہوتی تھی جب کدان کے پاس صرف نیکی ہی نیکی تھی بلکہ وہ سرایا نیک تضاور جمارا حال ہے ہے کہ ہم گناہوں میں ڈ ویے ہوئے ہیں اور ہم کوموت کی فکر ہی نہیں۔الا مان والحفیظ۔اللہ تعالیٰ ہم کواپنے امان میں رکھے اور موت کو یاد كركے نيك وصالح بننے كى تو فق عطافر مائے۔ آمين ثم آمين۔ ہرآ دمی کا حصہ صرف کفن ہے: ابن الى الدنيا سے روايت ہے كہ بزر كول نے فرمايا ہے كہ يادر كھوكة تم بر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ کے سوائے اپنے حصہ کے ،اور و اکفن ہے۔ اور فرمایا کہ جو پکھتم نے جع کیا، اس میں تیراحصہ صرف دو جادریں ہیں جن میں تو (مرنے کے بعد) لینا طائے گا اور خوشبو۔ (شرح العدور من : ۲۲) آج ہم گھر میں ہیں اور کل قبر میں ہوں گے مشهور بزرگ حضرت علامه جلال الدین سیوطی رضی الله تعالی منتجر مرفر ماتنے ہیں که حضرت ابو ور داء رضی الله تعالی منه نے فرمایا کہ تصبح و بلیغ تقییحت کے بعد جلد ہی غافل ہو جاتے ہیں۔موت تقییحت کرنے کو کافی ہے، زمانہ جدالی ڈالنے کو کافی ہے، آج ہم گھروں میں ہیں اور کل قبروں میں ہوں گے۔ (شرح العدور میں ۲۲) الله والے موت کے مشاق کیوں ہوتے ہیں حضرت عبدالله بن الى ذكريار من الله تعالى منه كتبة عقد كه أكر مجھے پية چل جائے كه الله تعالى في مجھے افتيار دے دیا ہے کہ چاہے میں سوسال زئدہ رہوں یا آج ہی مرجاؤں تو آج ہی مرنے کوا ختیار کر لیتا تا کہ اللہ تعالی اور اس كرسول (سلى الله تعالى عليه والدوسلم) اورصحاب (رضى الله تعالى منبم) علاقات كرسكول - (شرح الصدوري ١٨٠)

وخفانسوار البيبان إخفخخخخخ ١٨٢ إخفخخخخ حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كى خوشى : حضرت مولانا روم رعمة الله تعالى عليه بيان قرمات بين كم عاشق رسول حضرت باال رض الله تعالى مداس فقدر لا فرو مكر ور بو ك من كدان ك چيرك يدموت كارتك اور انتقال ك آفارظا ہر ہو گئے تھے تو اس وقت ان کی بیوی نے جب بید مظرد یکھا تو قم نے غد حال ہو کر بے قرار ہو تنکس اور ان كمد عيد الفاظ كل مح و احسر باله يعن بائر معيب - يوى كمد عا تامنا تا كد حرت بال رض الله تعالى منزر بالصاور ارشادفر ما يا كدا مرى بوى اتم يدمت كوك بائ ر مرى مصيت بلكتم يد الكو و اطرباف يعى واور عيرى شاد مانى اورخوشى اعيرى يوى من اس يره ورخوشى اورمرت اوركيا ہوگی کہ میں کل وفات پاکرا ہے تمام محبوبوں یعنی حضرت محمصطفی سلی اللہ تعانی ملیہ والدوسلم اور ان کے صحاب سے ملاقات ی مرت حاصل کروں گا۔ (مثنوی شریف) حضرت آی عازی پوری رحمة الله تعالی علی فرمات بین: آج پھولے نہ مائیں کے گفن میں آئ قبرى رات إلى علاقاتى رات حضرت على رض الله تعالى من كا قول: مولى المونين حضرت على شير خدار ض الله تعالى مد كا قول ب كداوك مورب الدوبرم كى كالوجاك الحيل كـ (الرى المدوري ١٥٠) قبرول کی زیارت سے موت یادآتی ہے حطرت ابو ہر يره رضى الله عند ب روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا كه قبرول كى زيارت العكول كريموتكويادول في عدر (ملم ريد عديد عدير عالمدورس ٢٢٠) حضرت عبد الله بن مسعود رضى الشرتعالى من بروايت بكرسول الله سلى الشاتعالى عليه والدوسلم في قرباليا كديس الم كوترول كازيارت منع كيا تها، اب زيارت كياكروكيول كديدد نيا بن زابداور آخرت كى ياددلاتى ب-(الن الجدين: الريادة) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المدانوار البيان احدد و و و ١٨٥ الدود و و ١٨٥ الدود و موت کی تمنانہیں کرناجا ہے حضرت انس رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كەمجبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا كه تم مي ے کوئی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے اور اگر تمنا کرنا ہے تو سے کہد لے اساللہ! جب تک میرے لے زندگی بہتر ہے بتوزندہ رکھاور جب میرے لئے موت میں بہتری بوتو موت دے۔ اور! حصرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه آقاكر يم ، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرما يا كه تم عن ہے کوئی موت کی تمنانہ کرے کیوں کداگر نیک ہے تو امید ہے کداس کی نیکیاں زائد ہوں گی اور اگر بدہ تو شاہد بھلائی کی طرف لوٹ آئے۔ (بناری شریف، نسائی شریف بحوالہ شرح الصدور مین ۲) دین میں فتنہ کے ڈرسے موت کی تمنا کا جواز ما لک اور بزار نے حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ روایت کی کہ اللہ کے صبیب ہم بیاروں کے طبیب، مصطفیٰ کر یم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے چھوڑنے اور مسكينوں سے محبت كرنے كى دعاكرتا ہول - اور توجب لوگوں كو آزمائش ميں ۋالنا جائے تو مجھے آز مائشوں میں ڈالنے سے پہلے اپنے پاس بلالینا (بعنی مجھے موت دے دینا)۔ (شرح الصدور مین ۹) حضرات! جارے آقا كريم مصطفىٰ رجيم صلى الله تعالى عليه والدوسلم معصوم بين، بلكه سيد المعصوبين بين آب ملی الله تعالی علیه والدوسلم برگناه اور خطا سے پاک وصاف بین اور آقا کریم معصوم صطفیٰ صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے جواس طرح ے فرمایا کدا ے اللہ! میں تجھے نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے چھوڑنے کی دعا کرتا ہول آو ۔ دعاتعلیم امت کے لئے تھی کہ میراامتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعامائے مومن بھی اپنے نبی سلیاللہ تعالى عليه والدوسلم كو گننهگار و خطا كارنېيس جانتا، بإل منافق ضرور نبي صلى الله تعالى عليه والدوسلم كو گنهگار و خطا كار جانتے ہيں اور لکھتے بھی ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ الل صديث كبلانے والول كے پيشوامولوى رفيق خال پسروى لكھتے ہيں كه: عقيده: انبياءيبم السلام عيب دار موتے بيں۔ (اصلاح عقائد من ١٥٣٠) حضرات! الله تعالى كے چنے ہوئے اور پسنديدہ بندے، حضرات انبيائے كرام عليم الصلوة والسلام نے 

ان واد البيان المرائل المرائل عروار تمار ي حضرت مصطفى سلى الله تعالى عايدة الديام جي اور تمام انبياع رام يبم السلام بعيب اورب كناه تقير عاشق مصطفیٰ ، پیارے رضا اجھے رضا ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عن فر ماتے ہیں : سارے اچھول میں اچھا بھے جے ے ای ایک ے اچھا مارا نی خلق سے اولیا اولیا سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نی ب سے اعلیٰ واولیٰ جارا نی سب سے بالا ووالا مارا نی (سلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کداے الله! میری قوت کم ہوئی اور عمر بڑی ہوئی، میری رعایا منتشر ہوئی، تو مجھے موت دے، تا کہ میں ضائع کرنے والا اور کوتا ہی کرنے والانہ بنوں۔ ابھی ایک ماہ بھی اس دعا کو کئے ہوئے نہ گزرنے پایا تھا کہ آپ شہید ہوئے۔ (شرح العدور من : ٩) ابن ابی الدنیائے حضرت سفیان ہے روایت کی کہلوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہان کے علاء کے نزویک موت (العني مرجانا) سرخ سونے سے بہتر ہوگی۔ (شرح العدور من ١٠٠) یااللہ تعالیٰ! ہم کوتمام فتنوں ہے محفوظ رکھ اورا بمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فریا آمین ثم آمین۔ مرحوم يرجنت واجب موكئ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ چھلوگ ایک جنازہ کے ساتھ گزرے تو ان لوگوں نے اس میت ك تعريف كى ، تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا! واجب بهو كلى -پھر! کچھلوگ دوسرے جنازہ کے ساتھ گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی تو آقا کریم اسلی الله تعالی علیه داله پسلم نے فر مایا! واجب ہوگئی۔مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے عرض کیا۔

(بارسول الندسلى الله تعالى مليك والك وسلم) كيا واجب جوكئ؟ تورسول الندسلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا جس من كاتر نے تعریف کی تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لئے دوز خ واجب ہو كى - تم زين يراللدتعالى كواه بور ( مح بارى بن ١٠٠٠ كام بن ٢٠٠٠) جنازه جلدى المحاوّ! حضرت ابو ہريره رض الله تعالى مدفر ماتے جين كه محبوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وط نے فرمایا کہ جنازہ کوجلدی اشاؤ کیوں کہ اگر جنازہ نیک آ دی کا ہوتو بیا یک نیک کام ہے جے تم کرد ہے ہواوراگر جنازهاس كےعلاوه (ليعنى برے آدمى) كا بوقم ايك برائى كواپنى كردنوں سے اتارر بجو (1.1. J. r. E. plag. 22 r. J. 1. E. U. D. E) موت کے وقت کلمہ طبیبہ کی تلقین کرنا جا ہے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی منہ سے روایت ہے کہ آتا کریم رسول الله سلی الله تعالی ملیه واله وسلم نے قرمایا، ا بي مرف والول كو .. لا إلله إلا الله (محدرسول الله) (صلى الله تعالى عليه والدوسم) كي تلقين كياكرو ( منج مسلم وج: ٢٠٠٠ من ١٣٢١ والوداؤ وشريف وج: ٣٠٠ من ١٩٠٠) نماز جنازہ کے بعد دعاما نگناسنت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعاتی عنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعاتی علیہ والہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا جبتم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکوتواس کے لئے خلوص دل ہے دعا کیا کرو\_ (الدواؤدشريف، ج: ٣٠٠) : ١٠١٠ دان الجدرج: ١٥٠٥) حضرات! آج کل کھےلوگ نماز جنازہ کے بعد دعا ما تکنے کومنع کرتے ہیں جب کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ما تلف كا تعلم رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم في ديا إلى الله تعالى سنت يرهمل كى توفيق عطا فرما ي - آيين ثم آيين-میت کے لئے ایصال تواب کا ثبوت: (۱) ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رہی اللہ تعالی منہا فر ماتى جي كدا يك آ دى آقا كريم ، رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بارگاه ميس حاضر بهوا اورعرض كيا: ميرى والله ه احا كا القال كركتي اس كواتواب ينجع كا؟ قسال نسعم يعنى رسول الشملى الله تعالى عليه والدرسلم في فرمايا بال (ロンシモーナンラン (Ballons: 217)

(٢) حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنفر ماتے بيل كه محبوب خدا، محمد مصطفى سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت ميں ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میر سے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔اور انہوں نے مال چھوڑ ا ہے۔اور انہوں نے وصیت بھی نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ، خیرات کروں تو کیا بیصدقہ وخیرات ان ع كنابول كاكفاره بوجائے كا؟ قَالَ نَعَمُ - یعنی حضور صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا ہاں (ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا) ( مج ملم، ج: ۲، ص: ۸۰۴ نیاکی، ج:۲، ص:۲۱) (٣) حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله تعالی علیک دا لک دسلم میری والده کا انتقال ہو چکا ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ صدقہ اے لفع وے گا؟ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: ہاں! اس مخص نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے۔ فَاشُهَدُكَ أَنِّي قَدُ تَصَدُّ قُتُ بِهِ عَنْهَا \_ يعنى مِن آپولواه بناتا مول كميس في بياغ اس كى (يعني انى مال) كى طرف سے صدقة كرديا۔ (ترندى شريف، ج:٣٩،٥١، ابوداؤوشريف، ج:٣٩،٥١) (٤) حفرت سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه انہوں نے آقا كريم مصطفىٰ رحيم سلى الله تعالى عليه والمدوسلم کی بارگاہ میں عرض کیا! یا رسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم ام سعد ( یعنی میری ماں ) کا انتقال ہو گیا ہے۔تو کون سا مدقدافضل ہے؟ قَالَ : ٱلْمَاءُ، قَالَ : فَحَفَرَ بِئُرًا وَقَالَ ! هَٰذِهِ لِأُمَّ سَعُدٍ \_ یعنی رسول الندسلی الله تعالی علیه والد وسلم نے فر مایا یانی ، تو انہوں نے ایک کنوال کھد وایا اور کہا: بیام سعد کا کنوال ہے۔ (ابوداؤ دشريف، ج:٢،ص: ١٣٠٠ الرغيب والتربيب، ج:٢،ص: ١٨، مشكلوة شريف من ١٣٠٠) (۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (یعنی ان تین فيزول كاجراكماريتاك) إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلُم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوُ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ - يَعِينَ ايك صدق جاريدوسراوه علم جی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسری وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے۔ (ميج مسلم، ج:٣١٩، ص: ١٢٥٥، خارى الاوب المفرد، ج:٢١، ص: ٢٨، ايوداؤد، ج:٣٠، ص ١١١)



https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعلان المعلان المعلوم عدم المعلوم ا الله تعالى تو اولا دے پاك بحراس محبوب محدرسول الله ملى الله تعالى عليه واله علم بيں جن كى خاطر انجياء، س كوفر شتوں انسانوں كو، زمينوں آسانوں كو، جنت و دوزخ كو، فرش سے حرش تك پيدا فرمايا اور اللہ تعالى نے عزت ومعليدالسلام عارشاوفرمايا: لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقَتُكَ\_يعِي الرمير عجوب محصل الله تعالى عليدال الم نداوي توجى تم كو پيدا ندكرتا-( زرقانی علی المواب سن ۱۳ مروستور دالمحد دک حاکم من ۲۰۰. ۱۵: در تالیان الزاب می ۲۰۰۰ اعلى حضرت امام احمدرضا قاصل بريلوى رضى الله تعالى مدفر مات ين: زمن و زمال تمبارے لئے ملین و مكال تمبارے لئے چنیں و چناں تمبارے کئے بند دو جہاں تمہارے کئے حضرات! باب، بين بحاني، كنيه وغيره ع مجت كرنے كواسلام نے منع نہيں كيا ہے بلك تكم ديا ہے ك صِلُو اللاَرْ حَامَ يعنى اليّة رشة وارول كما تعدنيك سلوك كرواوران سالفت ومجت ركھو يكرسوال اس وقت كا بك جب الله ورسول بن شائد ملى الله تعالى عليده الديم كى محبت كالن چيزون كى محبت عظراؤ بولواس وقت اسلام كاكياتكم ع تو ايمان والو! اس وقت اسلام كا حكم يبى ب كدان تمام چيزوں كى محبت و الفت كو الله ورسول جل شاند وسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محبت مرقر بال كرويا جائے۔ چنانچية قاكريم مصطفى رحيم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كا ارشاد بك. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ (مَكُوة شريف مِن ١٣٠) ترجمہ: یعنی اس وقت تک کوئی تم میں ہے مومن ہوہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولا د،اینے مال، باپ، بلكةتمام جهان كے انسانوں سے بڑھ كرمجبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ساتھ محبت نه كرے ب محر کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ای میں ہواگر خای تو سب کھے ناممل ہے محرك محبت خون كے رشتول سے بالا ب بدرشته د نبوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے محر ب متاع عالم ايجاد سے پارا زن وفرزندے، مال، باپ سے اولادے پیارا

السوار البيان المديد و و و ١٩٢ المديد و و و المديد و و المديد و المديد و و المديد و و المديد حصرات! محبت رسول عشق رسول صلى الله تعالى عليه والديلم بن ايمان كى بنياداوراصل ب-عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حصرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: الله کی سرتا بقدم شان میں سے ان سانبیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان بد کہتا ہے کہ میری جان ہیں یہ حضرات! آ دی، اسلامی احکام کا یابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہواور غازی بھی ہولیکن اگر اس کا سید محت رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم سے خالی ہے تو ہرگز ، ہرگز وہ آ دی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ویکھنے منافقین نمازی تھے، جاجی تھے،میدان جہاد کے غازی بھی تھے اور ہم لوگ تو آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگرید منافقین تو امام الانبياء والرسلين كے پیچھے محد نبوى شريف ميں نماز يوجة تھے، مگر كياوجہ ہے؟ كة رآن كريم نے ايے نماز يول ك بارے میں ارشاد فرمایا کہ: وَ مَاهُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ۔ (ب، ۲۰) یعنی بیلوگ مومن نہیں۔ حضرات! منافقین کیوں مومن نہیں کہلائے؟ بس یہی وجھی کدان کے دلوں میں محبت رسول ملی اللہ تعالی علیدوال بل مہیں تھی۔اس لئے پیلوگ عمر بحر دولت ایمان ہے محروم ہی رہاوران لوگوں کے روز ہونماز ، حج وز کؤ ۃ وغیرہ تمام اعمال صالحه بيكاراور برباد موكئ \_ واكثر اقبال في كياخوب كها: به مصطفیٰ برسال خولیش را کددین جمه اوست اگر باو نه رسیدی تمام بولهی ست ا ع مسلمان يا در كه! كدرين نام ب قاكريم ، رسول الله ملى الله تعالى عليه والدرسم كى محبت والفت كار عاشق مصطفي اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عد فرمات بين: انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیرے کام لله الحدين دنيا ے ملمان عيا اور کی نے کیائی اچھی بات کی ہے: کافر ہے وہ بد بخت جواس دل کو کیے دل جى ول مين نه مو الفيت سركار مديد



https://archive.org/details/@awais\_sultan پامیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ ہی میں رہوں گا، اگر چہ میراعمل بھی بھی ان حفرات ے الحال کے برابر نیس ہوسکتا۔ اے ایمان والو! محبت رسول عشق رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دِسلم وہ لاز وال اور بے بہا دولت وقعت ہے کہ ایک مومن کے لئے زمین وآسان کے خزانوں میں اس سے بردھ کرکوئی دولت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم کی محبت کے چند نمونے پیش ہیں ملاحظہ فرمائے۔ (١) صحابه رضي الله تعالى عنهم كي محبت حضرات! جنّك حنين بين بهت زياده مال ودولت مسلمانو لكوملا-اس دن آقا كريم رسول التُدصلي الله تعالى عليه داله بلم نے مجاہدین اسلام کواس قدر کثیر مال غنیمت عطافر مایا کہ سب کو مالا مال فر مادیا ، ایک ایک مجاہد کوسوسواونٹوں کی قطار عنایت فر مادی الیکن سه بجیب بات ہوئی کہ اس جہاد میں رسول الله صلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے سب جگہوں کے مجامدین کوتو خوب مال دیا مگر مدیندوالوں انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ بیمنظرد کھے کر کچھدیند کے نوجوان انصار کے منہ نے نکل گیا کہ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيُ قُرَيْشًا وَيَدْعُنَاوَسُيُو فُنَاتَقُطُرُمِنُ دِمَاتِهِمُ يعنى الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي مغفرت فريائ كه آب صلى الله تعالى عليه واله وسلم قريشيول كوعطا فرمات ہیں اور ہمیں پھینہیں دیتے ، حالا نکہ ہماری تکواروں سے کفار کا خون فیک رہا ہے۔ مدینه طبیب کے نوجوان انصار یوں کی بیر باتیں حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے گوش مبارک (مبارک کان) تک تبینی تورسول الله سلی الله تعالی ملیده الدوسلم نے قاصد بھیج کرتمام مدینه والوں ، انصار یوں کو بلایا اور فرمایا که مساحلیات بَلَغْنِي عَنْكُمْ \_ اے دیندوالو! یکیلی بات ہے جوتمہاری طرف سے میرے کان میں آئی ہے۔ تو مدیندوالے انصار کے تجھ داراور بوڑھےلوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (سلی اللہ تعالی ملیک دالک رسلم) ہم میں سے سمجھ دارلوگوں نے تو آصَاتَ وُطَّــوُنَ آنُ يُلْحَبَ النَّاسُ بِٱلْآمُوَالِ وَٱنْتُمْ تَرْجُونَ اِلى ْ رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

معنی اے مدیندوالو! کرووانصار! کیاتم اس بات پرراضی اورخوش نبیس موکد ( مکدوالے) اور ساوگ فی

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُوا بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِيْنَا (مَعَوْة شريف من ٢٦١)

https://archive.org/details/@awais\_sultan والمواد البيان المحمد و و ١٩٦ المحمد و و و المحمد و و المحمد و الم ا بنائب كرمال ودولت كرجائيل كاورتم جبائ كرجاؤك تورسول الله رسلي طرفت كوات ہے۔ ساتھ کے کرجاؤ گے۔ کیوں کہ میں مکدوالوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ دنیں جاؤں گا بلکہ پیمی تبدارے ساتھ مدینہ چلوں . ی ترتم بناؤ! اور جواب دو! کمتهیس مال ودولت لے کر گھرجانے میں خوشی ہوگی یا مرسول الله (سلی الله تعلی ملیداله یملم) کو ساتھ کے کر گھر جانے میں تم زیادہ خوش ہو گے؟ یہ من کرمجب رسول (سلی الله تعانی ملیددالدیلم) کا سیاا ب مدیندوالوں، انصارے دلوں سے امنڈ کرآ تھےوں میں آگیا اور سب کی آئکھیں برنے لگیں اور کو یا سب کا بھی جواب تھا ک۔ يروائے كو چراغ ب بليل كو چول يس انصار كے لئے ب خدا كا رسول بى بعنى يا رسول الله معلى الله تعالى عليك والك وسلم بيه اونث، بيه بكريال ميه باغات ميد سارا مال آپ دوسرول كو ديد يحيّ بمين تو الله كارسول حياسية (صلى الله تعالى مليك والك وسلم) (۱) صحابه کی محبت : عروه بن معود ، کفار کی جانب سے ثالث بن کر ، قاصد بن کرمدین طبیبه علی آقا کریم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي بإرگاه مين حاضر جونے تو صحابه كرام رضي الله تعالى منهم كي محبت اور نياز مندي كو د مكية كر ال قدر متاثر ہوئے کہ بلٹ کر جب مکہ پہنچے تواہے ساتھیوں ، کفار ومشرکین سے ملے توقعم کھا کربیان کرنے لگے كديرى قوم إخداك فتم إب شك مين في بادشامول كود يكها ب اور قيصروكرى اور تجاشى ك ياس كيا ہوں۔خداکی قتم میں نے بھی کسی باوشاہ کوئیس و یکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر تعظیم ومجت کرتے ہوں جتنی مبت وتعظيم محررسول الندسلي الثدنعاني عليه والدوسلم كے سحابركرتے ہيں۔ خداكی متم جب وہ تھو كتے ہيں تو ان كا تھوك شریف کوئی نہ کوئی اینے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ اس کو اپ بدن اور چیرہ پرل لیتا ہے اور جس وقت آپ ملى الله تعالى عليه والدوسلم حما بدو على الوصحابة ب عظم كالعيل كى خاطر دو زيرت بي-وَإِذَا تُوَصُّما كَادُوُا يَقُتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُولِهِ . (كَيَّ بَمَارَكِ الْمُ ١٣٤٩) یعنی جب رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلوكرتے میں تو سحاب وضوكے بانی كو لينے كے لئے اس قدر كوشش تے ہیں کہ جیسے آپس میں اور دیں محاور خون خراب کی اوب آجا گی۔ حضرات! عروه بن مسعود نے مکہ جا کر کفاروشر کین ہے استحموں دیکھا حال بیان کیا کہ مسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جب وضوکرتے ہیں توجم ہے لگا ہواوضو کا پانی سحابہ کرام زمین پڑئیں گرنے دیتے ہیں بلکداس پانی کواپنے

日本金川山田の「日十一」「全会会会会会」「日本会会会会会会会会会会会」といっている。 باتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے بدن اور چبرے پرمل لیتے ہیں تو جو صحاب اپنے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے وضو کا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے وہ کب گوارہ کریں کے کدان کے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے جسم کا خون زمین ر كرے۔اس لئے تبی سلی اللہ تعالی عليه واله وسلم اور ان کے صحابہ رشی اللہ تعالی منہم سے جنگ کرنا آسان تبیس ہے۔ صحابه کی محبت مونے مبارک کے ساتھ (۱) سر چشمه ٔ ولایت حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی مند کے مرید و خلیفه حضرت محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کدمیں نے عبیدہ سے کہا کہ جمارے یاس آقا کریم رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کے کچھ بال شریف ہیں جوہمیں حضرت انس یا حضرت انس کے کھر والوں سے ملے ہیں توبیان کر حضرت عبید نے کہا: لِأَنْ تَكُونَ عِنْدِى شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبَّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَاوَمَافِيُهَا (مَحْ بَنارى، نَ:اس ٢٩:) (٢) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنفر مات بي كديس في آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدم مكو و یکھا کہ جام آ ب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سرمبارک کے بال شریف کو بنار با تھا اور آ ب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے صحابة يسلى الله تعالى عليه دالدوسلم كر روحلقه بائد هي بوئ تھے فَمَايُرِيُدُونَ أَنُ تَقَعَ شَعُرَةٌ إِلَّا فِي يَدِرَجُلِ (مَلَمُ رُيف،ج:٢٥١) یعن صحاب کرام یہی جائے تھے کہآ ب سلی اللہ تعالی علیدہ الدوسلم کا جو بال بھی گرے وہ کسی نہ کسی مختص کے ہاتھ میں ہو۔ (٣) حضرت عثان بن عبدالله رضى الله تعالى عنفر مات بيل كه-میری بیوی نے مجھ کوایک پانی کا پیالہ دے کرام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جمیجااور میری بیوی کی بیعادت بھی کہ جب بھی کسی کونظر لگتی یا کوئی بیار ہوتا تو وہ برتن میں یانی ڈ الکر حضرت ام سلمہ رشی الله تعالی عنها کے یاس بھیج دیا کرتیں کیونکدان کے پاس آقا کریم رسول الندسلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کا بال شریف تھا۔ فَآخُرَجَتْ مِنْ شَعُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ تُمْسِكُهُ فِي جُلُجُلِ مِنْ فِطْةٍ فَحَضَخَضَتُهُ لَهُ فَشُرِبَ مِنْهُ (مح عَارى، ج:٢٩٥ مد مظوة شريف ص: ٢٩١) یعنی وہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے اس بال کو نکالتیں جس کو انہوں نے جاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا ادر پانی میں ڈال کر ہلا دیتیں اور مریض وہ پانی پی لیتا اس کوشفاء ہوجاتی۔ حضرات المعجع بخاري كى اس حديث شريف ع ثابت بواكم صحابة كرام رضى الله تعالى منهم وع مبارك بتركاا ي بال ركعة تحادر واب من شال كى بركت عضفايات تقد  https://archive.org/details/@awais\_sultage (م) سیف الله حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالی عنے پاس رسول الله صلی الله تعالی علیدوالدولم کی پیشانی مبارک کے ال تضاور انہوں نے ان کواپن او پی میں آ کے کی جانب سل رکھے تھے۔حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں ال المان الول كى بركت يقى كه عمر بحر جهاد مين مجھے كامياني وكامراني حاصل ہوتی رہى۔ (اصاب، شفاء شریف،ج، ج، من ۴۳) جنگ رموک میں مونے مبارک کی برکت جنگ رموک میں حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عند کفار ہے لڑر ہے تھے، کا فروں میں ہے ایک پہلوان آیا بس كا نام نسطور تقا، دونول كا دير تك يخت مقابله بموتار باكه حضرت خالد بن وليدر منى الله تعالى عنه كا گھوڑ اٹھوكر كھاكر گریزاادر حضرت خالد رضی الله تعالی عنه کی تُو پی زمین پرگرنگی ،نسطور پہلوان موقعہ یا کرآپ کی پشت پرآ گیااس وقت حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه یکار، یکار کرایے ساتھیوں ہے کہدرہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دواللہ تعالیٰ تم پررحم کے۔ایک محض جوآپ کی قوم بن مخزوم میں سے تھاوہ دوڑ کرآیااورٹویی اٹھا کرآپ کودے دی،آپ نے اسے بن كرنسطور پہلوان كا مقابله كيا يہاں تك كهاس كوئل كرديا۔لوگوں نے جنگ ختم ہونے كے بعد جب آپ سے یو جھا کہ آپ نے وہ حرکت کی کہ دشمن تو آپ کی پشت پرآپہنچا اور آپٹو بی کی فکر میں لگےرہے۔ حضرت خالد بن وليدرض الله تعالى عنه نے فر مايا كه اس تو يي ميں محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بیٹانی مبارک کے بال شریف سلے ہوئے ہیں۔جو مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے کامیاب ہوتا ہوں۔ای لئے میں بے قراری سے اپن ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت میرے پاس سے چلی نہ جائے اور کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ (شفاہ شریف،ج:٣٠،٢٠) اے ایمان والو! خوب غور کرو کہ جب صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کومجوب خدا،محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم كموع مبارك ك بال شريف سے محبت وتعلق كابيعالم تفاتو خود آقاكر يم ،محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم مبت وتعلق كاعالم كيا موكا-دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عب چز ہے لذت آشائی حفرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى محبت: شروع اسلام بين ابھى چندلوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تحبوب خدا، رسول الله مسلى الله تعالى عليه والدو ملم كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه خاند كعبد كے پاس كھڑے ہو

المعان المعدد المعدان المعدد ا كرتقري كررب تصاوراسلام ك تبليغ فرمار ب عنه كدكفار مكه في حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عند يرحمل كرديااور آپ کواس قدر مارا کدآپ خون میں نہا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کدآپ اب نہ پی سکیس کے۔ آپ کی والده ماجده آتی بین اورائ بینے کی بیرحالت دیکھر کھبراگئیں۔حضرت ابو بحرصدیق اکبررضی الله تعالی عند ہوش میں آھے ق ماں نے حال پوچھاتو آپ نے برجت فرمایا کہ مال بیبتاؤ کہ میرے آ قاکر یم محم صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کیے ہیں؟ لعنى اين كوئى فكرى مبيل إ الرفكر إلة آقاكر يم مصطفى رجيم ، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ب-(البدايدوالنهاية بي ٣٠٠) خوب فرما ياعاشق مصطفى ، امام احمد رضا ، فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندنے : اعشق ر عدق على عظم جوآگ بجھا دے کی وہ آگ لگائی ہے وو عالم ے کرتی ہے بے گانہ ول کو عجب چيز ۽ لذتِ آشائي مال کی قربانی: عزوهٔ جوک کے موقع پر مجبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی الله تعالی منے کل مال دولت اور کھر کا تمام سامان اسلام کے لئے اپنے محبوب آقا مصطفیٰ کر میم سلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کی بارگاہ کرم میں پیش كيا تواس وقت ايك كمبل اوڑھے ہوئے تھے اور بٹن كى جگه كانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو محبوب خدارسول اللہ صلی الله تعالی علیدوال وسلم نے اپ یا را ابو بکر صدیق رضی الله تعالی منے مایا مَا أَبْقَيْتَ لِا هَلِكَ \_ يَعِي النَّ (كُر) الل وعيال كے لئے كيا چيور ا؟ لوحصرت ابو بمرصد يق رضى الله تعالى عدف عوض كيا: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ \_ يعني كحروالول كے لئے ميں الله اوراس كرسول على الله تعالى عليه والدو علم كو ラセクアノリカリー (1901とかり、アファーをはいり、アロロスのはありと يروانے كو چراغ ہے بليل كو پھول بى مدین کے لئے ہے خدا کا رسول بی حضرت صديق اكبررض الشاتعالى من كاعشق بمشهور تعدث ومفر حضرت امام فخر الدين رازى رض الشقالي مذ تري

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعلال البيان المعلم ا ر الله ي كرالله كر سويد الم يمارون كم طبيب محروسول الله على الله تعالى عليه والديام في الكي من المع في حفرت الوير صديق بني الأرتمان مدكوعطا كى كداس الكوشى يرالله كانام كا إلى السلنة إلا السلنة كنده كرواك لاؤر حضرت الوير صديق رسى الدُهان مد الله والله على الله وفر ما ياس الكوشى يرالاً إلى الله اور مُحمَّد وَسُولَ الله رسل الله شان عليه والدوسم ) كنده كر و والقش كروو \_ اور جب كلها كيا تو اس الكوشى كو لي كرآ قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك مذرت عاليه ميں حاضر ہوئے اور الکونٹی کو پیش کی ۔ تو رسول الله صلی الله تعانی علیہ والہ وسلم نے انگونٹی کو ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ انگوشی پر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھوآ قاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نام اقدس بھی لکھا ہوا تھا اور حضرت ابو بكر صديق رشى الله تعالى عنه كا نام مبارك بهى لكها جوا خفا يحضور نورعلى نورصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا اے ابو بكر! (بنی الله تعالی مند) میں نے تم کوسرف الله تعالی کانام پاک لکھنے کے لئے کہا تھا، تم نے میرانام اور اپنانام بھی تکھوا دیا۔ حصرت ابو بکرصدیق رشی الله تعالی عندنے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله تعالیٰ ملیک والک وسلم میرے عشق نے اور میری محبت نے بیگوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام پاک سے اس کے محبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نام اقدس جدا ہو۔ الله تعالیٰ کانام یاک رے اور محبوب یاک سلی الله تعالی علیه والدو ملم کانام شریف ندر ہے۔ میں نے آپ سلی الله تعالی علیه والدو ملم کا نام شریف الله تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ تکھوایا ہے۔ مگر! خداک قتم! میں نے اپنانام نہیں تکھوایا۔ استے میں سدرہ کے کمین حضرت جبریل امین علیدالسلام آقا کریم سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله تعالی ملیک والک وسلم! الله تعالی فر ما تا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر میرے نام كے ساتھ ،آپ سلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم كا نام جدائبيں كرنا جاہتے تو ميں بھی ابو بمرصد يق كا نام تمہارے نام ہے جدائبيں كناطابتا- (تغير بير، ن:١٠٠٠) البی رئیے، پر کنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے ایمان محبت رسول صلی الله علیه والدوسلم کا نام ہے تُح بَخَارى مِن بِ: لا يُوْمِنُ آحَدُكُمْ حَتْى أَكُونَ آحَبُ اللهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ جُمعِيْنَ ( مح بناري ، ج: اص: ٤ مظلوة شريف بس: ١٢) لینی تم میں سے کوئی اس وقت تک موس نہیں ہوسکتا جب تک کداس کے بزویک اس کے مال، باپ،اور اولا داورسبالوگول سے زیادہ میں محبوب ندہوجاؤں۔

خوب فرمايا عاشق مصطفى ،امام احدرضا فاصل بريلوى رسى الله تعالى عدف اللہ کی ر تا بقتم شان ہیں ہے ان سانبیں انسان وہ انسان ہیں سے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان بیں یہ محبت رسول صلى الله تعالى عليه والدوسكم كا صله محبوب مصطفیٰ، حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عندنے وصیت فر مائی تھی کے میر اجناز ہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله بلم کے روضۂ انورواقدس پر لے جانا اور سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ آپ کا دوست ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مو حاضر ہے۔اگرروضة اقدس كا درواز ہ خود بخو دكھل جائے تو آتا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے قرب ميں وفن كرويا، ورنہ جنت ابقیع قبرستان میں فن کرنا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصیت کے مطابق آپ کا جناز ہ روضۂ انور پر لے جا کر دروازہ کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کیا گیا۔ یارسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم آپ کے رفیق اور خلیفہ ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه حاضر ہیں اور آپ کے قرب میں دفن ہونے کی اجازت جا ہے ہیں۔روضۂ مبارکہ کا دروازہ خود بخود کھل گیااور قبرانورواطبرے آواز آئی۔ أُدُخُلُوا الْحَبِيْبَ إِلَى الْحَبِيْبِ فَإِنَّ الْحَبِيْبِ إِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقً -یعنی دوست کودوست سے ملا دو بے شک دوست ، دوست سے ملنے کے لئے مشتاق ہے۔ (تغيركير، ج٥،٥ من ٢٥٠، جامع كرامات اولياه، ج: ١٠٥، تصانص كري، ج٠٠٠ من ٢٨١) اعشق رعمدة على عصاسة جوآگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے درودشريف: اے ایمان والو! حقیقت میں محبت رسول سلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی مختص اسلام کے احكام كا پابند إ، نمازى بھى ، حاجى بھى ہے، غازى بھى ہے كيكن اگراس كاسينة محبت رسول سلى الله تعالى عليه والدوسم كا دینجیں ہے تو ہرگز ، ہرگز وہ مومن وسلمان نہیں ہے۔و یکھئے منافقین نمازی بھی تنے حاجی بھی تنے ،امام الانبیاء کے



خدمت اقد سيس يبنياء آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في معاطع كي تحقيق فرما كى توحق يبودى كا البت بواتواس ك حق مين فيصله فرماديا\_منافق جو بظاهرمسلمان بناجوا تها، باجر فكالتو كينج لكا كدرسول الله سلى الله تعالى عليه الديملم كافيصله سمجھ میں نہیں آیا ،اس لئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنے کے پاس چلتے ہیں ، وہ جو فیصلہ کریں کے منظور ،وگا۔ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عذے پاس مہنچ۔ یہودی نے آپ کے سامنے پوراوا قعد بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا: انچھاکھہرومیں گھر کے اندرے آتا ہوں اور فیصلہ کر دیتا ہوں۔ مراد صطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رہنی اللہ تعالیٰ عد کھر كاندر كئ اورتلوار كرآئ اورمنافق كى كردن پرايى تلوار مارى كدسرتن سے جدا ہو كيا اور منافق كوئل كرديا اور ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے پیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے ، اس کا فیصلہ میری تکوار کرتی ے- (تفیرکیروج: ۲۰۹۰ من ۱۲۲۸ تاریخ الحلفا واس ۱۲۲۱) اعشق تير عدق جلن عصية جوآگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے ماموں کوتل کیا جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کاحقیقی ماموں ، عاص بن ہشام بن مغیرہ جنگ کے لئے میدان میں آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس سے مقابله کیا اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنے نے اپنے حقیقی ماموں کے سر پر ایسی تکوار ماری کہ وہ قبل ہو گیا اور قیامت تک کے لئے بیمثال قائم كردى كدكنيد، فتبيله اوررشته دارى سب مجه محبت رسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم يرقربان ب- ( تاريخ الخلفاء) حضرت عثمان عني رضى الله تعالى عنه كي محبت مقام حدیب پیل محبوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیه داله و تلم صحاب کرام رضی الله تعالی عنهم کے جمرا و موجود تقے اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کو مکه معظمه میں قریش سے سکے کرنے کے لئے روانہ فر مایا۔ تو قریش حضرت عثمان عنی رسی الله تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تمہمارے نبی محمد ابن عبد الله (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) کوطواف کعبہ کی اجازت مہیں ہے باں اے عثمان عنی تم آ گئے ہوتو تم کوطواف کعبہ کی اجازت ہے۔تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف كعبت الكاركرديا اورفر مايا: مَا كُنْتُ لِافْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\*\*\*\*\*



مرتحبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصد مین رسی الله تعالی عنے اپنے آقا کریم مصطفیٰ رحیم سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی محبت واطاعت میں اس فرض کور ک کر دیا۔ سانے غار تور میں انہیں کا نثار ہا مگر انہوں نے اپنا یا وَل نہیں ہٹایا کہ محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى نييند بين خلل يرم جائے گا-اس طرح حضرت مولى على شير خدارسى الله تعالى عند في مقام صهبابيس جب آقا كريم رسول التدسلى الله تعالى عليه والديلم ان کی ران پراپناسرمبارک رکھ کرآ رام فر مارہے تھے تو سورج غروب ہو گیاا در نماز عصر قضاء ہوگئ مگرآپ نے یاؤں حبیں اٹھایا اورمحبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه دالہ وسلم کی نیند میں خلل مہیں پڑنے ویا۔ الله اكبر! حضرت صديق اكبررض الله تعالى عنه نے محبت واطاعت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم ميس جان بچانے كا فرض جيمور ديا اور حضرت مولى على شير خدارض الله تعالى عنه نے آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محبت و اطاعت میں نمازعصر، خدا کے فرض کور ک کر دیا مگران دونوں بزرگوں پر نہ اللہ تعالیٰ نے ناراضکی ظاہر کی اور نہ رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في \_ بلكه حضرت ابو بكرصد يق اكبررض الله تعالى عند ك زخم يرلعاب وبمن لكاكر آقاكريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم شفاعطا فر ماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فر ما تاہے۔ اورحضرت مولی علی شیرخدارض الله تعالی عذے لئے محبوب خدامصطفیٰ کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم ارشاد فرمات بين: إنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ (مَكُل الآار، جَمَّا بِسُمِمَ یعنی علی الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی فرما نبر داری میں تھے پھر آ قا کریم ،مختار دوعالم سلى الله تعالى عليه الدوسم اشاره فرمات بين تو دوبا بواسورج ليث تاب اورمولى على شير خدارض الله تعالى عن تمازعصر اوافرمات بي حضرات! محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصدیق ا کبرر نبی الله تعالی عندا ور حضرت مولی علی شیر خدار نبی الله تعالی عنه کا يمل اعلان كرر باب كه: مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ \_ ( ٥٠٠٠ مركوع ٨) ترجمہ: جس نے رسول کا تھم مانا بیتک اس نے اللہ کا تھم مانا۔ ( کنزالا بیان) عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے حضرات!روز روش سے زیادہ ظاہراور ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں سب سے زیادہ افضل اور امت میں سب سے زیادہ نیک حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداور سید الا ولیاء حضرت مولی علی شیر خدارشی الله تعالی عندسارے اعمال اور تمام عبا دات سے زیادہ افضل واعلیٰ محبت رسول سلی الله تعالی علیہ والدو ملم کو جانتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر کی محبت: امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رشی الله تعالی مند کے بیٹے مشہور عاشق رول مطرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى منها كاليك وفعد باؤل سوج كياتو آپ كها كياك جوآپ كوب سازياده محوب مواس كوياد يجيز فَصَاحَ يَامُحَمَّدَاهُ فَانْتَشَرَتْ (فقاء شريف، ج:٢٠٠٠) ١٨١٠ مارج العرت، ج:١٠٠١) يعنى حصرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى منهائے زورے يا محمداد (سلى الله تعالى عليدوالدوسم) كها تو ان كا ياؤل فيك موكيا حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ پارسول الله سلی الله تعالی ملیک دالک دسلم کہنا شرک و بدعت نہیں، بلکہ صالی رسول حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی حنها کی سلت ب-ادریجی ہے چلاک یارسول الندسلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم کہنے سے بیاری دور ہوجاتی ہوا مشکلیس آسان ہوجاتی ہیں اوريبيمي معلوم مواكه بارسول الندسلى الله تعالى مليدوالك وللم والمحض كهتاب جس كومجوب خداءرسول الندسلى الله تعالى مليدوالك ولل عجت موتى إلى الله تعالى مار سين كومجت رسول سلى الله تعالى عليد الدملم كامدينه مناد سيام مامين فم آمين -حضرت بلال رضى الله تعالى عند كى محبت حضرات! جب بھی عشق والفت کی بات ہوگی اور محبت کی کتاب پڑھی جائے گی تو عاشق رسول حضرت بال حبثي رضى الله تعالى عندكانام مبارك ضرورآئ كارحضرت بلال رضى الله تعالى عند في عشق ومحبت كے ميدان بيس اس قدراذیتی اشائی بیں کہ آپ کے ملے میں ظالموں نے ری کا پہندا ڈالاء ان کی مقدس پیٹے یراس قدر کوڑے یرسائے کہ پشت میارک اببولہان ہوگئی۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر کافروں نے اتناوزنی پھر رکھ دیا تھا کدان کی زبان با براکل یوی ، پھر سخت وطوب میں گرم گرم ریت پرزشی پینے کے بل لٹادیا۔ مگرز مین وآسان گواہ ہیں ، فدانى كواه ب\_فدا كواه ب\_كراس بيكى و بيلى كى حالت من بجى كلمة حق لا إلى الله مُحمّد رّسُولُ الله (سلى الله تعالى عليه والديم) بلندآ واز يرج حترب اورزبان حال عالان كرتے رب كه میں مصطفیٰ کے جام محبت کا ست ہول یہ وہ نشہ تیں سے رقی اتار دے ا عشق تر عدق جلن محط سے جوآگ بچا دے کی وہ آگ لگائی ہے \*\*\*\*\*\*\*\*\*

الإنجع السوار البيان اخدخددددد المحدددد معزت بال كوهبت كاكتنا مظيم صله ملا عاشق رسول معزت بال بنى در تعالى مدخت از ماش وياد كذر عكر البيدة آقا كريم وصطفي رجم رمول الشاسى الشاق عليدور على عامن كرم كون جهور الوالشدور مول بل فادر ملى الدانوالي عليه والدوعم كى باركاه يمن كتنا بلندمقام حاصل جوااور كتنا محيم صله ملا كرسحاب كرام آب كي عزت والريم كرت فضاورم اوصطفى مطرت عمر فاروق اعظم دانى الدتنال عدآب كو ينامت ينك بكلال كبكر مخاطب بوت عقد يدسب وكوميت رسول سلى الله تعالى عليده الديملم كى يركت يحى-جب تک بکا نہ اللہ او کوئی ہے چھتا نہ اللہ تم نے فرید کر چھے افھول کردیا حضرت زيدبن عبداللدانصاري كي محبت صحالی رسول «عفرت زید بن عبدالله انصاری رض الله تعالی مندینه طیب کے قرب و جواد کے رہنے والے تھے آ قاكريم ملى الله تعالى عليد الديالم سلف كے لئے خدمت اقدى جى حاضر ہوئے تو حضور سرايا نورسلى الله تعالى عليدالد علم كى پاک طبیعت ملیل تھی۔ سرکارسلی اللہ تعالی ملیہ وال وسلم آ رام فر ما تھے۔ حضرت زیدین عبداللہ انصاری طاقات کے بعد جب علية آب كانظراتا كريم سلى الله تعالى عليده الديم كوكوب يرتقي بكوك جلوه و يكصف رسيادور باركرم بدخصت ہوتے رہے۔حصرت زید بن مبداللدانساری منی اللہ تعالی مد کھر باقی کئے مگر تکا ہول میں آتا کر بم سلی اللہ تعالی ملیداللہ علم کے الكوے كا جلوه عايا موا لفاءائ باغ ميں كام كرر ب تھے۔اور منے نے آكر بي خبر سنائى كەمجوب خدارسول الله صل الله تعالى مليه واله وملم كا وصال شريف بوكيا \_ تو حضرت زيد بن عبد الله انصاري رضى الله تعالى عنه في الجمي تاز وتازه ا ہے آتا کر یم مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وہلم کے قدم یا ک کا تکو وشریف دیکھا تھا اور وہی ان کی آتھےوں میں سلیا موااور بساموا تفاتو بس في الصاور بيدعاما كلى\_ اللَّهُمُ الْحَبْ بَصَرِي حَتْى لَا أَرَى بَعْدَ حَبِيني مُحَمَّدِ أَحَدًا (مارجادوت، ع: اص احتالوارد ياس الله یعنی یا اللہ تعالی میری آ کھے چھین لے لینی مجھے اندھا کر دے۔ تاکہ میں ان آ تکھوں ہے اسے محبوب محرسلی الله تعالی ملیدوسلم کے بعد سی کوند و مجھوں۔ چنانچہ! ان کی دعا تبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔

عدانوار المسان المعدد عدد عدد المدد المدد عدد عدد المدان المدان المدد ا اس مديث شريف كو، عاشق مصطفىٰ امام احمدرضا، فاصل بريلوى رضى الله تعالى منف يول بيان فرمايا ب: تيرے قدمول ميں جو بين غير كا منه كيا ويكسين کون نظروں پہ پڑھے دکھ کے تکوا تیرا حضرت خالد بن معدان کی محبت صحابی رسول ،حضرت خالد بن معدان رضی الله تعالی عند کومجوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ساتھ اتنی زياده محبت تھی كە ہروفت ان كى زبان پرآپ كا نام پاك رہتا تھا۔آپ كى بينى حضرت عبده رضى الله تعالى منها فرماتى ہيں كه جب ميرے باپ حضرت خالد رضى الله تعالى عند كھر ميں تشريف لاتے اور سونے كا: را د وفر ماتے تو اپنے رسول كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم اورصحابية كرام رضى الله تعالى عنهم مهاجرين وانصار كے ساتھ اپنى محبت كوظا ہركرتے اور ہرايك كونام لے کریاد کرتے اور کہتے۔ کھنم اَصْلِی وَ فَصَلِی وَ اِلْنَهِمْ يَحِنُ قَلْبِي لِعِنى يدحفرات مرى اصل اور فرع ہیں اورانہیں کی جانب میراول میلان کرتا ہے۔ (خفاہ شریف،ج:۲۰می: ۱۸مدارج الدوت،ج:۱،می:۲۵۰) حضرات! حديث شريف عاف طور يرية جلاكه وتدوقت يَارَسُولَ اللهِ ملى الله على الله على الله والكوالك کہنانا جائز و بدعت نہیں۔ بلکہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ مِن موجاوَل يا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے آنکہ صل علیٰ کہتے کہتے باب نایاک، بستریاک: ام المومنین حضرت ام جبیبه رضی الله تعالی عنها کے والد، ابوسفیان اصلح حدیبیہ کے موقع پرمدینه طیبهای بٹی ہے ملنے گئے۔تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنهانے بستر لپیٹ کرر کھ دیا اور کا فرباپ کو بیٹھنے نہ دیا اور حصرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنها نے اپنے کا فرباپ، ابوسفیان سے فرمایا کہ بیاللہ کے رسول ملی الله تعالی علیه والہ وسلم کا یاک بستر ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے نا پاک ہو۔ اس لئے اس بستر نبوت پرنہیں بعیشے سلتے۔ مشرک باپ، ابوسفیان کو بیٹی کی اس بات سے بردار نج ہوا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں جو مجت رسول تھی اس کے لحاظ ہے وہ کب برداشت کر علی تھیں؟ کہ بستر نبوت پرایک مشرک ناپاک بیٹھے۔ اللّٰدا كبر! ام المومنين حضرت ام حبيبه رضي الله تعالى عنها نے اپنے باپ كى عظمت ومحبت كومحبت رسول پر قربان كر دیا کیوں کہ یہی ایمان کی شان ہے کہ باپ چھوٹ جائے مرعظمت مصطفی اور محبت رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا وامن ن چوٹے یائے۔ 

https://archive.org/details/@awais\_s المعلقة بے مثال محبت! ہمارے حضور سرایا نور ، مصطفیٰ کریم ، محدرسول الله سلی الله تعالی علیه والدو علم کے زیانے میں وہ بھائی تھے۔جن کا نام حویصہ اور محیصہ تھا۔ان میں ہے چھوٹا ایمان لے آیا تھا اور بڑا ابھی تک ایمانہ لایا تھا۔ چھو\_ ز بھائی کوآ قاکر میم سلی اللہ تعالی علیہ والہ رسلم نے ایک میہودی کوتل کرنے کا حکم دیا تھا جو بڑا فسادی تھا۔تو بڑے بھائی نے کہا كرتوايے شخص كوتل كرنا جا بتا ہے كداس كا احسان جارے اوپر ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا كہ آ قاكر يم صلی الله تعالی علیه داله دسلم اگر مجھکو تیرے قبل کا حکم فر ما دیں تو بھی میں دیرینہ کروں گا اور فوراً قبل کر دوں گا۔ بیس کر اور عجيب وغريب محبت و مي كروه بهي مسلمان بوگيا- (مدارج النوت،ج:١٠٩) حضرات! دین دایمان میں مضبوط اور سخت رہنے ہے دوسروں پر بہت اچھااثر پڑتا ہے اور پلیلا اور سلح کلی بنے سے خود کا دین وایمان بھی خطرے میں رہتا ہے اور دوسروں پرتو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ستون حنانہ کی محبت: مجد کریم میں منبر کریم بننے سے پہلے مجور کا ایک ستون تھا جے ستون حنانہ کتے جي،اس ستون ے آقا كريم ، مصطفيٰ رحيم سلى الله تعالى عليه واله وسلم پشت انور لگا كر وعظ فر ما يا كرتے تھے منبر كريم فخ كے بعد جب آقاكر يم سلى الله تعالى عليه واله وسلم منبر يرجلوه بار جوئة ستون حنانه زورز ورسے رونے لگا۔ حَتَى نَزَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ \_ (صحح بَنارى تاب الجعد، ج: ١٩٥١) یعنی تو حضورسلی الله تعالی علیه واله وسلم منبر کریم سے اترے اور ستون حنانه پر اپنا وست کرم پھیرا (تو اس کوسکون حاصل ہوا) اور ایک روایت میں بھی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم منبر کریم سے بنچے اترے اور ستون حنانہ کو ا ہے سنے سے لگایا تو اس کوسکون حاصل ہوااور وہ جیب ہوگیا۔تو آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا خدا کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگا تا تو پیر قیامت تک روتا ہی رہتا۔ پھر آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے ستون حنانہ کومنبر كريم كے يقيح وفن كراويا\_ (شفاشريف، زرقاني على المواب، ج: ٢٠٩٠) اعشق تیرے صدقے جلنے سے چھے ستے جوآگ بچھا دے کی وہ آگ لگائی ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ چاہے اس بح بیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

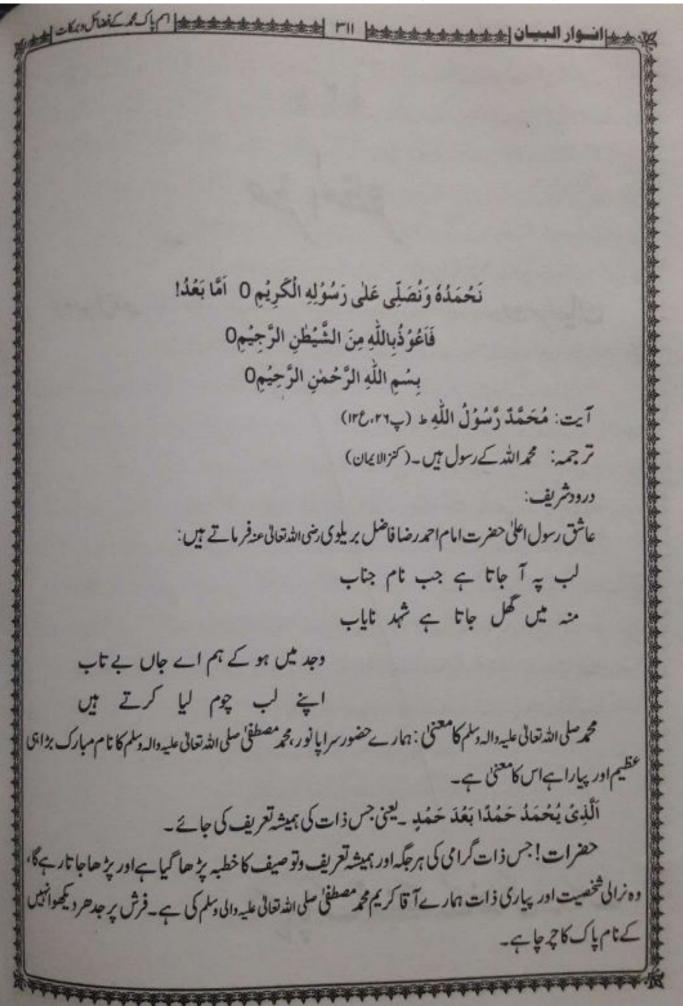

https://archive.org/details/@awais\_si Extraction of the section of the sec بانجوں وقت اذانوں میں، اور خدا کی عبادت تمازوں میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے اور ، بازن شی، بنت کی بهارون شی، برسو، برایک شی ش نام محد سلی الله تعالی علیده اله در عرش کی بلندی پرنام وسل دن فالماطيد الديم كالمجمنة البرار باب-رعلى صفرت امام احمد رضافاتسل ير ملوى رضى الله تعالى مدفر مات بين: عرش په تازه چينر چهاز فرش پس طرفه دعوم دهام کان جد حراگائے تیری بی داستان ہے حضور کے اسائے مبارک کی تعداد: ہمارے آ قاکریم مصطفیٰ جان رحمت ملی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کے بہت ے ام بیں بہت سے علمائے کرام نے آپ سلی اللہ تعالی علید والدوسلم کے ناموں کی تعداد ننا نوے بیان کی ہے۔ اور حضرت على مستعيل حقى عليه الرحمة تحرير فرمات بيل كدآب سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك نامول كى تعداد ايك (いかけんらっけんか)したり حضور کے ذاتی نام دو ہیں بزرگول نے فرمایا ہے کہ آتا کریم محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ذاتی نام دو عبداً الول عن احداورز عن عن محد ملى الله تعالى عليه والدولم-حضرات! احمد كامعنى ب يعنى جوذات الله تعالى كى خوب حمداورسب سے زياد و تعريف بيان كرے۔ اور محرسلی الله نابی علی والده ملم کامعنلی لیعنی الثار تعالی نے جس ذات کی تعریف وخو بی کوسب سے زیاد واجا کر کیااور بیان فر مایا يكي وجهت: كما حانول عن جارسة قاكر يم سلى الله تعالى عليه والدولم كانام ياك احمر سلى الله تعالى عليه والدولم ع كفر هنول كومعلوم جوجائ كدجس ذات في سب سازياد دالله تعالى كي حمداورتعريف بيان كى عب-وروس فدار ول الله ماحم محقب لل الله تعالى عليد الدول مي اورز عن على جمار على قاكر يم سلى الله تعالى عليدوالدوس كا المراك المرسلي الله الدائل عليه والدولم ب كدونيا كالمام بادشاجول واميرون كويد عل جائ كدسب سازياده جس ذات كي تعريف وتوصيف بيان كي كل باور جيشه بيان موتى رب كي وه ذات كراي محبوب خدا،رسول الله، ورصعتى على الدينيان عليده الدينام كالسيا معفرات! جهارية تاكريم مصطفي رجيم صلى الله تعاتى عليه والدوملم كا نام مبارك احد (سلى الله تعاتى عليه والدوملم) كا 一はっているとうかけるか

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

المدانوار البيان المديد و و و البيان المديد و المديد و البيان المديد و المدي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ ط (پ١٦٠،٥٥) ترجمه: (حضرت عيني عليه السلام فرمات بين كه) مين خوشخرى دين والا مول ايك رسول كى جوير بعدآنے والا باس كانام الحد موكار اور! نام محد (صلى الله تعالى عليه والدولم) كاتذكره حيار مرتبه بواب-(١) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ } قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٤ (٢٠،٥٠) (٢) مَاكَانَ مُحَمَّدُ آبَاآحَدِ مِنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ع (١٣٠،٢٠) (٣) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ - (پ٢١،٢١) (٣) وَامِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدُ \_(٢١،٥٥) خدانے آقا كريم كانام محد (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) ركھا سجان الله سجان الله - جب بچه پیدا موتا ہے تو اس کا نام ماں، باپ، دادا، دادی استاذ و پیرومرشد وغیرہ ر کھتے ہیں مگر محبوب خدا، رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کا نام مبارک خود خدائے تعالی نے رکھا ملاحظ فر مائے۔ حضرت آمند طیب رسی الله تعالی عنها کوخواب میں بشارت دی گئی که تو اس امت کے سروار کی مال ہے جب وہ يدا بول توان كانام محد (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) ركهنا - (مدارج المعوة مجد (من اصلى الله تعالى عليه والدوسلم) اور! والشخ عبدالحق عدث وبلوى رضى الله تعالى عدير مرفر مات بي كمالله تعالى في آب سلى الله تعالى عليه والدوسلم كانام مبارك خلق (يعنى تمام كائنات) كى پيدائش ايك بزارسال يملے ركھا۔ (مدارج الدوة، ج: ابس: ٢٠٠٧) نام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بركت (۱) الله ك حبيب بم يمارول ك طبيب مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا حديث قدى ب كدالله تعالى نفر ما يا: وَعِزِّتِنَى وَجَلَالِي إلَا أُعَدِّبُ أَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّادِ (سرت صلبيه ع: ١٠٥٠ مرارع المدوة ع: ١٥٠ مرادة المدوة عن ١٦٢ والواري يدم ١٦٧٠) ترجمه: يعني (ا معجوب سلى الله تعالى عليه والدوسلم ) ججها ين عزت وجلال كي قتم بيس اس كودوزخ بين عذاب نبيس وول كاجس كانام آپ كے نام (عرسلى الله تعالى عليدوالدوسلم) پر جوگا۔ 



1-Kartisにかり | 未未未未未未未まま PIO | 大大大大大大大大 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 صديث شريف: إذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ نَادِى مُنَادِ آلا لِيَقُمُ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْيَدْ عُلِ الْعِنْ لِكُرَامَةِ السّمِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِناء شريف، ج: ١٠٥) ترجمہ: یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو (الله تعالیٰ کی جانب سے) ندا کرنے والا بیندا کرے گاخرواروں فخص کھڑا ہوجائے جس کا نام محد ہے اور جنت میں داخل ہوجائے ۔محبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے نام پاک کی ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ محمد نام والے ہونا چاہئے صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم نے بارگاہ كرم ميں عرض كيا كه جس گھر ميں ايك شخص كانام محمد ہے تو كيادوس كا نام بھی محد ہی پرر کھے تو آ قا کر ہم ،رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في مايا: مَا ضَرَّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَّكُونَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانِ وَثَلاثَةٌ (فَفا مِرْيف، نَ:١٠٥) ترجمه: تعني تم كوكوئي نقصان نبيس كه تههار ع كهريس ايك نام كامحمد مويا دونام والع محمد مول يا تين نام واليحربول حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، نام محمر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی برکت سے حضرات! جس ذات گرای کے سبب حضرت آ دم علیہ السلام مجود ملائکہ کے مرتبے ہے مشرف ہوئے تھے وہی ذات پاک ان کی تو بہ کے قبول ہونے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچے حضرت آ دم صفی اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام جب جنت سے روئے زمین پرتشریف لائے تو تین سوبرس تک رو، روکرتوبدواستغفار کرتے رہے اور تدامت کی وجہ ا سركوآ سان كى طرف ندا شايا\_ اور جمارے آقا كريم مصطفىٰ جان رحت سلى الله تعالى عليه والدوسلم فر ماتے بيں كه: قَالَ يَارَبِ اَسْنَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ إِلَّا مَاغَفُوتَ لِي \_ يعنى حضرت ومعليه السلام في الله تعالى كاباركاه م عرض كياكدا مير عدب تعالى مين تجهي حرصلى الله تعالى عليه والدوسلم كوسيله يسوال فرتا مول كرمجه بخشوب توالله تعالى نے فرمایا: اے آدم (علیه السلام) تونے (میرے محبوب) محد (صلی الله تعالی علیه والدوسلم) کو کیے پہانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدائمیں کیا (اس دنیامیں) تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب تعالی جب تو نے

The transfer of the transfer o جو کہ پدا فر مایا اور جھے میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کواٹھایا اور عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہواد یکھا کا اِلْسے اِلّا ے دو مجھے تمام مخلوق سے زیادہ مجوب ہے۔ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَدَقَتَ يَا ادَّمُ إِنَّهُ لَا حَبُّ الْخَلْقِ إِلَى وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرُتُ لَكَ وَلَوُ لَا رُخِمَةً مَا خَلَفُتُكَ \_ (زرقاني على المواجب، ج: اجن: ١٣، ورمنثور، المتدرك للحاكم، ج: ٢، ص: ١١٥، روح البيان من: ١٠٠٠ احزاب) یعیٰ تواللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آ دم (علیہ السلام) تم نے بالکل سے کہا بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مجوب ہیں اور جب تم نے ان کے وسلے سے بخشش جا ہی تو میں نے تم کو بخش دیا اور اگروہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم) نہ ہوتے تو میں تم کو پیدائی نہیں کرتا۔ مضهور محدث حضرت علامه احمد بن محد قسطلاني شافعي رض الله تعالى عنفر مات بين كه الله تعالى فرمايا: يَا احَمُ لَوُ تَشَفَّعَتَ اِلَّيُنَابِمُحَمَّدٍ فِي أَهُلِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ لَشَفَّعُنَاكَ (زرة الْعَلى المواهب، ج: اج ٢٢:) یعنی اے آ دم علیہ السلام اگرتم (میرے محبوب) محمد (صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم) کا نام لے کرتمام زمین وآسان والوں کی بخشش ما نگتے تو ہم سب کو بخش دیتے اور تمہاری شفاعت قبول فرماتے۔ اے ایمان والو! حدیث طیبہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ صدیت میں ہمارے آ قاكريم ، محر مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا نام مبارك اس قدر محبوب ومقبول ہے كہ جس نے نام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليا اں کا بیڑا یار ہو گیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور نام محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو رب تعالى كى بارگاه ميساس كى دعامقبول موكئى۔ ہارے مرشد اعظم مجددا بن مجدد حضور مفتی اعظم مندالشاہ مصطفی رضا بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: وصل مولی حاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسلہ نجدیو ہر گز خدا ملتا نہیں اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: بان كے واسطه كے خدا چھ عطاكرے حاثا غلط ،غلط يہ ہوں بے بعر ک ہے درودشريف:

عند البيان المديد المديد البيان المديد الم عرش برنام محرصلى الله تعالى عليه وسلم لكها ب حضرت آدم عليه السلام فرماتي بين وَأَيْتُ عَلَىٰ اَقُوامِ الْعَرُشِ مَكْتُوبًا لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كلها مواب-يعنى ميں نے ديكھا كوش اعظم كے ستونوں پر كا إلله إلّا اللّه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ (صلى الله تعالى عليه واله ولا) لكهابوا ب- (زرقانى على المواب، ج: ابع: ١٩٠، المحدرك عاكم ، ج: ٢،ص: ١١٥) جنت کی ہر چیز پرنام محمر صلی الله تعالی علیه واله وسلم لکھا ہے حضرت آدم عليه السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جب مجھے جنت میں تھہرایا تو میں نے ہرجگہ نام محد (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) لکھا ویکھا، جنت کے ہمکل و چپارہ پر نام محمد (صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم) نظرآیا، جنت کی حوروں کے سینوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر وَعَلَیٰ وَرَقِ سِلْدَقِ الْمُنتَهٰی وَعَلیٰ أَطُورًافِ الْمُحْجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلْنِكَةِ \_ يَعِينَ اورسدرة التَّهَا كَ يَوْل يراور يردول ك كنارول يراور فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں لکھا پایا۔ (خصائص کبری،ج:۱،ص:۷) ہرآ سمان برنام محمد (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) لکھا ہے ہارے حضور، سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدو الم فرماتے ہیں کہ شب معراج مسامَ وَثُ بِسَمَاءِ إِلّا وَجَدُتُ اِسْمِى بِهَامَكُتُوبًا يعنى مِس ص آسان عرراسب رميس في اينانام الكهايايا (جة الشعل العلمين من الما) حضرات! دن کے اجالے سے زیادہ روش اور ظاہر ہو گیا کہ ہم غریبوں کے آتا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے نام پاک کوخدا کریم نے فرش سے عرش تک اور و نیاسے جنت تک بلند کیا اور ہر شئ پرلکھا بھی اس لئے ہم غلامان غوث وخواجہ ورضارض الله تعالی عنم بھی اٹھتے بیٹھتے ،سوتے جا گتے ، مجے سٹام تک، رات ودن پارسول الند سلی الله تعالی ملیک والک وسلم کی صدالگاتے رہیں اور پیکارتے رہیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan انوار المسان المديد و و و ١١٨ المديد و و ١١٨ المديد و المديد المديد و المديد ال حشر تک ڈالیں ہم پیرائش مولی کی وجوم مثل فارس نجد کے قلع کراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا ساتے جا کیں گے درودشريف: نام مبارك چومناحضرت صديق اكبررضى الله تعالى عندكى سنت ب الله کے حبیب، ہم بہاروں کے طبیب محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم صحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے درمیان جلوہ افر وزیتھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے او ان پڑھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب او ان میں اَشْھَ لُہ اَنَّ مُتَحَمَّدًا رَّسُوُلُ اللهِ كَها تو محبوب مصطفى حضرت ابو بمرصديق اكبررض الله تعالى عندفي الياء دونول الكوهول كو (جوم كر) ايني دونون آلكھوں يرركھااور يرها قُرَّةُ عَيُني بك يَارَسُولَ اللهِ (سلى الله تعالى عليك والك وسلم) جب حضرت بال رضی اللہ تعالی عنداذ ان دے چکے تو آتا کریم ، مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فرمایا جو محض ایسا کرے گا جیسا میرے ابو بکر (رسی اللہ تعالی عنہ) نے کیا ہے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں وافل بوگا\_ (روح البيان شريف،ع: ١٠٩٠) حضرات! نام محرسلی الله تعالی علیدوالدوسلم چوم كرآ تکھوں پرلگانے والے بروے بی خوش نصیب ہوتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدو سلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جا تیں گے۔ للبذا! ثابت ہوا کہ جنت میں جانے والے ہی انگوشاچوم کرآ تھوں سے لگاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: اب پرآ جاتا ہے جب نام جناب، مندیں کھل جاتا ہے شدنایاب وجديس ہوكے ہم اے جال بے، تاب النے اب چوم لياكرتے ہيں نام مبارك چو منے والا بھی اندھانہ ہوگا آ فآب رسالت، ما بتاب نبوت ، صطفی کریم سلی الله تعالی علیدوالدوسلم نے ارشاد فر مایا: مَنْ سَمِعَ اِسْمِی فِی ------

## نام مبارک کی برکت سے دوسو برس کا گنهگار بخشاگیا

حضرت علی بن برهان الدین علبی اور حضرت ابولعیم احمد بن عبد الله اور حضرت علامه یوسف ابن اسمعیل بیهانی رضی الله تعالی عنبم نے اپنی کتابوں میں لکھاہے کہ۔

بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنهگارتھا جس نے دوسو برس تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کونجس وگندگی کی جگہ پر پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس شخص کو دہاں سے اٹھا کرلا وَاوراس کی نماز جنازہ پڑھواور دفن کرو کلیم اللہ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ بی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی گئہگارتھا، دوسو برس تک تیری نافر مانی کرتارہا۔ ارشادہ وا کہ بیہ بچ ہے لیکن اس کی عادت تھی۔

كُلَّمَانَشَرَالتَّوُرَاةَ وَنَظَرَالى اِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيُهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرُتُ ذَالِكَ لَهُ وَغَفَرُتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجُتُهُ سَبُعِيْنَ حُورَاءَ ـ

ترجمہ: یعنی جب وہ تو رات شریف کھولتا اور (میرے مجبوب کے) نام محرصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو دیجہ کو چھا تو اس کو چھم کرآ تکھوں پر رکھ لیتا اور میرے مجبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر درود پڑھتا۔ اس لئے میں نے اس کو بخش دیا۔ اور ستر حوریں اس کے نکاح میں دیا۔ (ابوجیم حلیہ الاولیاء، میرت صلیہ، ج: اور میں اللہ تعالی اللہ تا میں معارج اللہ چہمی میں اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام مبارک کو چومنے میں اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام مبارک کو چومنے سے آدی گئم گارجنتی اور مقبول بارگاہ خدا ہوگیا۔ سے آدی گئم گارجنتی اور مقبول بارگاہ خدا ہوگیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل پر میلوی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں:

اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سے جو آگ بھا دے گی وہ آگ لگائی ہے

را على النوار البيان إخطيفي في معلى مع المعلى و Tr المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم بالمحرصلى الله تعالى عليه واله وسلم كها مشكل آسان بوگئي حضرت امام بخارى رضى الشرتعالى عذف بخارى الاوب المفروض لكصاب كه حضرت عيدالشدين عربتي الشقال حيد كاپاؤں من ہوگيا تو ايك فخص نے ان سے كہا كدا سے يا و يجي جو آپ كوس سے زيادہ محبوب ہے۔ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ (صلى الله تعالى عليك والك والم) ۔ (يقارى والاوب المفرود سى ١٩٣٩ منظار شريف من ١٩٩٥ مناور يعنى حصرت عبدالله بن عمر رضى الشاتعالى عنمان يكارا ما محمد يسلى الشاتعاني عليك والك وسلم ہ تکھیں روش ہولئیں: حضرت عثان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نامیعا محص آگا كريم رسول الندسلي الله تعالى عليه والدوسلم كى بإركاء ميس حاضر بهوا\_اورعوض كى بإرسول الندسلي الله تعالى عليه والك وسلم وعاخرها دس کہ اللہ تعالیٰ آئکھیں روشن فر ما وے ، تو آتا کریم ، مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعاتی علیہ والمہ ی<sup>م نے</sup> قرمایا جائے ی*صو کر کے دی* رکعت نماز پڑھوا دراس کے بعد بیردعا مانگو۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُکَ وَأَتَوَجُّهُ إِلَيْکَ بِمُحَمَّدِنَتِي الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهُتُّ بِكَ اللي رَبِّي فِي حَاجَتِي هلذِهِ ٱللَّهُمَّ فَشَفِعُهُ فِي (التالديم: ١٩٤٠) اے ایمان والو! بیده دعاہے جوحضور سرایا تور، مصطفیٰ کریم سلی الشقالی علیدوال ملے تحودات صحافی اقتصیم قرماتی ادراس حدیث شریف سے صاف طاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیدہ الدیم کویاسیق وے دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے وقت میری ذات کا وسیلہ اور میرے نام محم سلی اللہ تعالی علیہ والدو سلم کا وسیلہ اور یا محم سلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے ے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور دعا ما تکنے والے کی دعا کو تیول فر مالیتا ہے۔ حضرات! مارا خالف كهتاب كه يامحره يارسول الشعلى الشقالي ملك والك وعلم كبتاب عرف حضور ملى الشقالي عليدال علم ك ظاہرى زمانے ميں تھا،اب آب ملى الله تعالى عليه والدوسلم كا وصال ہو چكا باس لئے الي تيس كيد كے \_ (سواق الله) حضرت عثمان عنی کے زمانے میں یا محمر صلی اللہ تعالی ملیک وسلم کہا مشهور عاشق رسول حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رضى الشيغاني عنه فيطيراني شريف كي حديث كوعل فرماليا ہے کہ ایک مخص کو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عذے یکھ کام تقا مگر وہ توجہ نہ فرماتے تھے۔اس تے اپنی

ا المواد البيان المواد البيان المورد المورد المورد البيان المورد المورد البيان المورد البيان المورد المورد

حضرات! محبوب خدا محمد ، مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم اللہ تعالی علیک والک وسلم بیکارا۔

نام مبارک کا اوب: سلطان محمود غرنوی نے ایک روز اپنے وزیر خاص کے بیٹے محمد ہے کہا: اے ایاز گ بیٹے پانی لا۔ حضرت ایاز جو ولی صفت وزیر سے، جب انہوں نے بادشاہ کے مند سے بیالفاظ سے تو متفکر ہوئے کہ شاید میرے بیٹے ہے کوئی ہے اوبی، غلطی سرز دہوگئ ہے جس کی وجہ سلطان محمود غرنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریٹان ہو بیں جو آج میرے بیٹے کا نام لے کرنہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہا۔ بہر حال حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریٹان ہو گئے۔ بادشاہ نے حضرت ایاز کے پریشانی کی وجہ معلوم کی تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بادشاہ معظم! آئ آپ نے میرے بیٹے کو بلایا تو نام لے کرنہیں بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا۔ مجھے فکر ہوئی کہ شاید میرے بیٹے کوئی اے اوبی، گناخی ہوگئی ہوتی ہوتو سلطان محمود غرنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا۔ اے ایاز! میں تہمارے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تہمارے بیٹے کا نام محمد ہے اور جس وقت میں ناسے بلایا تھاتواس وقت میراوضونہیں تھا۔

مراشرم آمد که لفظ محمد برزبان من گزرد وقت که بے وضو باشم: بیعنی مجھے شرم آئی که بے وضولفظ محمد زبان پر لاؤں۔(ردح البیان شریف،ج: ۲،ص:۱۸۵)

حضرات! حضرت سلطان محمود غزنوي رحمة الله تعالى عليه اور حضرت اياز رحمة الله تعالى عليه باوشاه ووزي

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعلى ال رونوں نیک ادر ولی ہیں ہمعلوم ہوا کہ جو جتنا ہی نیک وصالح ہوتا ہے وہ ای قدرنام مبارک کا ادب واحر ام کرتا نظر ہ تا ہے۔اور جب ان کے دل میں نام مبارک کا اتنااوب ومحبت ہے تو خودمحبوب خدامحمر مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ی ذات بابرکت کے ادب ومحبت کا کیاعالم ہوگا۔ اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر ماتے بين: اعشق تراء مدقے جلنے معط سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سینخ عبد الحق محدث دہلوی کی روایت:عاشق رسول محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی ر من الله تعالى عنقل فرمات عين كه مجھے سلطان البغد اد، فر دالا فراد، قطب الا قطاب ابوالشيخ ، ابومجر سيدعبدالقا در جيلاني ر بنی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ، ان کی خدمت میں کھڑے ہوگئے ، حاضرین مجلس نے عرض کی کہ مجرعبدالحق سلام عرض كرتا ہے تو حضرت غوث التقلين رضي الله تعالىء خد كھڑے ہوئے اور آپ ہے معانقہ فر مايا يعني حضرت سنخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کوایے سینے سے چمٹا کر گلے لگا لیا اور ارشاد فر مایا کہ عبد الحق تم پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ یہ بشارت وخوش خبری اس نام مبارک کی برکت ہے کے ونکہ میرانام محمد عبدالحق ہے۔ (مدارج النوة،ج:۱۹، ۱۹۳) حضرات! ہمارے پیراعظم ،حضورغوث اعظم ، شیخ عبدالقا در جیلائی رضی الله تعالی عندنے نام مبارک کا کتنا اوب کیا کہنام مبارک من کر باادب کھڑے ہو گئے اور اس نام والے سے معانقہ فر مایا اور جنت کی بشارت بھی دی۔ میہ ہیں نام مبارک کی بر کتیں اور اس کی رحمتیں۔ وعا: الله تعالى جميس عاشق رسول بنا كرزنده ركھے اور ادب والوں ميں قبول فرمائے۔ آمين ثم آمين اعلى حفرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عند كاس شعر كساته يس آب حفرات بدخصت بور مابول-مروں تیرے نام یہ جال فدا، نہ بس ایک جال، وو جہال فدا نہیں دو جہاں ہے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروروں جہاں ہیں ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جا ہے اس بر بیکرال کے لئے



https://archive.org/details/@awais\_sultan من في المعلق الم صفرالمظف پہلابیان مجدداعظم امام احدرضا في كا مد

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_subtan المعلى ے علم غیب پرانگایاں اٹھائی جارہی تھیں، بھی بارگاہ ایز دی میں آپ کی وجاہت وعظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت ر ول سلى الله تعالى عليه والدوسلم كا انكار كبيا جار با تقا ، بھى آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے علم پر شيطان كے علم كى برترى ثابت ر نے کی زموم جسارت کی جارہی تھی اور حد تو ہیہ ہے کہ اللہ وحدہ لاشریک کے حوالے سے امکان کذب یعنی اللہ نعالی جھوٹ بول سکتا ہے (معاذ اللہ) ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پھیلائے جارہے تھے۔ سلمان طرح طرح ے,ہم وشک میں مبتلا ہوتا ہوانظر آر ہاتھا۔ ا پے فتنوں اور پراگندہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کامعجزہ ادرسر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی کرامت بن کرایمان واسلام کے تحفظ کے لئے امام احمد رضا فاضل بریلوی رض الله تعالى عنه جلوه كرموت الله تعالى كى عطا اوررسول الله ملى الله تعالى عليه واله وسلم كى عنايت اور حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى نظير ولايت ے اور اپنے مرشدانِ عظام کی وعاوَں ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل پریلوی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس ہے زائد علوم وننون پر کامل ملکہ حاصل تھا اور آپ نے ایمان واسلام اور مسلمانوں کے سیج عقیدے کی حفاظت کی خاطر ایک بزارے زیادہ تقریبا چودہ سو کتابیں تر برفر مائیں۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے أنھ ميرے وهوم كانے والے اے امام احمد رضا! تمہاری تربت پرشام و محررحمت ونور کا ساون برے۔ تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بناویا تم نے بدعقید کی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلایا اورزندكى كالمحالحه اسلام وايمان كى بقائ كے لئے وقف كرديا۔ اے اہل سنت کے حسن! تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیرنہ کھنے وی ہوتی تو آج بد عقید کی اور گراہی کے امنڈتے ہوئے خطر تاک سیلاب میں مومنوں اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ کیامعلوم ہم اہل سنت کس صلالت و بدعقیدگی اورجہنمی راہ پر بھٹکتے ہوتے ہمارادین وایمان آپ کامر ہونِ منت ہے (٢) جودين ہند كے راجہ ہمارے پيارے خواجہ، عطائے رسول حضورغريب نو از رسى الله تعالى عنہ نے ويا تھا۔ ال دین کی حفاظت وصیانت اچھے رضا، پیارے رضاا مام احمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ا اہلے سنت کے امام! اللہ تعالیٰ غافر وقد برتمہاری خواب گاہ کور حمتوں کے پھول سے بھردے۔

(۱) اعلیٰ حفزت امام احدرضا (۲) بن حفزت مولا نانقی علی خال (۳) بن مولا نا رضاعلی خال (۳) بن مولا نا رضاعلی خال (۳) بن حفزت محد مولا نا حافظ کاظم علی خال (۵) بن حفزت محد سعاوت یارخال (۷) بن حفزت محمد سعیدالله خال رحمة الله تعالی میم اجمعین ـ

(۱) حضرت محرسعیدالله خال رحمة الله تعالی علیه قندهار ( ملک افغانستان ) کے باعظمت قبیله برویج کے پھان

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

https://archive.org/details/@awais\_sulta الشاعب بنك كاخطاب ملا (٢) حضرت محمد سعادت بارخال عليه الرحمة والرضوان كوحكومت مغليه نے ايك جنگی مېم سركرنے كے لئے روميل کھنڈ بھیجا، فتحیابی کے بعد فرمانِ شاہی پہنچا کہ آپ کواس علاقہ کا صوبہ دار بنایا گیا ہے۔لیکن اس وقت آپ بستر وصال ر منے اور صفر آخرت کی تیاری فر مارے تھے۔ ر صفرِ النزلت کی حیار کی رہا ہے ہے۔ (۳) حضرت مولا نا محمد اعظم خال علیہ الرحمۃ والرضوان بریلی تشریف فرما ہوئے، پچھے دن حکومت کے عہدۂ وزارت پر فائزرہے پھرامورسلطنت سے بالکل الگ ہوکرعبادت وریاضت میں مشغول رہنے لگے آ پے ترک دنیا فر ہا کر شہر بر ملی کے محلّہ معماران میں اقامت اختیار فر مائی ، وہیں آپ کا مزارِ پاک بھی ہے۔حضرت مولا نامحمد اعظم خال عليه ارحمة والرضوان كاشارصاحب كرامت اولياء ميس ب-(4) حضرت مولانا حافظ كاظم على خال عليه الرحمة والرضوان شهر بدايول كي تخصيل دار تقصاس زماني مين ميرعهده آج کل کے ڈی۔ایم کے منصب کا قایم مقام تھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی ،آپ کو آٹھ گاؤں جا گیرمیں ملے تھے۔ (۵) قطب الوقت حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال رض الله تعالى عندا بے زمانے کے بے مثل عالم اور ولى كامل گزرے ہیں۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں حضرت مولا نارضاعلی خال رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے حکمرانی کارنگ ختم ہو کرفقیری و درویش کارنگ غالب آگیاورندآ پ سے پہلے بزرگوں کابیعالم تھا کہ شروع میں امورسلطنت کے عهدول پر فائزرہتے پھر آخر میں اس سے الگ ہوکر عبادت وریاضت میں مشغول ہوجاتے لیکن پیسلسلہ قطب الوقت حضرت مولا ناشاہ رضاعلی خال رضی اللہ تعالی عند کی ذات سے ختم ہو گیا۔ چنانچیآپ نے دنیوی حکومت کا کوئی عہدہ اختیار نہ فر مایا اورابندای سے زیدوتقویٰ ،فقر وتصوف کی زندگی گزاری۔آپ کی ذاتِ گرای سے بہت کی کرامتیں ظہور میں آئی ہیں (٢) حضرت مولانا شاہ نقی علی خال رضی اللہ تعالی عندنے اینے والد ماجد شاہ رضاعلی خال رضی اللہ تعالی عندے علوم ظاہری وباطنی حاصل کئے۔آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم، بے مثل مناظر، بے نظیر مصنف گزرے ہیں۔آپ کی سب سے بوی خصوصیت سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کومجوب خداحضور اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی غلامی و خدمت اورحضورانورسلی الله تعالی علیدوالدوسلم کے دشمنول پر غلظت وشدت کے لئے پیدافر مایا تھا۔ (سواخ اللی حضرت بس ،۸۲) 

ورانوار البيان معدد و و و ۱۳۲۸ الدود و و و المرام ا حصرات! ندکورہ خاندانی حالات سے صاف طور پرظاہراور ثابت ہوتا ہے کہ مجدد اعظم امام احمد رضا سرکاراعلی حضرت رسی الله تعالی عند کے آباء واجداد میں اکثر عالم و فاضل ، حافظ و قاری مفتی و محدث، ولی وقطب متصنو اس حقیقت کے بعديه كهنا بجابوگا كه مجدداعظم امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه خانداني عالم وفاضل بمفتى ومحدث، ولي وقطب تقير اعلى حضرت كى ولا دت: اعلى حضرت مجد داعظم امام احد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى مندكى ولا وت ما معادت ۱۰رشوال اعلام مطابق ۱۴ جون المماء بروز شنبه ظهر کے وقت شمر بریلی شریف محله جمولی میں ہوئی۔ پیدائش نام' محر''اور تاریخی نام المخارے۔ جدامجدمولا نارضاعلی خال نے آپ کا اسم شریف احمد صار کھا۔ خوداعلی حضرت رضی الله تعالی عنہ نے اپنی ولا دت کی س ججری اس آیہ ہے کریمہ سے نکالا ہے۔ أُوْلِيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمُ بِرُوْحِ مِّنُهُ (١٣٠،١٨) ترجمہ: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش فرمادیا، اورا پی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ ( کنزالا مان) اے ایمان والو! آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو محض الله ورسول جل جلالہ وسلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے وشمنوں سے نفرت کرے گاان سے بیزار ہوکر تنکا توڑالگ رہ گاان سے میل جول، دوئی ندر کھے گا تو اس کے لئے وعدة الهبيه بي كه الله تعالى اس كه دل مين ايمان تقش فرماد ي كا اوراس كوا بني مدد خاص سے نواز سے كا۔ استے اور غير سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی خداورسول کے مخالفوں اور دشمنوں سے نفرت کرنے اور بے زار دہے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا ہے کہنا بالکل بجا ہوگا اور درست ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه خدائے تعالیٰ كان خاص بندول ميں ہيں جن كے دلوں ميں الله تعالى نے ايمان تقش فرماديا ہے چنانچہ خود اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ض الله تعالی عند نے فر مایا ہے کہ اگر میرے ول کے دو تکڑے کردئے جا میں تو خدا کی متم ایک پر اکتصابو گالا الله إِلَّا اللَّهُ اوردوسرے يركها موكا مُحَمَّد رَّسُولُ اللَّه جل جلاله وسلى الله تعالى عليه والدوسلم - (سوائح اعلى حضرت من ٨٨) حضرات! میرے آتائے نعمت مجدد اعظم دین وملت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضى الله تعالى عنه كاتن من دهن سب مجهجه الله ورسول جل جلاله وسلى الله تعالى عليه واله وسلم يرفعداا ورقريان تقعاب خودفر ماتے ہیں: مُرا تن من وهن سب چھونک دیا یہ جان بھی پارے جلا جانا

انواد البیان المرسان الله تعالی عند کیسے سے عاشق خداو مصطفیٰ (جل جلالہ وسلی الله تعالی علیہ والدوسم) سے کہ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضارت الله تعالی عند کیسے سے عاشق خداو مصطفیٰ (جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والدوسم) سے کہ خود فرمانے بین کہ اگر میرے دل کے دو مکمڑے کئے جائیں تو ایک پر کلا الله اور دوسرے پر مُحَمَّد رَّسُولُ الله (جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) لکھا ہوگا۔

خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں

(جل جلاله وسلى الله تعالى عليه واله وسلم)

والدگرامی کا خواب! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کے والدگرامی حضرت مولانا شاہ نقی علی خال رضی الله تعالی عند نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا اور اپنے والد ماجد، قطب الوقت حضرت مولانا

رضاعلی خال رضی الله تعالی عنہ سے خواب بیان کیا جس کی تعبیر میں قطب الوفت نے ارشا دفر مایا کہ۔

خواب مبارک ہے۔ بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تنہاری پشت ہے ایک ایساصالح فرزند پیدا کرے گاجوعلوم کے دریابہادے گا اور اس کی شہرت مشرق ومغرب میں پھلے گا۔

جب اعلیٰ حضرت امام احد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه پیدا ہوئے تو آپ کے دا دا جان قطب الوقت حضرت مولا نارضاعلی خال رضی الله تعالی عنه نے گود میں اٹھالیا، پیار کیا اور فر مایا کہ میرایہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا اس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوگا۔ (حیات اللی حضرت ہیں: ۲۲)

حضرات! بچپن میں ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عند کی پیشانی پر سعادت کے آثار نمایاں تھے اور حقیقت بیں نگاہیں و مکھر ہی تھیں کہ جو بچہ ابتداء ہی اتنا ہونہار اور ارجمند ہے۔خدائے تعالیٰ کی عطاو بخش سے علم وفن کا دریا بہائے گا اور کرامت و بزرگی کا آفتاب بن کر چکے گا۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم مسلم جس سمت آگے ہو سکے بٹھا ویتے ہیں

اعلى حضرت كے دا داجان قطب الوقت تھے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے دادا جان، قطب الوقت حضرت مولا نا رضاعلی خال فضاللہ تعالی عنہ سندیا فتہ عالم و فاصل مفتی ومحدث تنھے۔آپ کے خداداد علم وضل کی شہرت اطراف وز مان میں ہوئی۔ کی میں اللہ تعالی عنہ سندیا فتہ عالم و فاصل مفتی ومحدث منھے۔آپ کے خداداد علم وضل کی شہرت اطراف وز مان میں ہوئی۔

قطب الودت حضرت مولا نا رضاعلی خال رضی الله تعالی عنه فقر وتصوف میں کامل مهبارت رکھتے تھے، آپ بہت پہرے پراڑ وعظ فرماتے تنے،آپ کے اوصاف شارہے باہر ہیں،خصوصاً فصاحت کلام، زہدوقناعت،سلام کی سبقت، مل وتواضع، تج يدوتفريدكوآپ كي خصوصيت مين شاركيا جاسكتا ہے۔ (ذكر رضا من ٢٧)

قطب الوقت حضرت رضاعلى خال كى كرامت

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شرکین کے تیو ہار ہولی کے دن قطب الوقت حضرت مولا نارضاعلی خال رضی اللہ تعالی مر ائے کھا حباب کے ہمراہ ایک گل سے گزرر ہے تھے کہ مکان کے اوپر سے ایک عورت نے آپ پر رنگ پھینک دیا، آپ نے جھت کے اور نظر ڈالی اورارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کورنگ دے۔ ساتھ والے سجھے ابھی عورت مکان کے اوپرے گرے گی اورخون میں رنگ جائے گی مگر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تا نیر کچھاورتھی ،ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شریف پڑھ کرمسلمان ہو گئی۔اس طرح زمانے نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی قطب الوقت کی زبان اقدی نے کی ہوئی بات کو بوری فرمادی اوراس عورت کواسلام وایمان کے حقیقی رنگ میں رنگ دیا۔ (حیات اعلی معزت من من)

نگاه ولی میں وہ تاثیر ریکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

حصرات! مجد داعظم دین وملت سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بربلوی رضی الله تعالی عنہ کے داداجان حضرت مولا نارضاعلي خال رضي الله تعالى عنه عالم و فاضل مفتى ومحدث اورمشهو يرز مانه و لي اور بإ كرامت قطب تھے۔ تواب به کهنا بجاموگا که اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کا گھرانه ولایت وقطبیت اور

كرامت وروحانيت كاكهرانه تقابه

اعلیٰ حضرت کے والدمستجاب الدعوات تھے: حامی سنت، مامی بدعت، رأس الفصلاء، حضرت مولانا شاه نقی علی خال رضی الله تعالی عند کی باطنی فہم وفر است کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھفر مادیتے ،وہی ظہور میں آتا۔ (وَرُوناءُس:٢٤)

حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے والدگرامی کوالله تعالی نے متجاب الدعوات بنايا تفايعني آپ جود عافر ماتے اللہ تعالیٰ اس کوشرف قبول عطافر ما تا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے سمی بندہ کو مجب 東京 انوار البيان المد و و و البيان المدود المدود

ومقبول بناتا ہے تو اس کوولایت کاعظیم منصب عطافر ماتا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوجاتا ہے تو اس کی دعا کو تبولیت کے شرف سے سرفراز فرماتا ہے تو ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عندمحدث و فقہ اور ولی کے فرزند تھے۔

# اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كى بسم الله خوانى

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عدیم الله خوانی کے وقت اپنے استاذ محتر م ہے اس قدر او نجے سوالات کئے کداستاذ محتر م دنگ رہ گئے اور جواب ندد ہے سکے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت رضا علی خال رضی الله تعالی عدید جواس وقت موجود تھے، اعلی حضرت رضی الله تعالی عدیک سوالات من کر جوش محبت بیس آپ کو گئے نگا کیا اور دل سے دعا کمیں دیں اور سار سے سوالوں کا تسلی اور شفی بخش جواب عطا فر ما یا اور باتوں ہی باتوں میں اسرار وحقا کئی، رموز واشارات کے دریافت وادراک کی صلاحیت اعلی حضرت رضی الله تعالی عدے قلب و دماغ میں اسرار وحقا کئی، رموز واشارات کے دریافت وادراک کی صلاحیت اعلی حضرت رضی الله تعالی عدے قلب و دماغ میں بحبین ہی سے بیدا فر مادی۔ جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آئکھوں سے د کھولیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام انتخابی اکر م بیا و طریقت میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عدے تا تب اکر م بیل منظم الوحدیث رضی الله تعالی عدے تا تب اکر م بیل منظم الوحدیث الله عدے با تب اکر م بیل منظم الوحدیث الله عدے با تب اکر م بیل منظم الروائح الله عدمت ہیں۔ ملکو شار موائح الله عدمت ہیں۔ ملکو شار بیل و طریقت میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عدمت ہیں۔ ملکو شار موائح الله عدمت ہیں۔ ملکو شار موائح الله عدمت ہیں۔ ملکو شار مدن الله تعالی عدمت ہیں۔ ملکو شار موائح الله عدمت ہیں۔ ملکو الله موائد الله عدمت ہیں۔ معالم مائی موائد ہیں الله موائد ہیں۔ موائد ہیں موائد ہو الله موائد ہیں۔ موائد ہیں موائد ہیں موائد ہیں موائد ہو سے موائد ہو سے موائد ہیں۔ موائد ہو سے موائد ہو س

خوف فرمایاعالم باعمل خلیفه حضور مفتی اعظم حفرت مولاناتعیم الدین صاحب صدیقی رضوی گور کھیوری علیالر حمد نے رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال محو جبرت المجمن تھی واہ یہ نوری ذہن

دروودشریف:

## ناظره ختم كيا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند نے چارسال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظر ہ ختم کیا۔ آپ کی تقریر و تعلیم : اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند نے چھ سال کی عمر میں ماہِ مبارک رہے الاول شریف کی تقریر منبر پر رونق افر وز ہوکر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکرِ میلا دشریف پڑھا،

انوار البيان المديد و و و المدان المديد ال آپ نے اردو فاری کی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت مرزاغلام قادر بیک علیہ الرحمہ سے میزان ومنشعب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھرآ یہ نے اپنے والد ماجد مولانا شاہ نقی علی خال رضی اللہ تعالی عنہ سے اکیس علوم پڑھے۔ (سوانح اعلی حعرت میں اور اعلیٰ حضرت فارغ التحصیل ہوئے اعلیٰ حصرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه تیره برس دس مهینے پانچے دن کی عمرشریف میں چودہ شعبان ٢٨٢ احدمطابق ١٩ نومبر ١٨٨ ، كوعالم وفاضل مفتى ومحدث موكرفارغ التحصيل موئ - (سواخ اعلى حزت من ٩٢٠) اعلى حضرت كاليهلافتوي اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنه عالم و فاصل مفتى ومحدث بن كرفارغ التحصيل موسة اي دن مسكه رضاعت ہے متعلق ایک فتوی لکھ کراینے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب بالکل سیح تھا، والد ماجد نے ذہن نقاد وطبع وقادد کھے کرای وقت نے نتوی نویسی کی جلیل الشان خدمت آپ کے سپر دکردی۔ (سوانح اللی صنرت میں ۹۳) اعلیٰ حضرت کے استاذ طریقت اعلى حفزت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه في تعليم طريقت حفزت مرشد برحق استاذ العارفين حضرت مولانا سیدشاہ آل رسول احدی مار ہروی رضی اللہ تعالی عندے حاصل کی۔ مرشد برحق کے وصال کے بعد بھی بعض تعليم طريقت نيز ابتدائي علم تقسير وابتدائي علم جفر وغيره استاذ السالكيين حضرت مولانا سيدابوالحسين احمذوري مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل فر مایا۔ شرح چھمینی کابعض حصہ حضرت مولا ناعبدالعلی رامپوری علیہ الرحمہ سے یرد ھا پھرفضل ربانی وفیض نبوی نے آب برعنایت کی خصوصی نگاہ ڈالی جس کے نتیجہ میں آپ نے کسی استاذ سے بغیر پڑھے محض خداداد بھیرت نورالی ے ۵۹علوم وفنون پردسترس حاصل فر مائی اوران کے شیخ وامام ہوئے۔ (سوانح اعلی حضرت مین ۹۲) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے علوم کے خزائے کو سمجھنا ہے اور تفصیلی معلومات حاصل كرنا ہے تو معروف عالم باعمل، ولئ كامل، فنا في الرضا حضرت مولا نا الشاہ بدرالدين احمر قادر كا رضوى بنى الله تعالى عنه كي معتبر ومتندكتاب سوائح اعلى حضرت كامطالعه يجيجة

https://archive.org/details/@awais\_sultan اعلیٰ حضرت کی ذہانت: مولوی احسان حسین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں عربی کی ابتدائی تعلیم میں اعلى حضرت امام احمد رضا قبله كالهم سبق ربابهول \_اعلى حضرت قبله كى خداداو ذبانت كاحال بيرتها كداستاذ ہے بھى ہو تھائی کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا، کتاب کا ایک چوتھائی حصداستاذے پڑھ لینے کے بعد بقیہ پوری کتاب ازخود بر سے اور یادکر کے سنادیا کرتے تھے۔ (سوائح اعلیٰ حفرت می:۹۱) اعلیٰ حضرت کے بین کے حالات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه بچین ہی میں تقویٰ،طہارت اتباع سنت، پا کیزہ اخلاق اورحسن سيرت كے اوصاف سے مزين ہو چكے تھے۔ اعلى حضرت نے اپنے استاذ كوسلام سكھايا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے بچین کے زمانہ میں جومولوی صاحب آپ کو پڑھایا رتے تھے،ایک دن بچوں نے ان کوسلام کیا تو مولوی صاحب نے جواب دیا، جیتے رہو۔اس پراعلیٰ حضرت نے مولوی صاحب سے فر مایا بیاتو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا جا ہے تھا۔مولوی صاحب من کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت دعا میں دیں۔ (سوائح اعلی حضرت من:١١٠) اعلیٰ حضرت کا ادب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه نے چھے برس ہی کی عمر میں معلوم کرلیا تھا کہ بغدا دشریف کدھر ہے۔ پھراس وقت سے دم آخر تک بھی بھی بغدا دشریف کی جانب پاؤں نہیں كهيلايا\_(سوافح اعلى حضرت ص: ١١٠) بالاتے مرش اعلى حضرت كومجذوب بزرك بهي عزت دية تق

اللی مسرت او مجد وب برار ک می مرات و مینے سے اللی مسرت اور میں میں اللہ مجد میں اللہ می

مجذوب بزرگ حضرت بشیرالدین رحمة الله تعالی علیه ر با کرتے تھے، جو مخص ان کے پاس ملنے جا تا اے برا بھلا کہتے۔

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عد کوملا قات کا شوق پیدا ہوا ، ایک دن آپ ان کے پاس مطے گئے اور جا کرفرش پر ( یعنی ان کے سامنے زمین پر ) بیٹھ گئے، وہ مجذوب بزرگ پندرہ بیں منٹ تک تو غورے آپ کو د مجھے رہے اور پھروہ مت ومجذوب بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہتم رضاعلی خال صاحب کے کون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فر مایا میں ان کا پوتا ہوں۔ یہ س کر انہوں نے فر مایا،'' جبھی'' پھرفوراً اٹھے اور چاریائی کی طرف اشاره كرك فرمايا: يهال تشريف ركھے۔ (حيات على حفرت من ٢٢٠) حضرات! دین وسنیت کی حفاظت و پاسبانی کی جوروایات آپ کی ذات سے وابستہ ہیں ان کا آغاز بھی بچین بی سے ہو چکا تھا، جبی تو ایک ست ومجذوب بزرگ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احدرضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی عزت وقد رکرتے ہوئے زمین سے اٹھا کرچار پائی کے اوپر بٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلى حضرت اوررمضان كاروزه اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچین کا زمانہ تھا، آپ کے پہلے روزے کے افطار كى تقريب بنائى جار بى تقى، رمضان المبارك كامقدس مهينه تقا، سخت گرى پرار بى تقى، جس كى وجه سے والبر گراى آپ کوساتھ لے کرایک کمرے میں تشریف لے گئے جہاں فیرنی کے پیالے چئے ہوئے تھے حضرت والد ماجدنے فرمايا: لوكھالو! اعلیٰ حضرت نے عرض کی میرا توروزہ ہے، کیے کھالوں۔والدِ محترم نے فرمایا: بچوں کاروزہ ایساہی ہوتا ہے میں نے دروازہ بند کر دیاہے، کوئی دیکھنے والانہیں ہے، کسی کوخبر نہ ہوگی، چیکے سے کھالو! اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں۔ جس کے حکم سے روز ہ رکھا ہے وہ تو و مکھر ہاہے۔ بيسنة بى حضرت والدما جدكى أتحمول سے آنسو چھلك پڑے، كمره كھول كرآپ كوبا ہرلے آئے. (حیات اعلیٰ حضرت بس ۲۲۲) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رشي الله تعالىء نكوجب بجين ميس معرفت حق تعالى كي بيشان هي توجس ونت الله تعالى نے آپ کومجد د کامنصب عاليه عطافر مايا ہو گا تواس وقت معرفت رب تعالیٰ کی شان کا عالم کيا ہوگا۔ خودی کو کر بلند اتا کہ ہر تدبیر سے پہلے

خدا بندے سے پوچھے خود بتا تیری رضا کیا ہے

المالي حضرت نے ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی ا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال کی ہوگی ، ایک صاحب عربی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے ، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی ، میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی۔ پھر اس بزرگ ہتی کو بھی نہ دیکھا۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہیں: ۹۵)

اعلى حضرت زير براهة اوراستاذ زبر براهاتے

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل ہر یلوی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے زمانہ میں استاذگرا می کے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھور ہے تھے استاذمحر م بار بار زبر پڑھاتے گراعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند زیر پڑھتے تھے۔ اس وقت آپ کے دا دا جان قطب الوقت حضرت مولا نا رضاعلی خال رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے، حضرت دا دا جان نے قرآن مجید دیکھا تو واقعی کا تب نے غلطی ہے زبر کی بجائے زبر کی وری تھی ۔ دا دا جان نے قرآن مجید دیکھا تو واقعی کا تب نے غلطی ہے زبر کی بجائے زبر کی وری تھی ۔ وادا جان نے فرایا، جس طرح استاذ صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو اعلی حضرت امام احمد رضادتی اللہ جس طرح استاذ صاحب پڑھول جیسا استاذمحتر م پڑھاتے ہیں مگر زبان پر قابونہ تھا۔ دا دا جان قطب الوقت نے فرمایا کہ بچسچے پڑھو دا جان وقت استاذمے تو میں اللہ تعالی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی استاذ ہے جو بہتی پڑھے تو ایک دوبار دیکھرکر کتاب بند کرد ہے، مگر جب استاذ ضداد اولیا بلہ فلظ سنا دیتے۔ یہ حالت و کھرکر استاذمخت متجب ہوتے ۔ ایک دن استاذم عظم نے کرہ بند کیا اور مستر سنتے تو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ یہ حالت و کھرکر استاذمخت متجب ہوتے ۔ ایک دن استاذم عظم نے کرہ بند کیا اور کھرکر کتاب بند کرد ہے، مگر جب استاذ سنتی سنتے تو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ یہ حالت و کھرکر استاذمخت متجب ہوتے ۔ ایک دن استاذم عظم نے کرہ بند کیا اور کھنے کے کہ احمد رضا! چی تھی ہتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات ؟ مجھکو پڑھانے میں دیر گئی ہے اور تمہیں یاد کرنے میں دیر کیوں کے احمد رضا!

رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في اعلى حضرت كوسكها يا

المبيل لتي - (حيات اعلى حضرت من ٢٥٠)

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند فے (حضرت مولانا عبدالعلی رام بوری رحمة الله تعالی علیه)

انواد البیان المد تعالی عدرت مولا نافقی علی خال رضی الله تعالی عدرت فرمایا که اس میں اپناوقت کیوں صرف کرتے ہو۔ مصطفل پیارے سلی الله تعالی علیہ والد وسلم کی بارگاہ سے بیعلوم تم کوخود ہی سکھا دیئے جا کی کیوں صرف کرتے ہو۔ مصطفل پیارے سلی الله تعالی علیہ والد وسلم کی بارگاہ سے بیعلوم تم کوخود ہی سکھا دیئے جا کی گئی ہے۔ چنا نچہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل ہر بلوی رضی الله تعالی عدخود فر ماتے ہیں کہ بیسب (علوم) سرکار دوعالم سلی الله تعالی عدخود فر ماتے ہیں کہ بیسب (علوم) سرکار دوعالم سلی الله تعالی علیہ والد وسلم کا کرم ہے۔ (بعنی مجھ کو سارے علوم سکھانے والے میرے پیارے آتا رسول الله سلی الله تعالی علیہ والد وسلم ہیں)۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہیں)۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہیں)۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہیں)۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہیں)۔

حضرات! یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا جواب پوری دنیا مل کرنہیں لاسکتی ،اس کی وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد ارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے محبوب امتی احمد رضا کو سرح صابا اور پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو تعلیم وی اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کوئی جواب نہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے پڑھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بٹھا دہے ہیں

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# والدماجدفرماتے ہیں تم بھے پر صاتے ہو

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندا بنے زمانهٔ طالب علمی میں ایک دن اصول فقد کی مشہور کتاب سلم الثبوت کا مطالعہ کررہے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولا نانقی علی خال رضی الله تعالی عند کا تحریر کیا ہوا اعتراض و جواب نظرے گزرا - اعلیٰ حضرت نے کتاب مذکور کے حاشیہ پر اپنا ایک مضمون تحریر فرمایا جس میں متن کی ایس تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض وارد ہی نہ تھا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت پڑھنے کے لئے حضرت والد ماجد کی فدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت مولا ناکی نگاہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے حاشیہ برپڑی تو دیکھ کران کو اس قدر مسرت ہوئی کہ والد ماجد الحقے اور اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگالیا اور فرمایا: احمد رضا! تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہوء بلکہ تم مجھ کو پڑھاتے ہو۔ (موانح اعلیٰ حضرت ہیں۔ ۱۰)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں بریلی شریف تشریف لے گئے تھے۔خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں بریلی شریف تشریف لے گئے تھے۔خلیفہ اعلیٰ حضرت ،حضرت مولا نا سید ظفر الدین بہاری رحمۃ الله تعالی علیہ نے وائس چانسلرصا حب کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوکیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت ہی با اخلاق اور منکسر المحز اج اور ریاضی بہت اچھی خاصی جانتے ہیں ، باوجود یکہ کسی سے میعلم پڑھانہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوعلم لدنی تھا۔ حضرت مولا نا بہاری رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وائس چانسلرصا حب کو اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عند کی جو تصرت مولا نا بہاری رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وائس چانسلر سے داڑھی رکھ لی اور نماز کے بھی یا بند ہو گئے۔ تھوڑی سے جو گئی سے وائس چانسلر نے داڑھی رکھ لی اور نماز کے بھی یا بند ہو گئے۔

ذَالِکَ فَصُلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمِ (سواحُ الله حزت من ١٠١٠)

اے ایمان والو! ہم سنوں کے امام مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کو علم لدنی عاصل تھا اور اعلی حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی صحبت کی برکت سے و نیا، جہان کا علم رکھنے والا علیم رکھنے والا علیم رکھنے والا علیم رکھنے اللہ عندی کا وائس چانسلر گناہ و خطا ہے تو بہر کے نیک وسنت والی زندگی گزار نے پر مجبور ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ حضرات! غریب وسادہ لوگوں کو متاثر تو ہرکوئی کر سکتا ہے گر پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر دینا اور وہ بھی بہت مشارک کے نیک ویا کے سب سے بڑے عہدے پر فائز رہنے والے وائس چانسلرکوا پنی نیک و پاک صحبت سے متاثر کر کے اس کی زندگی کو بدل دینا یقنینا ہے کام اعلیٰ حضرت امام احمدرضا جسے قطب الارشاد مجدد اعظم ہی کا ہوسکتا ہے ور نہ اس دور د

Attps://archive.org/details/@awais\_sul میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آرہا ہے کہ بڑے گھرانے کے پیرومرشد کہلانے والے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بیر یں، رویہ رویہ رویہ اور کے ہے۔ برے منصب وعہدے والوں کومتاثر کر دیناتو دور کی بات رہی بلکہ خودان کی بگڑی ہوئی زندگی سے متاثر ہوکر دنیادار بنتے نظر آرہے ہیں۔(الامانوالحفظ) اعلى حضرت جبيها عالم دوسوسال ميس نظرنهيس آيا حقیقت سے کددین کے مجدد کے لئے قرآن وحدیث کے علوم میں جس قدرعبور کی ضرورت ہوتی ہاں ہے کہیں زیادہ الله ورسول جل جلاله وصلی الله تعالی علیہ واله وسلم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عوکم قرآن وحدیث میں عبورعطا فر مایا تھا۔الغرض اعلیٰ حضرت کاعلمی پاپیا تنا بلند ہے کہ جلیل القدرعلماءفر ماتے تھے کے گزشته دوصدی یعنی دوسوسال ۲۰۰۰ هو ۱۳۰۰ هے اندرکوئی ایساجامع عالم نظر نبیس آیا۔ (سواخ اعلی حفزت مین۱۰۸) اعلیٰ حضرت کے بروی ایک حاجی صاحب کابیان جناب سيدايوب على صاحب كابيان ہے كه ايك روز حاجى محمد شاہ خال صاحب جواعلى حضرت امام احمد منا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے مکان کے کچھ فاصلے پران کا مکان تھا اور جاجی محمد شاہ صاحب بڑے دولت منداور زمیندار مخص تھے،حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جب حاجی صاحب کوجھاڑولگاتے ہوئے دیکھاتو ہماری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ ایک بوڑھا دین داراورزمیندار محض جھاڑو لگائے اور ہم لوگ و یکھتے رہیں۔ہم لوگوں نے جا ہا کہ بیرخدمت ہم انجام دیں۔مگر بوڑ سے زمیندار حاجی صاحب ندمانے اور فرمانے لگے کدمیرے لئے می فخر کی بات ہے کداہے پیرومرشد کے آستان عالید کی جاروب کشی کروں اور حاجی محد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عمر میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بروا ہوں ، ان کا بچین دیکھا، جوانی دیکھی اور اب بردھایا دیکھ رہا ہوں، ہر حالت میں یکتائے زمانہ بایا تب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مربد ہوا۔ بڑھا بے میں تو ہر کوئی بزرگ ہوجا تا ہے مرمیں نے انہیں بچین ہی سے تقوی ،طہارت میں بے مثل اور یکنائے روز گارد یکھا۔ (حیات اعلی حضرت من ۲۵۰)

حضرات! زمانے بھر میں پیروبزرگ بن کے پھر نااور بات ہے، کمال تو جب ہے کہ گھر اور محلے کے لوگ پیروبزرگ مان لیں۔میرے آقائے نعمت سر کار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح

https://archive.org/details/@awais\_sultan المعدان المعدان المعدد والمعدان المعدد المعد پوری دنیا کی محبت واحترام کی نگاہ میں پیرو بزرگ اور مجدد تھے ای طرح بلکہ اس ہے کہیں زیادہ گھر اور محلے والوں اورشہروالوں میں بھی پیرو بزرگ اور مجد دجانے اور مانے جاتے تھے۔ ای لئے گھر والے اور شہر والے اور پوری دنیا والے یکارا تھے۔ ربم راه شریعت سیدی احمد رضا مرشد راو طريقت سيدي احمد رضا ورق تمام ہوا، اورمدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحربیکراں کے لئے

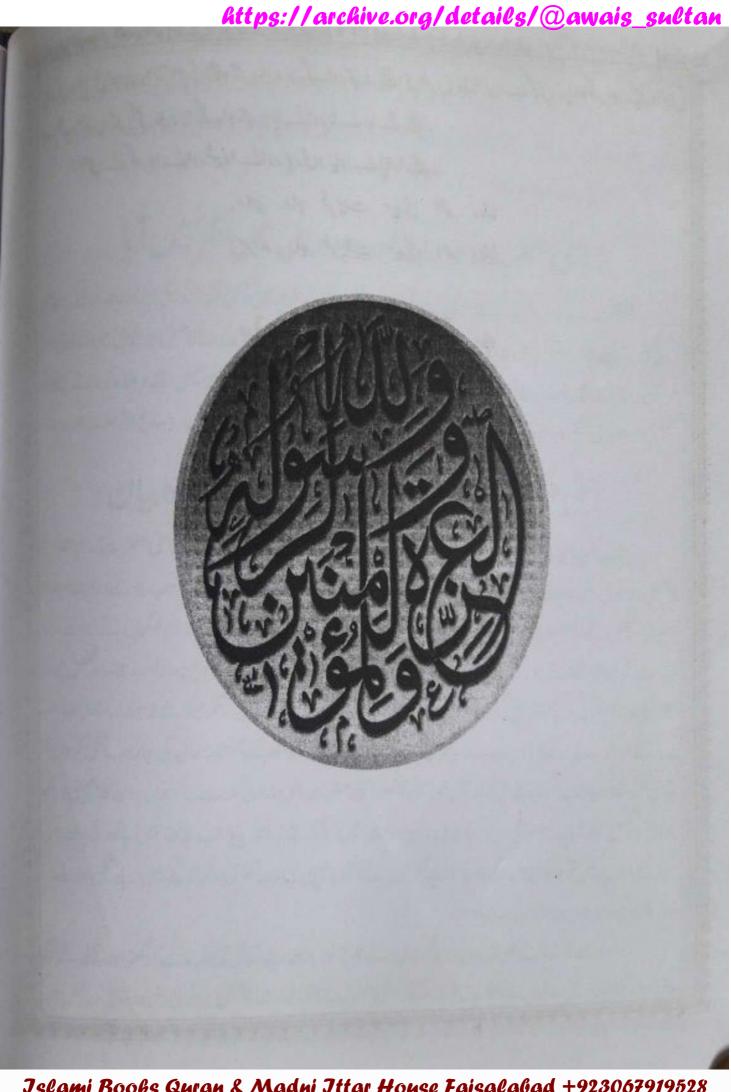

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنَهُ لا (پ٢٥،١٥٥) ترجمہ: بیر بیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اورا پی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ ( کنزالایمان) درودشريف: اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه كى ولا دت ١٠ رشوال ٢٢٢ احمطا بق ١١ رجون ١٨٥١ ء میں ہوئی اور آپ ۲۹۳ اے مطابق کے ۱۰ میں تقریباً بائیس سال کی عمر شریف میں اور آپ کے والد ماجد حضرت مولا نانقی علی خال رضی الله تعالی عند مار ہرہ شریف میں حضور پر تورسید شاہ آل رسول احمدی رضی الله تعالی عند کے دست حق يرست يرسلسله عالية قادريه بركاتيه مي بعت موع -اى وقت مرشد برحق سيدشاه آل رسول احمدى رض الشعالي عد نے آپ دونوں حضرات کوخلافت نامہ عطافر ما کرخرقہ مقدسہ ہے بھی سرفراز فر مایا۔حضرت مولا ناسید شاہ ابوالحسین احدنوری رضی اللہ تعالی عندنے حضرت سیدشاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عندے عرض کی کہ حضور! آپ کے پہال ا کی طویل زمانہ تک بامشقت مجاہدات وریاضات کرانے کے بعد خلافت واجازت دی جاتی ہے مگرآپ نے ان دونوں حضرات کو بیعت کرتے ہی خلافت واجازت بھی عطا فر ما دی تو حضرت مرشد برحق سید شاہ آل رسول احمد کا رض الله تعالى عنه في مايا: ميال صاحب اورلوگ زنگ آلودميلا كجيلا دل لے كراتے ہيں ،اس كى صفائى اور يا كيزكى کے لئے مجاہدات طویلہ اور ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بیدونوں حضرات صاف ستھرااور پا کیزہ دل کے کر ہمارے پاس آئے ،ان کو صرف اتصال نبیت کی ضرورت تھی اور وہ مرید ہوتے ہی حاصل ہوگئی۔

انواد البیان المورد تقال الموری الله تعالی عند نے فر مایا کہ بچھے اس بات کی بہت بردی فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے دن الله تعالی ہو چھے گا کہ اے آل رسول! تو میرے لئے (و نیاے کیالا یا ہے تو بیس بارگا ہو لئی میں کون ی چیز بیش کروں گا کیان آج وہ فکر میرے دل سے دورہ وگئی کیوں کہ جب الله تعالی ہو چھے گا کہ آل رسول (و نیاہے) تو میرے لئے کیالا یا؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللی تیرے لئے احمد رضالا یا ہوں۔ (سوائح الحال میں بندہ الله تعالی عندی سیان کے تھی و پر ہیزگار، نیک اسلامی اسلامی الله عندی سیان کے تھی و پر ہیزگار، نیک اسلامی الله عندی سیان الله تھی و پر ہیزگار، نیک وصالح اور پاک دل تھے کہ پیروم شد حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی الله تعالی عنداس لائق مرید حضرت امام احمد رضا وضافی اسلامی رہیوی رضی الله تعالی عنداس لائق مرید حضرت امام احمد رضا وضل بر بلوی رضی الله تعالی عنداس لائق مرید حضرت امام احمد رضا وضل بر بلوی رضی الله تعالی عنداس لائق مرید حضرت امام احمد رضا وضل بر بلوی رضی الله تعالی عنداس لائق میں پیش فرما ئیں۔

حضرات! ای گئے میں کہتا ہوں کہ جب آل رسول احمدی جیسے خدارسیدہ پیرومرشداعلی حضرت امام احمد رضا جیسے عبقری مرید پر ناز کرتے نظر آتے ہیں تو ہم غلامانِ رضا، پیارے رضا، ایجھے رضا، قادری رضا، بر کاتی رضا امام احمد رضا پر کیوں نہ ناز کریں۔

# اعلیٰ حضرت اور پیرکی گلی کااحتر ام

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رض الله تعالی عدایت پیر و مرشد حضرت سیدشاه آل رسول احمدی رضی الله تعالی عدیکا کس قد را دب و احترام فرمات رہ بھول گے۔آپ جب مار ہررہ شریف حاضر ہوتے تو مار ہرہ شریف میں جوتا چپل نہیں پہنتے تھے بلکہ آپ نظے پیر مار ہرہ شریف کی را ہوں پر چلتے۔الله اکبر! جب پیرومرشد کے شہر کی گلیوں کے را ہوں کے اوب واحترام کا کیا عالم رہا ہوگا۔ملخصاً (ذکر رضا ہیں ، ۱۹۰۰) حضرات! جب پیر و مرشد کے شہر کی گلیوں کے راستوں کا بیدا دب ہوتو جب عاشق مصطفی ، حضور مطابع حضرات! جب پیر و مرشد کے شہر کی گلیوں کے راستوں کا بیدا دب ہوتو جب عاشق مصطفی ، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عدایت مصطفی و مہر بان نبی صلی اللہ تعالی علید والدو ملم کے شہر پاک مدینہ طیب کی گلیوں سے گزر ہے ہوں گے تو ادب و احترام کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عدفرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقعہ ہے او جانے والے

المديد المعان المديد و و و ١٣٣ المديد و و و المال المديد و المال ا مدین کے نظے فدا تھ کو رکھ غریوں فقیروں کو تھبرانے والے جك تھے ياتے ہيں سب يانے والے میرا دل بھی جیکا دے جیکانے والے على حضرت اور پيرزاد سے كااحترام (۱) شنرادهٔ شاه برکات حضرت سیدشاه مهدی حسن میان صاحب قبله سجاده نشین سرکار کلان مار بره شریف بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی آتا تو اعلیٰ حضرت خود کھاٹالاتے اور ہاتھ دھلاتے۔ (حیات اعلیٰ حضرت من ٢٥٠) (۲) شنرادهٔ سیدالعلماء حضرت سیدشاه آل رسول حسنین میالظمی مار جروی دام ظله العالی نے بیان فرمایا که اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندایک مرتبه مار بره شریف حاضر بهوئے ، خاص مقام پرآپ کے آرام کرنے کے لئے جاریائی بچھادی گئی۔اعلی حضرت امام احمد رضاتھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعدایے مرشدان عظام كى بارگاہوں میں حاضري كے لئے چلے گئے اور جب واپس لوث كرآئے تو ديكھا كماس جاريائى يرحضرت سيد العلماء سيد آل مصطفيٰ رضي الله تعالى عنه جن كي عمر البھي تقريبا تين سال كي تھي ، خالي حياريا ئي و مکيھ كرسو گئے اور مجد د اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه جیاریائی کے قریب شنمرادے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کو ے تھے، اتنے میں صاحب سجادہ حضرت سیدمہدی میاں رضی اللہ تعالی عن تشریف لے آئے تو کیاد یکھا کہ شمرادہ سور ہا ہے اور وقت کا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ادب واحتر ام کا مجسمہ بن کر حیار پائی کے قریب شخرادہ کے ر دبر و کھڑے ہیں۔حضرت سیدمہدی حسن میال رضی اللہ تعالی عنہ نے شنجرا دے کو ڈانٹ کر جگانا جا ہا اور کہنے لگے کہتم سورے ہوا وراعلیٰ حضرت کھڑے ہیں۔حضوراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بربلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب ے عرض کیا کہ حضور! شنرادہ کوسونے دیا جائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس ادب سے اللہ تعالیٰ میرے مدارج بلندفر مار ہاہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بگانہ دل کو عجب چيز ہے لذتِ آشالی حصرات! ادب واحر ام کی اس شان کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی ای لئے چودھویں صدی میں دور

انواد البیان المدین ایست می می اوب عاشق آل رسول ، اعلی حضرت امام احمد رضا جیسا شرف و بزرگ والا الم المدرضا جیسا شرف و بزرگ والا الم بحمی کوئی عالم ربانی نظر نبیس آتا۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

مرشد کی نسبت کا حیرت انگیز احترام: ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید مہدی میاں صاحب نے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے پاس خبر بھیجی کہ گھر کی رکھوالی کے لئے دو کتوں کی ضرورت ہے اور رامپور کے کتے چاہئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بہت جلداعلیٰ نسل کے وفا دار دو کتے لے کر میں حاضر ہور ہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہر یلوی رضی اللہ تعالیٰ مذا ہے دونوں صاحب زادوں مولانا حامد رضا حضور ججتہ الاسلام اور مولانا شاہ مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہندکو لے کر مار ہرہ شریف خانقاہ برکا تنہ میں حاضر ہوئے اور سید مہدی میاں سے کہا کہ حضور احکم کے مطابق دو کتے حاضر ہیں۔ یہ سارادن، گھر کا کام کاج بھی کریں گے اور رات کو گھر کی چوکیداری اور رکھوالی بھی کریں گے اور رات

دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

اعلى حضرت اور پير كي نسبت كااحترام

عاشق اعلیٰ حضرت، حضور بدر ملت علیه الرحمہ کو بیان کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ناضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے پیر ومرشد کی نسبت وتعلق کا اس قدر اوب واحتر ام تھا کہ پیر ومرشد کے شہر مار ہرہ شریف ہے اگر نائی آ جا تا تو بہت خوش ہو کر گھر میں خبر کرتے کہ پیر ومرشد کے شہر مار ہرہ شریف ہے نائی شریف تشریف لائے ہیں ، کھانے کا اجتمام کیا جائے اور خود کھا نالاتے اور نائی کو کھا نا کھلاتے۔

حضرات! مجھے بتانااور سمجھانایہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں پیرومرشد کے شہر کا نائی اس قدر شریف ہے تو ان کی نگاہ میں پیرومرشد کس قدر شریف و بزرگ ہوں گے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سے

اے ن پر عمدے جے ہے۔ جو آگ لگائی ہے

انواد البيان المديد و و و المدان المديد و و المدان المديد و المدان المديد و المدان المديد ال اعلیٰ حضرت اور تعظیم آل رسول:علاء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی مید ا ہے دارالا فتاء میں فتووں کو لکھتے اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ۔ قریب کے ایک مکان میں ایک سیدصا حب اینے بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔سیدصاحب کے ایک صاحب زادے جو کمن تھے۔ وہ سیدزادے کھلتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالا فتاء کے سامنے آ جاتے تو حضور اعلیٰ حضرت ان کم عمر سیدصا حب کا دب واحتر ام اس قدر کرتے کے قلم ، کاغذر کا دیے اور دست بستہ آل رسول کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے پھر جب صاحب زادے سیدصاحب خود بخو دسمانے سے إدھراُدھر ہوجاتے تو اعلیٰ حفزت پھرقلم اٹھاتے اور لکھنے میں مشغول ہو جاتے ، پھر صاحب زادے سامنے آجاتے تو عاشق صادق پھر تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔اس طرح متعدد بارواقعہ پیش آتا مگر چیرہ مبارکہ پرناراضکی کے آثارنمودارنہیں ہوتے۔ حضرات! الله تعالى نے اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کوکس قدر اوب و تعظیم کے اعلیٰ منصب پر فائز فر مایا تھا کہاہے پیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی آل یاک کے ایک چھوٹے سے بیچے کی کس قدر تعظیم و تو قیر کرتے نظر آتے ہیں تو اب میں کہنا جا ہوں گا کہ جب آل کی محبت وتعظیم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى محبت وتعظيم كاعالم كيا موكا \_اى كئے تو فر ماتے ہيں -وہن میں زبال تمہارے لئے بدن میں ہے جال تمہارے لئے ہم آئے یہاں تہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تہارے لئے اورفر ماتے ہیں: بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں منت منت نام ہو ہی جائے گا سائلو دامن مخی کا تھام لو کھ نہ کھ انعام ہو ہی جائے گا درودشريف: حضرات! رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم اور سادات كرام اور بزرگون كا ادب وتعظيم كا وافر حصه جو اعلیضر ت کے حصہ میں آیا ہے بوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندنے دنیا والوں کے سامنے برملا علی الاعلان آلی رسول ساوات کرام کے

学会会 ごういここうしょうとかなり | 全全全全全会会 アアソ | 大学 (1) | 大学 (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( ش ف و ہزرگی ،محبت والفت ،اوب وتعظیم کا خطبہ پڑ ھااورا پی کتابوں میں لکھااورا پنے کر داروعمل ہے ظاہر و ثابت كهاكه بإرسول التُدصلي الله تعالى عليك والك وسلم\_ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانہ نور کا ب اجازت جن کے گر جرئیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہل بیت (حسن رضايريلوي) اعلیٰ حضرت نے سادات کے احتر ام وادب کو بتایا حضورسيدي شاه آل رسول حسنين ميان تظمى دام ظلهٔ العالى رقم طراز بين كه حضور والد ما جدسيدالعلماءمولا نا سيدشاه آل مصطفى سيدميال عليه الرحمة والرضوان فرماتے تھے: ہم نے سوچا كدالله تعالى كى قدرت ميں تھا كدىجددك م تبے پراینے حبیب مکرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آل میں سے کسی سیدزادے کو فائز کردیتا پھرآخر بریلی کے ایک خان زادے کو کیوں بیمنصب عطافر مایا تب اندر ہے کی نے جواب دیا آل مصطفے اگر کوئی سیدمجد د کے منصب پر فائز ہوتا اور وہ اس طرح سادات کے احتر ام کا درس دیتا تو لوگ کہدیکتے تھے کہ سیدزادہ اینے منہ میاں مٹھو بن رہا ہاں نے آل رسول کا ادب واحتر ام ایک نائب رسول کے زبان وقلم سے مشتہر کروادیا۔اعلیٰ حضرت کا دنیا بجر کے تمام سیدوں پریہا حسان عظیم ہے کہانہوں نے اپنے قول وقعل وحال کے ذریعیدد نیاوالوں کو بتا دیااور سمجھا دیا کہ سيدول كادب كس طرح كياجاتا ہے۔ (پيام رضا جوري ١٥٠٥م ٢٥٠) اعلى حضرت اور بغدا دشريف كاادب اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے چھ برس ہی کی عمر میں معلوم کرلیا تھا کہ (ہمارے مر خد اعظم حضورغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کاشهر پاک ) بغداد شریف کدهر بے پھراس وقت سے دم آخرتك بغدادشريف كي جانب پيرنبيس كهيلايا\_ (سواغ اعلى حفرت من:١١٠)

انواد البیان ایستان ای

ملاحظ فرمائے! کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رض الله تعالیٰ عنہ کس قدر مدینة طیب کا اوب واحترام فرماتے ہے مدینة طیب کا اوب واحترام: جب کوئی صاحب حج بیت الله شریف کر کے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند کی فدمت میں حاضر ہوتے تو الن سے سب سے پہلے یہی پوچھتے کہ سیدعالم، رسول اعظم سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وہم کی بارگاہ ہے کسید عالم ، رسول اعظم سلی الله تعالیٰ عند فور آان کے قدم چوم ہے کسید عالیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند فور آان کے قدم چوم ہے کہ سید تو اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند فور آان کے قدم چوم ہے۔ (سوائے اعلیٰ حضرت بنی الله تعالیٰ عند فور آان کے قدم چوم ہے۔ (سوائے اعلیٰ حضرت بی الله عند بی اللہ عند و الله عند

حضرات! اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندان حاجی صاحب کا قدم اس لئے نہیں چو متے تھے کہ وہ صاحب حج کر کے آئے ہیں جو مذکورہ واقعہ ہیں سوال سے ظاہر ہے بلکہ آپ ان حاجی صاحب کا قدم اس لئے چوم لیا کرتے تھے کہ ان کے قدموں نے مدینہ طیبہ کی زبین کا بوسہ لیا ہے۔ توجب مدینہ طیبہ کی زبین کا بوسہ لینے والا قدم محترم و معظم ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنہ کے قلب و چگر میں مدینہ طیبہ اور پھر مدینہ والے آتا ، مکین گذید خضری ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ و ملم محترم ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔

حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

درودشريف:

# اعلی حضرت حضور کے نام پاک کانقشہ بن کرسوتے

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند بشکلِ نام پاک "محمد" صلی الله تعالی علیه واله و سلم مویا کرتے ہے۔

اس طرح که دونوں ہاتھ ملا کرسر کے بینچ رکھتے اور پاؤس سمیٹ لیتے جس سے سر" میم" بن جا تا اور ہاتھوں
کی کہنیا ل" ح" بن جا تیں اور کم " میم" ہو جاتی اور پاؤل" دال" بن جاتے گویا نام پاک " محمد" کا نقشہ بن جاتے ۔ سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم۔ (سوانح اعلی حضرت ہیں: ۱۱۲)

اعلی حضرت امام احدر مضافاضل بریلوی رضی الشرقعالی عنصدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب ندر کھتے تھے۔

اعلی حضرت امام احدر مضافاضل بریلوی رضی الشرقعالی عنصدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب ندر کھتے تھے۔

(مواخ اعلی حضرت امام احدر مضافاضل بریلوی رضی الشرقعالی عنصدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب ندر کھتے تھے۔

(مواخ اعلی حضرت امام احدر مضافاضل بریلوی رضی الشرقعالی عنصدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب ندر کھتے تھے۔

حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عند جب حدیث شریف کی کتابوں کا ایبا اوب کرتے تھے تو کلام الله قرآن مجید کا اوب واحتر ام کس شان کے ساتھ کرتے رہے ہوں گے۔ اسی اوب واحتر ام اور عشق ومحبت نے احمد رضا کوامام احمد رضا اور سارے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت بنا دیا۔

خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مولا نا نعیم الدین صاحب رضوی گور کھپوری علیہ الرحمہ نے دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن

نقشبندی، قادری، چشتی، سپروردی کے تم ہو امیر کاروال مقبول رب ذوالمنن

#### اعلى حضرت كاادب محفل ميلا دميس

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند مخفل میلا دشریف میں شروع سے آخر تک با اوب دو

زانوں بیٹے رہے۔ (سوائح اعلیٰ حضرت ہم:۱۱۲)
اعلیٰ حضرت کا پہلا حج: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار ۱۲۹۵ ہمطابق الحکے اللہ یہ اللہ عضرت ہم اہ حج فرض ادافر مانے کے لئے روانہ ہوئے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہم ۱۳۹۱)
حضرات! علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بحک سے بانی کے جہاز ہیں سوار ہوئے ، جہاز جانب جدہ روانہ ہوا، جہاز پانی کاسینہ چیرتے ہوئے آگئے بروحتا جارہا تھا کہ

سمندر میں طغیانی کیفیت طاری ہوگئی،خطرناک سمندری طوفان پیدا ہوگیا جس نے جہاز کواپنی چپیٹ میں لےلیا۔ جہاز کے عملہ نے اور کپتان نے جہاز کوڈو ہے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگرنا کا مرہے۔ بالآخر

المديد البيان المدهد ومدهد المديد الم جب جہاز کے بیخے کی کوئی تدبیر ندر ہی تو جہاز کے کپتان نے مجبور موکر اعلان کیا کہ تمام زائرین اور تاج کرام ہوشیارآ گاہ ہوجا ئیں اوراپنے جان و مال کی حفاظت خود کریں۔ تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کوئن کر ہوش باخت ہو گئے مگر پچھلوگ باہم مشورہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں وعا کے لئے حاضر ہوئے اور جہاز کے کپتان کے ہوش ربااعلان کو بتایا کہ سمندر میں زبردست طوفان کی وجہ سے جہاز و وبتاجار ہاہے، آگاہ کیا اور دعاکی ورخواست کی ۔ تو نمی پاک سلی اللہ تعالی علیہ والہ بہلم کے معجز واحمد رضا، قطب الاقطاب حضورغوث اعظم رضیاللہ تعالی عنہ کی کرامت احمد رضا ؛ ہند کے راجبہ ہارے بیارے خواجبہ حضورغریب نو از رضی اللہ تعالی مید کی دعا احمد رضا، خاندان برکات کاچشم و چراغ احمد رضا، اہل سنت کا امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت رضی الله تعانی عنہ نے بڑے ہی اطمینان ویفین کے ساتھ ارشا دفر مایا: آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر جیٹھے اور ذکر و درودشریف کثرت سے بڑھتے رہے، انشاء اللہ تعالیٰ ثم انشاء الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جمارا جہاز خیر وسلامتی کے ساتھ جدہ پنچے گا،طوفان کی کیا مجال جو جہاز کوڈ بودے اس لئے کہ میں نے اپنے پیارے آقار سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ الدیلم كى بتائى موئى دعايرُ هلى إلى بسم الله مَجُرها وَمُرسنها إنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ كم جهاز من سوار موامول\_ یا در کھو! کہ جاندوسورج کا نکلنا ڈو بنا بند ہوسکتا ہے، ہواؤں کارخ بدل سکتا ہے اور اندھیراا جالے میں اور اجالا اندهیرے میں اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے لیکن مختار دوعالم رسول بحرو بر کا فریان نہیں بدل سکتا۔ مگر کپتان کی جانب سے بار باراعلان کیا جار ہا ہے کہ جہاز ڈو بتا جار ہا ہے تمام مسافرا پنے جان و مال کی خود حفاظت كريں۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه جہاز کی حصت پرتشریف لے گئے اور مدینه طیبہ کی جانب رخ کرکے باادب کھڑے ہو گئے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے جارے پیارے آقامشکل کشا،رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم جم نے آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی تعلیم کی ہوئی وعا پڑھکر جہاز کی سواری کی ہے،آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ارشاد وفر مان پر ہی اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کواظمینان ویقین ولا دیا ہے کہ جہاز ڈو بے گانہیں ۔ تکرحال بیہے کہ جہاز ڈوبتا جار ہاہے پھرسر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی بارگاہ میں مکمل از عان ویقین کے ساتھ فریاد کرتے ہیں کہ۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی متهیں یہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں

انواد البیان میرین بیت دخان است میرین بیت دخان است میرین بیت دخان این میرین بیت دخان این میرین بیت دخان این می اب بیرحال تفاکه جهاز بحنورے نکل کرطوفان کے زغہ ہے آزاد ہو چکا تھا، کچھ دنوں کے بعد جہاز خیر وسلامتی کی ساتھ جدہ کے ساحل پر کنگرانداز ہوا۔

حضرات! اس نورانی واقعہ سے پنۃ چلا کہ ہمارے پیارے آقار سول الله سلی الله تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے پڑھنے سے الله تعالیٰ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچالیتا ہے اور جان و مال کوسلامتی نصیب فر ما دیتا ہے۔ اس لئے ہم کوبھی چاہئے کہ ہرموقعہ کی دعاؤں کو پڑھا کریں تا کہ اس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی سلامت رہے اور نیکی وثواب بھی حاصل ہوتارہے۔

ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی

طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی ای سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپی

درودشريف:

### نورخدا، اعلیٰ حضرت کی پیشانی میں

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حج میں ایک دن مقام ابراہیم پرنماز پڑھی، امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمل اللیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو خدار سیدہ بزرگ تھے) نے جب آپ کا چہرہ انور دیکھا تو بغیر کسی جان پہچان کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور بہت دیر تک آپ کی پیشانی مقدس پرنگاہ جمائے دیکھتے رہے پھرانہوں نے ارشا دفر مایا۔

اِنِّیُ لَاَجِنَدُ نُوْرَ اللَّهِ فِی هٰذاَ الْجَبِیُنِ ۔ یعنی بےشک میں اس پیٹانی میں اللّٰد کا نور د کی رہا ہوں۔ اس کے بعد صحاح ستہ اور سلسلۂ عالیہ قادر بیر کی اجازت وخلافت اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کرآپ کوعطا فرمائی۔ (سواخ اعلیٰ حضرت بس ۱۲۶)

اعلیٰ حضرت کا دوسرا حج: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے دوسرا حج ۱۳۲۳ ھے مطابق الام مطابق الام 1 اعلیٰ حار مایا۔ (سوانح اعلیٰ حضرت ہم: ۱۲۷)

حضرات! دوسرے حج کا واقعہ حضرت مولانا سید ظفر الدین قاوری رضوی بہاری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا

المدان المدين المديد و مديد و المدين المديد و المديد و المديد و المدين المد کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے برادراصغرحضرت مولا نامحدرضا خاں صاحب اوراعلیٰ حضرت کے خلف اکبرحضرت مولانا حامد رضاخال صاحب اوراعلی حضرت کی اہلیمختر مدیدسب حضرات حج وزیارت کے لئے روانہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت جھانی تک ان سب کو پہنچانے کے لئے تشریف لے گئے۔ جب ان حضرات کوجھانی میں ٹرین پرسوار کردیامبئ جانے کے لئے۔ بیسب حضرات مبئی کے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت تک اعلیٰ حضرت کا ارادہ فچ وزیارت کے سفر کے لئے بالکل نہ تھا کہ فج فرض ادا ہو چکا ہے، زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ مگراعلی حضرت رضی الله تعالی عنہ کواینی نعت کے اشعاریا وآ گئے کہ۔ گزرے جی راہ سے وہ سیدے والا ہوكر . ره گئی ساری مزمین عبر سارا ہو کر وائے محروی قسمت کہ میں پھراب کی برس ره گیا همره زوّار مدینه مو کر اس کایا دآناتھا کہ دل ہے چین ہوگیااور فر مایا۔ پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب پھر کھنچا وامن ول سوئے بیابان عرب اور فرماتے ہیں لے رضا سب چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل ود ماغ سب مدين طيب بيني حكے تصطواف كنبدخصري ميں مشغول تھے فرماتے ہیں: جان و دل هوش وخرد سب تو مدينه پنج تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بس اسى وفت حج و زيارت بلكه خاص زيارت سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالمصمم اراده فرما ليا اور ا بریلی شریف تشریف لا کر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کرسامان سفر ممل فرمایا اور مبئی کے لئے روانہ ہو گئے۔اور حسنِ اتفاق که اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کے پہنچنے تک وہ جہاز رواند نه ہواتھا،سب لوگ ایک ہی جہاز میں روانہ ہوئے۔

https://archive.org/details/@awais\_sult<u>an</u> اندوار البيان المديد و و و البيان المديد و و و البيان المديد و ال حصرات! اعلىٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنه كابيه غرمبارك خالص دربار آقاصلى الله تعالى عليه دالمه ولم ی حاضری کے لئے تھا، حج بیت اللہ طفیل میں کیا،اصل مقصد زیارت و حاضری درباراقدس وانور تھا۔ ای کواعلی حضرت پیار بے رضاء التحصر ضاء امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ان کے طفیل مج مجھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس یاک در کی ہے کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا یو چھاتھا ہم ےجس نے کہمضت کدھری ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند مکه شریف چنج کرا دائے حج سے فارغ ہوکر مدینه طبیبہ حضورا كرم سيدعا كم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بارگاه بے كس بناه ميں حاضر ہوئے بملخصا (حيات اعلى حضرت بس ١٣٠٠) حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا وبيدار عالم ببيداري ميس كيا اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عند بينه طيب روضة اقدس وانور پر حاضر ہوئے شوق ديدار میں مزار نور کے مواجہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہے اور یقین کیا کہ ضرور سر کار ابد قر ارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہ زیارت ہے مشرف فرمائیں گے لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا۔ (یعنی زیارت نصیب نہ ہوئی) تو کچھ کبیدہ خاطر ہوکرا یک نعت لکھی جس کامطلع ہے۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھراں نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کا اپنے کریم ورحیم نبی اور جواو و فیاض رسول سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کی سخاوت ورحمت برناز اوراین بے بھی اور ہے کسی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں كوئى كيول يوچھ تيرى بات رضا

بھے کے برار پرتے ہیں

ا پے مشفق ومہر بان رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مواجبہ شریف میں بینعت عرض کی اور مؤ دب منتظر بیٹھ کی قست جاگی، جاب اشااور عالم بیداری مین حضوراقدس سلی الله تعالی علیه دالدوسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ملخصا (حيات اعلى حفرت عن ١٩٨٠) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رمنی الله تعالیٰ عنه خواب میں تو بار بار زیارت جمال انور ہے شرف باب ہوئے مگراس بارخاص روضة مقدمہ کے حضور عالم بیداری میں دیدار سے سرفراز ہوئے ہیں جواعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله نعالی عند کے کمال عشق کوظا ہر کرتی نظر آتی ہے اور ان کی مقبولیت کی تھلی ہوئی دلیل ہے۔ حضرات! بیانعام واکرام مشفق ومهربان نبی رسول الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاه سے وہ اعز از ہے جو برے ناز کے بالوں کو ہی میسر آتا ہے۔ علامه جلال الدين سيوطي رضى الله تعالى عنه كے متعلق امام عبد الو ہاب شعرانی عليه الرحمه نے ميزان الشريعة الكبرى مين ذكر فرمايا ہے كہ چېز مرتبه عالم بيداري ميں سيد عالم سلى الله تعالى عليه داله دسلم كى زيارت كاشرف حاصل ہوااور بالمشافة حضورا قدس ملى الله تعالى عليه والدوسلم تحقيقات حديث كى دولت بإلى - (امام احمد رضااور تصوف من ٢١١) اعلی حضرت علمائے مدینہ کے جھرمٹ میں مدینه طیب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کی حاضری سے پہلے ہی آپ عظم وفضل کا شہرہ اور آپ کے یے عشق کا چرچا پہنچ چکا تھا۔ مدینہ طیبہ کے علماء اس عاشق رسول ، ٹائب نبی کی ملاقات و زیارت کے لئے بے قرار ہوکر آپ کی آمد کا تختی ہے انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا کریم الله مہاجر مدنی عليه الرحمه كابيان ب كه بهم سالها سال بدين طيبه مين مقيم بين اطراف وآفاق علاء آتے بين اور يلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں یو چھتالیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہو مجینے سے پہلے ہی علاء اور اہل بازار تک، آپ کی زیارت و ملاقات کے مشاق تھے چنانچہ جب مدینه طیب میں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہرطرف پھیلی تو صح سے شام تک آپ کے یاس علمائے مدینہ کا جوم رہتا تھا۔ ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹر بارہ بجے رات سے پہلے بٹنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کدا گر کسی کو تنہائی میں اعلی حضرت سے ملنا ہوتا تو وہ آوشی رات کے بعد ہی ال سکتا تھا۔ مکہ معظمہ کے علائے کرام کی طرح مدین طیب کے علاقے عظام نے بھی اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی مندے سندیں اور اجاز تیں حاصل کیں اور سیسلسله 

مريد انسوار البيان المديد و و و ١٥٠ المديد و و و الناصر على الناصر على النافت المديد مدینه طیبہ سے واپسی تک قائم رہا یہاں تک کدروانگی کے دن جب قافلہ کے اونٹ آ گئے اور اس پرسوار ہونے کی تاری ہو چکی اس وقت تک علمائے کرام آپ سے اجازت نامے کھواتے رہے۔ (سوانح اعلیٰ حفرت بس:٢١٦) مدينه طيبه كيمشهور عالم وين شيخ الدلائل حضرت مولاناسيد محدسعيد مغربي كمال عقيدت كابيعالم تفاكرآب اعلى حضرت کویاسیدی کهدکریکارتے تھے۔(سوانح اعلی حضرت ص ١١١) حقیقت رہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب و رفعت ہے جس قدر علائے مکہ و مدینہ واقف ہوئے اس قدرخود مندوستان کے حضرات بھی واقف نہیں ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیب میں اعلى حضرت كاجسيااعز از واكرام موااورجس طرح مكم عظمهاورمد ينطيبه كاكابر حضرات ني آپ كى بلندو بالاشان وعظمت كے سامنے سرنیازخم كیااس كا پچھاندازہ اس نورانی واقعہ ہے كیا جاسكتا ہے۔آگے آنے والے بیان میں الماحظة فرمائي-ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحربیرال کے لئے





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



https://archive.org/details/@awais\_sultan انواد البيان المعمد معمد المعدان المعمد عليه الماحدان المعمد المع پھراپنی آنکھوں ہے دیکھ لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے علم وفضل کا سکہ علمائے حرم پر کس قدر جیٹھا ہوا ہے اور علائے حرم کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کا کتنااحتر ام وقار ہے۔ بہر کیف ہم لوگ حضرت مولا ناسید محمد علوی مالکی مدخللہ العالى كے دردولت پر حاضر ہوئے ، تھوڑى در كے بعدا كي حسين وجميل بزرگ تشريف لائے جن كى صورت سے نور یادت کی شعائیں نکل رہی تھیں ،سب لوگ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔حضرت مولانانے حاضرین کوالسلام علیم ۔ کہاادرسب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا،سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر ہر شخص مصافحہ و دست بوی کرنے لگا۔ حضرت مولانانے ہر محض سے خیریت پوچھی پھر نہایت ہی شیریں اور مھنڈا شربت حاضرین کو پیش کیا گیا۔حضرت مولانانے ہر مخص کامقصدِ حاضری دریافت فر مایا اور حاجت روائی فر مائی۔ جب ہم لوگوں کی باری آئی تو ہم لوگوں ن وبى جملد دمرايا - نَحْنُ تَلاَمِينُ لُ تَلاَمِينُ إِ أَعُلَىٰ حَضُرَتُ مَوْلانَا أَحْمَدُ رَضَا خَانُ فَاضِلِ بَرَيْلُوِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ \_ يعنى بم لوك اعلى حضرت مولانا احدرضا خال ك شاكر دول ك شاكر بين - ا تناسفة ی حفزت مولا ناسید محمد علوی مالکی سروقد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فر دا فہر دا ہم لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فر مایا اور بیحد تعظیم کی۔ پھر دوبارہ شربت وقہوہ پیش ہواا درانہوں نے اپنی پوری توجہ ہم لوگوں کی جانب مبذول فر مادی۔ایک آه مر دبھر كر فر ماياسيدى علامه مولا نااحد رضا خاں صاحب فاضل بريلوى رحمة الله تعالى عليه نَحُنُ نَعُرِفُهُ بِتَصُنِيُفَاتِهِ وَتَالِيُفَاتِهِ حُبُّهُ عَكَامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُهُ عَكَامَةُ الْبِدُعَةِ ـ یعنی ہم حضرت مولا نا احمد رضا فاضل بریلوی کوان کی تصنیفات و تالیفات سے پیچانتے ہیں،ان کی محبت سنیت کی علامت ہے اوران سے بغض بدیذہبی کی پہچان ہے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے رؤ سائے مکہ جلوہ افروز تھے اور حضرت مولانا سیدمجمہ علوی مالکی کی اس خصوصی شفقت والتفات کود مکھ کر دم بخو دہتھے۔ تمام لوگوں سے حضرت مولا نا موصوف نے ہم لوگوں کا تعارف کرایا اور بار

باراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کا ذکر فر مایا۔ (سوانح اعلی عضرت بس ۱۳۲۱)

حضرات! حضرت علامه سید محمد علوی ما لکی رضی الله تعالی عند کوئی معمولی اور مهندوستانی عالم نہیں بلکہ آل نبی ،
اولا دعلی سیدالسادات اور مکه معظمہ کے قاضی القصاۃ ہیں۔ وہ آل نبی اور اولا دعلی فر ماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمہ
رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی محبت سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغض وعداوت بد فرجبی اور گراہی کی
بہان ہے۔ اب اگر پچھ مولوی یا پیر یا فلاں فلاں کہلانے والے بیکمیں کہ ہم سی ہیں ، ہماری سنیت کی بہجان کے
لئے اعلیٰ حضرت کی محبت کی ضرورت نہیں تو ہم غلا مان رضا حضرت سید محمد علوی ماکلی رضی الله تعالی عنہ کے رمان کی روشن

ا اسواد البیان استان اس

سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی عثم فروزاں ہے آج بھی

درودشريف:

### اعلى حضرت كاقيام مدينه طيبه ميل

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کا قیام شہر پاک مدینه طیب میں اکتیس دن تک رہااس درمیان میں آپ ایک مرتبہ محبد قباشریف کو گئے اور ایک بارمیدان احد میں سیدالشہد اء حضرت امیر حمز ہ رضی الله تعالی عند کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے باتی ایام سرکارا قدس صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ کی حاضری میں گزارا۔ (سواخ اعلی حضرت میں 191ء) عشق سرایا ، احمد رضا: جب بندہ عاشق صادق ہوتا ہے تو اس کا قلب وجگر محبوب کی نسبت و تعلق رکھنے والی ہرچیز کی تعظیم و تو قیر کے لئے بے قر ار نظر آنے لگتا ہے۔

دیکھئے صحابۂ کرام کے عشق کا کیا عالم تھا کہ مجبوب ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسلم کے آب وضوکو حاصل کرنے کے لئے اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے کہ جیسے جنگ ہوجائے گی۔موئے مبارک کو جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے کہ عین جنگ کے دفت وہ ٹو پی گرگئ جس میں موئے مبارک سلے ہوئے تھے تو اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر اس کے حصول میں لگ جاتے اور جب تک حاصل نہ ہوجائے سکون وقر ارنہ لیں۔

حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عند نے محبت و تعظیم کے پیش نظر شہر پاک، مدینه طیب میں بھی سواری نہی اور نہ ہی پوری زندگی بول و براز فر مایا، اس کے لئے انہیں کئی دلیل کی ضرورت نہی بس یہی دلیل کافی تھی کہ خداور سول بل بلای میں اللہ تعالی علیہ دالدوسلی الله تعالی علیہ دالدوسلی الله تعالی علیہ دالدوسلی الله تعالی علیہ دالدوسلی الله تعالی عند بین حاضری در بارنوراس طرح سکھاتے نظر آتے ہیں:

جب رم محترم، مدینه میں داخل ہو، حسن یہ ہے کہ سواری سے اتر پڑے، روتا، سر جھکائے، آنکھیں نیجی کئے چلے، ہو سکے تو بر ہنا پاؤں یعنی ننگے پیر بہتر۔ (انوارالبھارہ) انواد البيان المديد مديد المهد المدين امام احدرضافر ماتے ہیں: حرم کی زمیں اور قدم رکھ کر چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے صحابه کرام کے مقدس قلوب میں محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی اس قدر محبت وعظمت تھی کی جانورکوآ قائے کا نئات صلی الله تعالی علیه واله وسلم کاسجدہ کرتے و مکھ کربے قرار ہو گئے۔عرض کیا، آقا! جانورتو آپ کوسجدہ کریں اور ہم محروم رہیں کیا ہمیں اجازت نہ ہوگی؟ ارشاد ہوامیری شریعت میں غیر خدا کاسجدہ روانہیں۔اگر ہوتا تو عورت كوتكم ديتا كهايين شو مركو تجده كرے ملحصا (الزبدة الزكيد في تح يم جودالحيه) بھی بھی امام احمد رضا پر بھی صحابہ کرام جیسی کیفیت عشق طاری ہوتی ہے لیکن شریعت کا پاس ولحاظ اس قدر ہے کہ فرماتے ہیں۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدہ کو دل ہے بے قرار رو کئے سر کو رو کئے ہاں یہی امتحان ہے دوسری جگه فرماتے ہیں: نه مو آقا کو سجده،آدم و پوسف کو سجده مو مرسد ذرائع داب ہے این شریعت کا عشق کا نقاضااور بردهتاہے تو یوں تسلی دے لیتے ہیں۔ اے شوق دل یہ سجدہ گران کو روا نہیں اچھا ہو وہ تجدہ کیجئے کہ سرکو نجر نہ ہو حضرات! اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے عشق کی تڑے ہمیں ان کے مقام عشق کا ية ديت بـاى كئو فرمات بن: يارسول الثدصلي الثد تعالى عليك والك وسلم دہن میں زباں تہارے گئے،بدن میں ہے جال تہارے گئے ہم آئے یہاں تہارے گئے، اکلیں بھی وہاں تہارے گئے

اعلیٰ حضرت ہے عشق رسول ملا: کہاں ہیں عاشقان مصطفیٰ جو پہاڑوں کی کھوہ اور سمندروں کے ٹاپو میں اور کالجوں،اسکولوں اور ماہناموں کے پرچوں میں منزل عشق کو تلاش کرنا جا ہے ہیں۔وہ لوگ آئیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عشق ومحبت کا درس حاصل کریں۔ الله تعالى نے اعلیٰ حضرت كوعشق ومحبت كا مجسمہ بنايا تھا، آپ كے سوزشِ عشق كى كرمى جس طالب يرير طاتى اس كا دل محبت رسول كا مدينه بن جا تا ـ استاذ المحد ثين حضرت مولا نا وصي احد محدث سورتي رضي الله تعالى عنه ايك مرتبدان کے شاگر دحضرت مولا ناسیدمحمرصا حب محدث اعظم مند کچھوچھوی رضی الله تعالی عنے عرض کی که حضرت! آپ تو مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب سنج مرادابادی علیہ الرحمہ ہے مرید ہیں لیکن آپ وجتنی محبت و عقیدت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندے ہے، اتنی اور کسی ہے نہیں ۔اعلیٰ حضرت کی یاد، ان کا تذكره،ان كعلم فضل كاخطبة بكازندكى كے لئے روح كامقام ركھتا ب،اس كى كياوجه بج حضرت محدث سورتى رض الله تعالی عند نے فر مایا سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جومیں نے مولوی اسحاق صاحب محقی بخاری شریف سے یا گی۔سب سے بڑی نعمت وہ بیعت نہیں ہے جو مجھے حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب سے حاصل ہوئی بلکہ سب سے بردی دولت اور سب سے بردی نعمت وہ ایمان ہے جس کو میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا، میرے سینے میں پورئ عظمت كے ساتھ مدينہ كے بسانے والے اعلى حضرت ہى ہيں اس لئے ان كے تذكرہ سے ميرى روح ميں باليدگى يدا ہوتى ہے، ميں ان كے ايك ايك كلم كوائے لئے مشعل مدايت جانتا ہوں۔ (سواخ اللي هزت من ١٢٥٠) حضرات! خوب اچھی طرح جان کیجئے کہ حضرت مولا ناوسی احمد صاحب محدث سورتی رحمة الله تعالی ملیہ کوئی معمولی عالم اور محدث ندیجے بلکہ اپنے دور کے امام انمحد ثین تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کوعشق رسول کی سرمدی فعت اورابدی دولت اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندے حاصل ہوئی اس لیتے ان کا تذکرہ ہمیشہ جاری زبان پر رہتا ہے۔اور کیوں ندان کا تذکرہ کروں کدان کے ذکر سے قلب وروح کوسکون وقر ارمیسرآتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایمان کی مضبوطی ملی حضور جافظ ملت علامه شاه عبدالعزيز محدث مرادا آبادي باني الجامعة الاشرفيه، مبارك بورفر ماتے بي كه-صدرالا فاضل حضرت مولا ناسيدشاه محمد تعيم الدين مراوآ بادى خليفه اعلى حضرت رضى الله تعالى عندا كثر فرمايا كرتے تنے كربهت بوكول كواعلى حصرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عند كدر بار معتلف فتم كى دونيس نصيب موتين-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

لین! مجھے سب سے بڑی دولت ایمان کی اگر کہیں ہے نصیب ہوئی تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دربار كراى ب- (پاسان الدآبادنومر 1900 من ١٨٠ كوالدكتاب العقائد من ٥٠) حضرات! مشائخ مار هره شریف خاص کرحضور سیدالعلماء سیدشاه آل مصطفیٰ قاوری برکاتی اورحضوراحسن العلماء سيدشاه مصطفي حيدرحس قادري بركاتي مار هروي رضي الشتعالي منهم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رض الله تعالی عنه کا تذکرہ کثرت سے اپنی محفلوں اور گھر والوں میں کیا کرتے تھے۔ بیروطیرہ اور طریقہ عشق ومحبت میں برشار، مرمتول كاتفا\_ دو عالم سے کرتی ہے بگانہ ول کو عجب چیز ہے لذتِ آشائی اعلیٰ حضرت آٹھ دس گھنٹے میں حافظ قر آن ہو گئے حای سنت ، قاطع و مابیت ونجدیت ،مظهراعلی حضرت ،شیر بیشهٔ ابل سنت حضرت مولا نامفتی شاه حشمت علی قادری رضوی پیلی تھیتی رضی الله تعالی عند شعبان عسر احکا اپناعینی مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کدایک محض نے لاعلمی میں اعلیٰ حضرت کوخط لکھا اور لاعلمی میں حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے خط پڑھا،تو اپنے ،القاب کے ساتھ حافظ ملاحظہ فرمایا،خوف خدا سے دل کانپ اٹھااوررونے لگےاور فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میراحشران لوگوں میں نہ موجن كے بارے ميں قرآن مجيد قرماتا ہے: يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُ وَا بِمَا لَمُ يَفْعَلُوا ط (١٠٥٥) رجمہ: اور جائے ہیں کہ بے کئے ان کی تعریف ہو۔ ( کنزالا یمان) اس واقعہ کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قر آن مجید حفظ کرنے کا پختہ ارادہ فر مایالیا۔ (يول تواعلى حضرت كوقرآن مجيد كااكثر وبيشتر حصه زباني يادتها) اورروزاندعشا كاوضوفرمانے كے بعد جماعت ہونے سے قبل بس اس طرح يادكرتے كدكوئى ايك ياره يا الادوآپ کوسنا دیتا پھرآپ اس کوسنا دیتے ۲۹ شعبان کے بعد سے شروع کیا اور ستائیس رمضان شریف تک پورا فرآن حفظ كرليا اورتر اوت عين سنائهي ديا\_ (ترجمان اللسنت پلي بهيت) حفرات! ای طرح کی عبارت خلیفهٔ اعلیٰ حضرت سید ظفر الدین بهاری رضی الله تعالی عنه نے اپنی تصنیف حیات اعلی حضرت بس:۳۳ پرلکھا ہے۔

اور عاشق اعلیٰ حضرت ولی کامل حضرت مولا نامفتی شاه بدرالدین احمه قا دری رضوی رسنی الله تعالی منه نے اپنی تصنیف سوائح اعلیٰ حضرت بص: ١٢٧ پر دقم فر مایا ہے۔ حصرات! شربیت اہلِ سنت رسی الله تعالی عند کے چتم دیدواقعہ کے بیان سے پتہ چاتیا ہے کہ اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندعشا کے وضو کرنے کے بعد سے عشا کی جماعت کے قائم ہونے کے درمیان قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے جوتقریبازیادہ سے زیادہ پندرہ بیں منٹ کا وقت ہوتا ہوگا۔ تو ۲۹ شعبان سے ۲۷ رمضان شریف تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں،حساب لگا کیجئے۔ یہی تقریباً آٹھ دس کھنٹے ہوتے ہیں۔ کویا! الله ورسول جل شانه وسلی الله تعالی علیه واله وسلم کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے کل تقریباً آٹھ دس مھنٹے میں پورا قرآن مجید حفظ کرلیا اور حافظ قرآن ہو گئے اور خط لکھنے والے کی بات بھی کی ثابت ہو کررہی۔ ذالک فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَّشَاءُ 0 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بھا دیے ہیں حضرات! سراج الامه حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عند دن کجر خدمت دین وشریعت میں مشغول رہے ، رات میں عبادت بھی کرتے مگر رات کے چھے حصہ میں آ رام بھی کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے انہیں و کھے کر کسی نے کہددیا کہ بیروہ (بزرگ) ہیں جورات بھرعبادت میں گزارتے ہیں۔حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس وقت سے پوری رات عبادت اور شب بیداری اختیار کرلی۔ (تذکرة الاولیاء من ۱۲۵) حضرات! حضرت امام اعظم كواقعداور مجدواعظم اعلى حضرت كے حافظ ہونے كواقعه ميس كس قدر مماثلت اور یکا تکت ہے۔ ای طرح اعلیٰ حضرت کی زندگی کے تمام واقعات کی نہ کی بزرگ کی یادتاز ہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے معمولات اعلی معنرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند تدگی کی آخری سانس تک شریعت وسنت کے یا بندر ہے۔ جارے پیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی عادت مبار کہتھی کہ جمعہ اور منگل کے دن عسل فرماتے اور البائ تبديل فرماياكرتے تھے۔ بال عيدين كے دن كى اور وز آجاتے تواس دن بھى سل فرماكرلباس تبديل فرماتے۔ (۱) ای طرح اعلی حضرت رضی الله تعالی عند ہفتہ میں دومرتبہ جمعہ اور منگل کے دن عسل فرما کرلیاس تبدیل فرمایا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

المعاد البيان المعدد كا المعدد كا المعدد المعدد كا المع

(٣) جمائى آنے كوفت دانول من انكى دبالية جس كى وجد كوئى آوازندموتى -

(٣) بال بنوات وقت ابنا كنگهااورآ مينداستعال فرمات\_

(۵) اکثر وضومکان بی ے کر کے مجد میں تشریف لاتے۔

(٢) آپ ك وضوك لئے دولو فے يانى ركھاجاتا۔

(2) نمازے فارغ ہوکر مکان تشریف لے جایا کرتے لیکن عصر کی نماز پڑھ کر بھا تک میں جار پائی پر تخریف رکھتے اور جاروں طرف کرسیاں بچھا دی جاتیں اور عام ملاقات ہوتی۔ بیسلسله نماز مغرب تک جاری رہتا۔ (سوائح اللی هنرت جن ۱۱۲)

حضرات! میرے آقائے نعت و دولت، سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عند
چوہیں تھنے میں تقریباً تین تھنٹہ سویا کرتے تھے، باتی اوقات تصنیف و تالیف، کتب بنی، فتو کی نولی اور اوراد و
اشغال کے لئے مخصوص تھے۔ عام ملاقات کے لئے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مقرر تھا۔ ہرامیر وغریب،
اونی واعلیٰ ہے ملاقات فرماتے ، حاجت مندول کی حاجتیں پوری فرماتے۔ مگراب شخ محترم، پیرمغال کے حالات

دیگر ہیں،امیر ورئیس اور دولت مند کے لئے وقت بی وقت ہے مگرغریب ومفلس نا دارمسلمان کے لئے ڈانٹ و

پینکار، که وقت نبین و یکھتے ؟ جب مجھ میں آئے آجاتے ہو؟ کل آنا، پرسوں آنا، پھر ملیں گے۔

ارے شیخ محترم، پیرصاحب! کچوتو خیال سیجئے کفریوں مے مجبوب خدار سول الله سلی الله تعالی علیه دالدوسلی نے می قدر پیار و محبت فربایا ہے۔ جن کے نام کا کھاتے ہوان کی سنت کا پچھوتو خیال کرو۔

#### اعلى حضرت كانماز بإجماعت كاابهتمام

اعلی معفرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی مند پانچوں وقت نماز کے لئے مجد میں حاضر ہوتے اور ایم معند نماز باجاعت بھی بیراولی کے ساتھ ادافر مایا کرتے ، بمیشہ تمامہ کے ساتھ نماز ادافر مایا کرتے تھے بھی بھی صرف لوئی کے ساتھ نماز ادانہ کیا۔ (سوانح الل معزت بس ۱۱۲)

امواد البیان المورنا بسند تقے: اعلی حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عدفرض و واجب اور سنت مو کده اور سنت الله تعالی الله تعالی علی واله و الله و ال

عاشق رسول اعلی حضرت رضی الله تعالی عندایک مرتبه دو حضرات کے کندهوں پر ابنا ہاتھ رکھ کر ان کے کندهوں کے سہار نے ماز کے لئے مسجد تشریف لے جاتے ہیں حاضرین بارگاہ میں علمائے کرام، مفتیانِ عظام اور مریدین و خدام سب کے سب اس جرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر جران و پریشان کہ اعلیٰ حضرت نجیف و کمزور بھی نہیں ہیں اور نہ علیل و بیمار ہیں، پھراعلیٰ حضرت دو حضرات کے کندهوں کا سہار الیکر مجد کیوں تشریف لے گئے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عذم تحدییں حاضر ہوئے ، نماز باجماعت ادا فرمائی اور بغیر سہارے کے دولت کدہ پر تشریف لائے ، حاضرین بارگاہ جواب کے منتظر تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه دوحضرات کے کندھوں کا سہارالیکر مسجد کیوں تشریف لے گئے۔

#### دلول کی بات نگاہول کے درمیان پینجی

ا عامل سنت، سرکار اعلی حضرت رضی الله تعالی عند نے ارشاد فر ما یا کہ ایک مرتبہ ہمارے مشفق و مہر بان رسول، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیہ والدوسلم اپنے دوسحا بی کے کندھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کرنماز کے لئے مجدشریف میں تشریف لائے احمد رضانے سوچا کہ اگر موت آگئی تو محبوب سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی ایک سنت پڑعمل باقی رہ جائے گا۔ اس لئے بغیر کسی عذر کے میں دوحضرات کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کران کے سہارے سے نماز کے لئے مجد حاضر ہواتا کہ محبوب سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی اس سنت وا دا پر بھی عمل ہوجائے۔

حضرات! شاہ طیبہرسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم سے بیمل ثابت ہوگیا تھا تو عاشق مصطفیٰ ،عبد المصطفیٰ احمد رضا رضی الله تعالیٰ عند نے اس سنت کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ احمد رضا کا جب اپنے مجبوب سلی الله تعالیٰ علیہ والدوسل کی غیرمؤ کدہ سنت پڑمل کا بیعالم ہوگا۔ سلی الله تعالیٰ علیہ والدوسل کی غیرمؤ کدہ سنت پڑمل کا بیعالم ہوگا۔

المالي حضرت نے بیماری میں بھی نماز باجماعت کوترک نہ کیا

(۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی مهینوں سے ملیل تصاور مرض اس قد رشدید تھا کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ،شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسا مریض گھر میں تنہا نماز پڑھ لے۔ گراعلیٰ حضرت امام احمد رضار ضی الله تعالی عند نماز باجماعت کی پابندی کرتے اور جارا آدی کری پر بٹھا کر مجد تک پہنچاتے اور اللی خضرت رضی الله تعالی عند میں نماز باجماعت اداکرتے۔ (امام احمد رضااور تصوف جن ۲۰۰۰)

(۲) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند تعلیل ہیں ، مسجد میں کوئی لے جانے والا نہ تھا، جماعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان ، نا چارخود ہی کسی طرح گھٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز باجماعت ادا کی۔ (امام احمد رضااور تصوف ہم:۵۲)

حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه يول بى اعلى حضرت اورمجد داعظم نهيل مو

مٹا دے اپنی ہنستی کو اگر پھے مرتبہ جا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والو! غور کرو!اورسوچو! کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز باجماعت مجد میں اداکر ناتو کجااپنے گھر میں تنہانماز نہیں اداکرتے۔اعلیٰ حضرت کے واقعہ ہے ہم کو دری عبرت حاصل کرنا جاہئے۔

اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب تھے

باادب بانصیب ۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عند کی بارگاہ ہے سبق ملتا ہے کہ بزرگان انتظم تنتی میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام ملم کی میں میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں میں میں اللہ اللہ

دین کی تعظیم وتو قیراورعلائے کرام کا دب واحتر ام ہرحال میں ملحوظ رکھنا چاہئے۔

ملاحظہ فرمائے۔اعلیٰ حضرت جب علامہ شامی اور محقق علی الاطلاق جیسے بزرگوں کی باتوں پر کلام کرتے ہیں تو ادب و تعظیم اور تواضع و خاکسار کی کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔

الیک جگہ ردالحقار میں علامہ شامی نے فر مایااس اعتراض کاحل (بعنی جواب) ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ گراسی اعتراض کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضارض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کاحل یعنی جواب مل گیا۔ انوار البيان المدهد و و و ١١٦ الده و و و و البيان المدها الم المدها ا عليه ترسى الله تعالى عنه جد الممتاريس لكهة بين و ظَهَرَ لَهَا بِبَرَكَةِ خِدْمَةِ كَلِمَاتِكُمُ يعنى المارك بزرگ علامہ شای رحمة الله تعالی علیہ آپ کے کلمات پر (یعن آپ کی باتوں) پر کام کرنے کی برکت ہے ہمیں (اس اعتراض كاهل وجواب المجهمين آكيا ملخصا (امام احمر ضااور تصوف، ١١) حضرات! آج كل مغربى تهذيب ميں پرورش پانے والے، دل دنيا كودينے والے، كچھ يہال كے اوراكش باہری دنیامیں جاکرآنے والے، بےادب و گتاخ ہوکرا کابر، بزرگانِ دین پرحرف گیری اوران کے فرمودات پر اعتراض کرتے نظرآتے ہیں۔ بیہ بے اوبی اور گستاخی کا حال ان لوگوں کا ہے جنہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علوم كا بجياسوال حصه بهي نصيب نهين \_ ملاحظه فرمائي كماعلى حضرت رضى الله تعالى عندكس قدر باادب تقے۔ شنرادهٔ شاه برکات حضرت سید شاه مهدی حسن میاں صاحب ،سجاده نشیس سرکار کلال مار ہره شریف بیان فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف حاضر ہوا ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنه خود کھا نالاتے اور خود ہی میر اہاتھ دھلاتے، ہاتھ دھلاتے وقت دیکھا کہ میرے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے ( یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی ) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہربلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی ا دب سے عرض کیا کہ حضور مجھے ا تگونھی عنایت فر مادیں ۔حضرت سیدمہدی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے فور اُاٹکونھی اتار کراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کودے دی اور بر ملی شریف ہے جمبئی تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سونے کی انگوٹھی کو مار ہرہ شریف میں حضرت سیدشاہ مہدی میاں رضی اللہ تعالی عند کی بیٹی فاطمہ کے یاس جھیج دی اور ایک خط بھی ساتھ میں بھیجا جس میں لکھا تھا کہ شاہ زادی صاحبہ بیسونے کی انگونٹھی آپ کے لئے ہیں (عورتوں کے لئے سونا حلال ہے اور مردوں کے لئے نہیں) جب سیدمہدی میاں صاحب بمبئی سے مار ہرہ شریف واپس تشریف لائے تو شہزادی فاطمہ نے بتایا کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسونے کی انگوشی تجیجی ہےاور یہ بھی فر مایا ہے کہ شنرادی صاحبہ بیسونے کی انگوتھی آپ کے لئے ہے۔ا تنا سننا تھا کہ حضرت سیدمہدی حسن میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا کہ بیٹی! اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی بھیج کر دین وشریعت کا مسکلہ سمجھایا ب ملخصاً (حات اعلى حفرت من ٢٠٩)

حضرات! کچھاوگ خاندانی ہے باک اور ہے ادب ہوتے ہیں پہلے ان کے باپ دادانے اذان ٹانی کے اسے مطبرہ کا مقابلہ کیا اور عامل شریعت وسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اس کار مسلم میں شریعت مطبرہ کا مقابلہ کیا اور عامل شریعت وسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اس 「一日に「一十一」「東京大学大学大学大学 トイン | 大学大学大学 ロット・コート قدر بے ادب ہوئے کہ مقدمہ قائم کر دیا۔ مخالف دنیا کی جھوٹی کچہری میں گئے اور اعلیٰ حضرت اپنے مرهد اعظم قطب الاقطاب من عبدالقاوري جيلاني رضي الله تعالى عند كى تجى سركار ميس حاضر ہوئے۔ الحاصل جو جہاں كے تصوبان مح جوجس كا تفاس سے مدد مانگا۔ اعلیٰ حضرت بغدادوالے سرکار کے مریدوملازم تھاس لئے عالم تصور میں بغداد حاضر ہوئے اوراپنی بے کسی و بے بسی اور لا چاری و مجبوری کی فریاد ہے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس اور لا چاروں کے چارہ گر، مجبوروں کے فریا درس اور کمزوروں کی ہمت وقوت مجبوب سحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار میں پیش کرتے -いたころウタンカ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مر تیرا کرم کال ہے یا غوث دوبائی یا محی الدین دوبائی بلا اسلام برنازل ہے یا غوث ترا وقت اور بڑے ہول دین پر وقت نہ تو عاجز نہ تو عاقل ہے یا غوث عدو بد دین ندب والے عاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث عطائس مقتدر ،غفار کی ہیں عبث بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث ديا مجھ كوانبيں محروم چھوڑا مرا کیا جرم، حق فاصل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث درودشريف:

کے دور البیان ا

سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی عثم فروزاں ہے آج بھی

حضرات! آج بھی اس ذہنیت کے حامل کچھ مولانا، مولوی کہلانے والے مغربی دنیا کودل کا سوداکر کے آنے والے اپنے باپ داداکا بدلالینا چاہتے ہیں اور پچھلوگ باپ داداکی روش کے خلاف اعلیٰ حضرت پراعتراض و سوال کرتے نظر آر ہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے دین وسنیت کا دودھ پینے والے اعلیٰ حضرت کے ہزاروں لاکھوں روحانی بیٹے علم و حکمت کی نعمت ودولت سے مالا مال پوری دنیا ہیں تھیلے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے جو دودھ پلایا تھا وقت آنے پراس دودھ کا حق اداکریں گے۔ انشاء للہ تعالیٰ۔ سارے علاء اور مدارس محسوس کرر ہے ہیں کہ بینلطا ورفاستر تحریریں اور با تیں کیوں پیش کی جارہی ہیں اور پس پردہ ان تحریت کا دامن باتوں کے راز کیا ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، متکبر اور گھمنڈی مت بنو، ہدایت کا راستہ لو، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یا در کھو! کل کے مخالف بڑی شان و شوکت اثر ورسوخ، پیری، مریدی والے سے مگر گمنا کی تاریک دنیا ہیں گم ہو گئے، تاریخ معاف نہیں کرتی ،تاریخ ہیں ان کا نام اس طرح ملتا ہے کہ بیہلوگ سنت کا مقابلہ کی تاریخ دیا ہیں گر بہر ان کا نام اس طرح ملتا ہے کہ بیہلوگ سنت کا مقابلہ کرنے والے بلکہ سنت کو بدلنے والے سے ،تو تمہیں بھی تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی۔ حق پر رہو، حق کی جا بت کے دیوگ سنت کا میں بان کا نام اس طرح ملتا ہے کہ بیہلوگ سنت کا مقابلہ کرو، بہی موئن کی شان اور پیچان ہے۔

آج پوری دنیا میں مومنوں سنیوں کے نزد یک سکہ رائج الوقت کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھتے وہ علاقہ رضا کا ہے

# اعلى حضرت كاخلوص

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالی کاشکر ہے جس نے ہدایت دی اور بیل کی گرفی پر نیخوش ہوتا ہوں اور نہ ہی اثر اتا ہوں اور جولوگ ججھے گالیاں دیے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں ان کی برائی سے میں پریشان ہیں ہوتا بلکہ الله تعالی کاشکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم سے اس نا قابل احمد رضا کواس قابل کیا کہ الله تعالی کی عظمت اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہر کی عظمت اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہر رسول الله وتا تید کا پرچم لہراتا رہے۔ اس خدمت عالیہ پراگر کوئی مجھے گالی دیتو احمد رضا گالیاں کھاتا رہے اور محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ میں اس کانام وچہرہ رکھا جائے۔ (خلاصہ وا کہ توں میں اس کانام وچہرہ رکھا جائے۔ (خلاصہ وا کہ تون میں اس کانا بغداد میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرہ تیرا

میں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیرتو نہ ہو سید، جیر ہر دہر ہے مولی تیرا

#### اعلی حضرت کا پیغام دین کے خادموں کے نام

حضرات! بیتھااعلی حضرت رضی اللہ تعالی مند کا خلوص اور دین کے خادموں کے نام پیغام کددین وسنیت کا کام کرتے چلے جاؤ، تعریف سے خوش نہ ہونا اور برائی سے پریشان نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم فرما دے۔آ مین ثم آمین۔

#### اعلى حضرت كااخلاص

# (٢) اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضي الله تعالى عنه

# خلوص کے پیکر تھے

واقعدكا خلاصه ملاحظه فرمائي

صوبہ گجرات کے شہر دھورا ہے آپ کے پچھیمن مریدین بریلی شریف حاضر ہوئے اور اپنے شہر دھورا چلئے کے لئے اپنے پیرومرشد کو اصرار کرنے گئے، بڑی منت وساجت کے بعداعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند دھورا جانے کے لئے راضی ہو گئے۔ تا نگالایا گیا، سامان سفر اس پر رکھا گیا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند دھورا جانے کے لئے تا نگے پر سوار ہو گئے، تا نگا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دھورا کے میمن مریدوں نے خوشی میں سرشار مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی تھی ہوئی محضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی تھی ہوئی محضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی تھی ہوئی میں وگ کے سفر ملتوی کر دیا گیا ہے لوگوں نے بہت منت و روگ دیا جائے اور سامان تا نگھ سے اتار لیا جائے۔ اس لئے کہ سفر ملتوی کر دیا گیا ہے لوگوں نے بہت منت و

https://archive.org/details/@awais\_sultan

لتے سفرنہیں کرر ہاتھا بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی رضا اور خوشنو دی کی خاطر سفر المختصر دنیا کی لا کچ سامنے آتے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ملتوی فر ما دیا اور ہزار کوششوں کے مادجود بھی سفر کے لئے تیار نہ ہوئے اور دھور اتشریف نہ لے گئے۔ حضرات! مشائی کی ہانڈی تعویز لینے کے بعدواپس کردی گئی وہ واقعہ اور دنیا کی دولت کی لا کی کامعاملہ ۔ تے ہی دھورا کا سفر ملتوی کر دیا۔ان دونوں واقعات سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بربلوی رضی الله تعالی عنه کام الله ورسول جل شانه وصلی الله تعالی علیه داله وسلم کی رضا اور خوشنو دی کے لئے ہوا كرتا تقااورآج كل كے بچھ بيرومرشدكہلانے والےاليے بھی نظرآتے ہیں جونذرانہ کے لئے مالدارمريدوں كے گھر عانا في خوش تصبي مجھتے ہيں۔ (العياذ بالله تعالى) واجب يرغمل نههوتو كوئي وظيفه قبول نهيس اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندے مرید ہوئے اور کسی وظیفہ کے طلبگار ہوئے۔ان صاحب کی داڑھی حدشرے سے کم تھی۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندنے ان سے فرمایا: جب داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درخواست کی تو فر مایا کہ کسی گز ارش کی ضرورت نہیں ، جب داڑھی شرع كے مطابق ہوجائے كى توخودوظيف بتادياجائے كا\_يعنى فل يرواجب مقدم ب (ام احرر ضااور تصوف م ١٥) حضرات! اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندنے مريدكى كسى طرح سے كوئى برواہ ندكى بلکہ شریعت کا سبق سکھاتے رہے۔ کہ جب داڑھی شرع کے مطابق ہوجائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ پیہ تھے ہمارے آتا کے نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواپیخ مرید کو ہر عال میں شریعت کا درس سکھاتے رہے۔اور وظیفہ اس وقت تک نہ سکھایا جب تک مرید نے شریعت کے مطابق دازهی ندر که لی-حضرات! ہمارے قبر کے اجالا، آخرت کے سہارا، ہمارے پیراعظم، حضور غوث اعظم، شیخ عبدالقادر جیلانی ر شیالله تعالی عند فر مات میں۔

ولایت کی تین علامتیں ہیں

(۱) ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی سے نیاز مندی واستغناباللہ۔(۲) ہر چیز میں قناعت۔(۳) ہر چیز میں رجوع

الى الله\_ (ككول فقيرقادري من ٢٣٠)

حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پاک کے جامع ، نائب غوث اعظم ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نظر آرہی ہے، حقیقت میں اللہ ورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کے فضل وکرم اور حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نواز شات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قا در می برکائی کودوعالم بے نیاز کر دیا تھا، خود فرماتے ہیں۔

> مالِ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے سرمد آنکھ اٹھا کرنہ بھی دیکھوں سوئے ملک ابد سب بیالفت کی بدولت ہے غنائے بے حد حبذا آفریں اے دولت عشق احمد

میں گدائی کے پردہ میں سکندر تکلا

#### اعلى حضرت روش ضمير تھے

حضرت مولا ناسید و بدارعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیکو ایک مرتبہ خلیفہ کا علی حضرت صدر الا فاضل حضرت مولا ناسید اللہ بن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوستانہ اور بارانہ تعلقات کی بنا پر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا قات کی رغبت دلائی تو انہوں نے کہا بھائی جھے ان سے پچھ تجابسا آتا ہے، وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے کہ ان کی طبیعت سخت ہے۔ بہر حال حضرت مولا ناسید دیدارعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صدر الا فاضل کے ساتھ بر بلی شریف پہنچے ،اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت سے بوچھا کہ حضور کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا!

معائی کیا بوچھتے ہو، پٹھان ذات ہوں ،طبیعت سخت ہے۔

معائی کیا بوچھتے ہو، پٹھان ذات ہوں ،طبیعت سخت ہے۔

معائی کیا بوچھتے ہو، پٹھان ذات ہوں ،طبیعت سخت ہے۔

ا مجر کئے اور سوچنے پرمجبور ہو گئے کہ بیہ بات تو میں نے کہاں اور کب کہی تھی ، مگر اعلیٰ حضرت رسی اللہ تعالی مذکو خبر ہوگئی۔ دلول کی بات نگاہوں کے درمیان بیچی كهال چراغ جلا روشى كهال بيچى اعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عذك ايسے زبر دست معتقد موسے كه بارگاه اعلى حضرت ے بمیشہ کے لئے منسلک ہو گئے۔ (تذکرہ علمائے الل سنت لا ہور مین : ١٥٠) اعلى حضرت غيب دال تنق اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه كوالله ورسول جل شانه وسلى الله تعالى عليه واله وسلم كےعطا كئے ہوئے علوم کے ذریعیہ وصال سے چار ماہ بائیس دن پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے ہے ہے او میں دنیائے فانی ہے کو چ کرکے بارگاہ رسالت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ تین رمضان شریف وسسیا ھ مطابق • امنی اوا ۽ کوئي اپني تاريخ وصال کي خبر ديتے ہوئے آپ نے اپ قلم حق سے بيآيت کريمہ تحريفر ماني۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَّاكُوابِ (ب٢٩، رَوع ١٩) ترجمه: اوران پرچاندی کے برتنوں اورکوزوں کا دور ہوگا۔ ( کنزالا مان) الله ا كبر: سركار مصطفىٰ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے عاشق صاوق اعلىٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رض الله تعالی عند نے اپنی زندگی ہی میں وہ آیت مقد سے بھی تحریر کر دی جوان کے مادّ ہ تاریخ وصال پرمشمل ہے۔ اور پھر دنیانے دیکھ بھی لیا کہ اپناماد ہ تاریخ وصال پیش کرنے والاٹھیک ۲۵ صفر بہسیاھ کووصال فرما تا ہے۔ (سواخ اعلى حفرت بس:٣٤٦) یهان آ کرملین نهرین شریعت وطریقت کی ب سینہ مجمع البحرین ایے رہنما تم ہو اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے پردے اٹھ چکے تھے جبليور كا واقعه ہے كه ايك مرتبه محفل ميلا ومصطفيٰ سلى الله تعالى عليه والمدوسلم ميس اعلى حضرت امام احد رضا

> مبلغ اسلام حضرت علامه عبد العليم مير شخى رحمة الله تعالى علي فرمات بيل \_ تم بى بيسيلا رہے بوعلم حق اكناف عالم بيل امام اہلِ سنت نائب غوث الورىٰ تم ہو

> > درودشريف:

اغوث أعظم ہیں۔

## اعلى حضرت مظهر غوث اعظم تص

الله تعالی نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کودین اسلام کی تیجی خدمت اور محبوب رسول سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی محبت اور غلامی کے لئے چن لیا تھا۔
اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغدا در منی اللہ تعالی عند کی خاص عنایتوں کی جلوہ گاہ تھی ،خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ۔

النوار البيان المهم مد مد مد مد المدين المدي ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک بہت عمدہ اور او فجی سواری ہے۔ حضرت والد ماجد نے مجھے پکڑ کراس او فجی سواری پرسوار کیا اور فر مایا کہ گیارہ درجہ تک تو میں نے پہنچا دیا آ گے اللہ مالک ہے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کی غلاى مراد ب- (الملفوظ، ح: ٣٩ص: ٢١، سوانح اعلى حفرت، ص: ٣٣١) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه شريعت ميس امام أعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه ے نائب ہیں تو طریقت میں حضورغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کے مظہراتم ہیں۔ای لئے قطب وولی اور مجذوب بزرگ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا احتر ام وادب کرتے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ فر مائے۔ بریلی شریف میں ایک مجذوب بزرگ دینا میاں رہتے تھے جن کی زباں پور بی تھی اور وہ ایک کنگوئی پہنا کرتے تھے مگر میں ان کی باتوں کو قارئین کی آسانی کے لئے اردومیں لکھ رہار ہوں۔ حضرت دینامیال رحمة الله علیانے ایک مرتبہ ٹرین کواپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ شہر بریلی کے ہندومسلمان تعجی ان کے نام سے واقف ہیں ایک دن ان کا گز رمحلہ سوداگران میں ہواجب وہ بزرگ اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے پہو نچے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانۂ اقدس ہے تشریف لار ہے تھے مجذوب بزرگ حضرت وینا میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ پ کو دیکھے کر بھا گے اور ایک گلی میں جا کر چھپ گئے لوگوں نے کہا میاں کیوں بھا گئے پھرتے ہو۔انہوں نے فرمایا کہ بابا مولوی صاحب آرہے ہیں لوگ بولے کہ مولوی صاحب آرہے ہیں تو کیا ہوا۔ تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا فرج کھلے ہوئے ہیں یعنی جسم کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے تو ایسی حالت میں مجد دوقت نائب غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے سامنے ہونا ان کے احتر ام کے خلاف ہے۔ (سوانح اعلی حضرت ہیں ۳۳۱) غلاموں کو بنادو رہ شناس منزل عرفاں كهاس منزل كے اچھے راہر احد رضائم ہو حضرات! محبوب سبحانی پیرلا ٹانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کی ذات گرامی سرایا کرامت تھی تو آپ کے مظہرونائب۔ آ قائے نعمت سرکاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی ذات اقدس سے بھی روحانیت وكرامت كے جلوؤں كاظهور ہوتا تھا۔ اعلى حضرت صرف عالم ہى نہيں بلكہ عارف وصوفی اور با كرامت ولی اور قطب بھی تھے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیکرال کے لئے



https://archive.org/details/@awais\_sultan صفرالمظف دوسرابيان امام احدرضا فاصل بريلوى رفظيه کے ارشادات اور کرامات

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ0 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْدَهُمُ بِرُوحٍ مِنْهُ ط (ب١٨٠/١٥٥) ترجمہ: یہ بیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ ( کنزالایمان) درودشريف: مولا نا غلام حسین صاحب جوعلوم نجوم میں بڑے کمال کے ماہر تھے۔ستاروں کی شناخت اوراس کے نتائج نكالنے ميں كافي ملكه ركھتے تھے۔ ایک مرتبه مولانا غلام رسول صاحب اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کی بارگاه میں حاضر ہوئے۔اعلیٰ حضرت رض الله تعالی عنہ نے ان سے فر مایا کہ بارش کا کیاا نداز ہ ہے؟ بارش کب تک ہوگی؟ انہوں نے ستاروں کی وضع ہے زائجہ بنایا اور فرمایا کہاس مہینے میں یانی نہیں ہے۔آئندہ ماہ میں بارش ہوگی ہیہ کہدکرزائج حضوراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بوصادیا۔آپ نے دیکھر فرمایا۔اللہ تعالی کوسب قدرت ہے جا ہے تو آج ہی بارش ہو۔انہوں نے کہا یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آپ ستاروں کی وضع نہیں و کیھتے ؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا محترم میں سب و مکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ستاروں کی وضع اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی و مکھ رہا ہوں پھراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیا نج رہے ہیں۔ سامنے دیوار پر کلاک یعنی گھڑی دیکھ کر انہوں نے کہا سوا گیارہ نج رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا ہارہ بجنے میں کتنی درہے؟ وہ صاحب بولے یون گھنٹہ۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سے پہلے

ارہ نکی جائے تو۔ وہ صاحب ہولے ہرگز نہیں۔ ٹھیک پون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے گا۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے گا۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے گا۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کون گھنٹہ کے بعد ہارہ بجے گا اور بارہ تو نج گیا۔ وہ صاحب ہولے گھڑی کی سوئی گھمادی گئی ہے ور نہ حساب سے تو بون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے گا اور بارہ تو نج گیا۔ وہ صاحب ہولے گھڑی کی سوئی گھمادی گئی ہے ور نہ حساب سے تو بون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جسستار ہے کوجس وقت گھنٹہ کے بعد ہی بارہ ہونے لگے۔ اتنا فرمانا گھنٹہ کے بعد ہی بارہ ہونے لگے۔ اتنا فرمانا گھنٹہ کہ ہونے ہی ہونی اور پانی برسے لگا۔ (حیات اللہ حدن کیا، ابھی بارش ہونے لگے۔ اتنا فرمانا گھنٹہ کہ چاروں جانب سے گھنگھور گھٹا چھائی اور پانی برسے لگا۔ (حیات اللہ درسول جل جال جالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی ارش ہونے گئی۔ حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عذاللہ درسول جل جال جال وہلے وہ مقبول تھے کہ آپ کی مرضی ہوگئ تو بغیر موسم کے بارش ہونے گئی۔

## اعلی حضرت کی دعا کی برکت سے میت کی بخشش ہوگئی

بریلی شریف میں نواب ضمیر خال کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کی آرز ووتمنا کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رات میں ان کی بی، بی صاحبہ نے خواب میں دیکھا کہ میر سے شوہر بہت خوش ہیں اوراچھی حالت میں ہیں۔ جس کی توقع بظاہران کے اعمال کے اعتبار سے نہتھی۔ بی بی صاحبہ نے خوشی اوراچھی حالت کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری نماز جنازہ پڑھی اوران کی دعاؤں کے سبب میر سے سب گناہ بخش دیئے گئے اور میں بہت خوش اوراچھی حالت میں ہوں۔ (حیات اعلیٰ حضرت، جسم ۱۹۲۳)

حضرات! اس واقعہ سے پنة چلا اور معلوم ہوا كہ نيكوں سے نماز جناز ہر پڑھانی چاہئے اور نيكوں كی دعا ئيں لينی چاہئے اس لئے كہ نيكوں كی دعا سے گنا ہوں كی بخشش ہوجاتی ہے۔

#### اعلی حضرت کی کرامت دیکھ کرغیر مقلد مولوی تائب ہوگیا

منٹی لطا فت حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد مولوی مراد آبادی سے میری ایک مسله میں بحث ہوگئ وہ غیر مقلد مولوی صاحب سے جواب نہ بن پڑا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بُر ابھلا کہنے لگے۔ منٹی لطافت حسین صاحب نے کہا کہ آپ کواس مسئلہ میں شبہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف چل کر گفتگو کر کے اسٹین صاحب انواد البيان المعمد مدهد المعان المعمد المعم مئله حل کر لیجئے کرایہ وغیرہ اخراجات میں برداشت کرلوں گا وہ غیر مقلد مولوی صاحب بولے میں بر لی اعلیمضر ت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ رات کوغیرمقلدمولوی صاحب نے خواب دیکھا کہ انہیں کی جگہ جانا ہے۔ نے میں ایک بڑا دریا ہے۔ تحتی کا پیتے نہیں ،اس فکر میں تھے کہ دوسوار کہ خشکی کی طرف آ رہے ہیں اور دریا میں جارہے ہیں۔غیر مقلد مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مجھے لیتے چلئے۔ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اے چھوڑ دیجئے۔ یہ مخض نا یاک ہے۔ غیر مقلد مولوی صاحب کو سخت تعجب ہوا کہ میں تو بڑا پکا مؤحد یعنی اللہ تعالی کو ماننے والا مولوی موں، مجھے نایاک کس وجہ سے فر مایا؟ غیرمقلدمولوی صاحب کوخیال آیا که شایدمولانا احدرضا صاحب کی شان میں گنتاخی اورغیرمقلد ہونے کی وجہ سے ایسافر مایا۔ای تر دومیں تھے کہ کچھ دنوں کے بعد دوسراخواب دیکھا کہ ایک بہت بڑااور عظیم الثان شہرے۔ اس کا پھا تک بھی بہت بڑا ہے۔،اور دونوں جانب دربان کھڑے ہیں اورلوگ اندر جارہے ہیں، جو محض اندر جانا عابتا ہے تو دربان اس ہے کچھ یو چھتے ہیں اور چھی مانگتے ہیں، جو تخص چھی دکھا دیتا ہے اس کوشہر کے اندر جانے و بیے ہیں۔ میں نے بھی بوچھا کہ بیشہر کیا جگہ ہے؟ وربان نے کہامحبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کا دربار ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی جانے دیا جائے تو دربان نے پوچھا کہ تمہارے پاس چھی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس چھی نہیں ہے۔ دربان نے کہا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے یو چھ کربتا تا ہوں۔ وہ اجازت لینے گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ، اس محض سے کہدووکہ یاک وصاف ہوکرچھی لے کرآئے۔ میں نے جاکراس سے کہا کہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے کہ یاک وصاف ہوکرچھی لے کرآئے تو اس محض نے کہا کہ کیے یاک وصاف ہوکرآ وُں اور چینھی کہاں ہے لاوُں؟ پھر در بان نے جا کرمعلوم کیا تو سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ مولوی احمد رضا بریلوی ہے یاک وصاف ہوکر آؤاور انہیں ہے چھی بھی لے کر آؤاس وقت آ کھے کل گئی پھرسونا حرام ہوگیا۔ پھر غیر مقلد مولوی صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کے قدموں میں گر کررونے لگے۔روتے روتے ہچکیاں بند کنیں اور سب حال عرض کیا تو بہ کیا، داخل سلسلہ ہوکر مرید ہوئے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجرہ عنایت فرمایا اور ارشا دفر مایا کہ یہی چھی ہے اورجس ستی کی تلاش میں تھےوہ پیرومرشد ہے (حیات اعلی معزت،ج:٣٠ص:١٦٢) حضرات! سہاکن وہی ہے جے پیاجا ہے محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے نز دیک اعلیٰ حضرت

https://archive.org/details/@awais\_sultan

ام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی بڑی عزت اور بلند مقام ہے اور مجبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم الله تعالی علیہ والدوسلم الله تعالی عضرت رضی الله تعالی عندے محبت والفت لازم ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت ضروری ہے ورنہ

رسم نہ ری بکعبہ اے اعرابی ایں رہ کہ تو می روی بہ ترکستان است ایں رہ کہ تو می روی بہ ترکستان است یعنی ہدایت پانے کی بجائے گراہ ہوسکتا ہے۔

یہاں آکر ملیس نہریں شریعت اور طریقت کی ہو ہے۔

ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو

(١) اعلى حضرت قطب تھے

اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عددے مرید عبد الرحیم خال صاحب سلطان پوری بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ بیلی کے دہنے والے وہ پیلی بھیت اکثر جایا کرتے تھے، پیلی بھیت کے جنگل میں ایک خدار سیدہ فقیر رہتے تھے، وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پیلی بھیت کے جنگل میں اس اللہ وہ صاحب ان کی حلاش میں رہا کرتے تھے، وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پیلی بھیت کے جنگل میں اس اللہ والے بزرگ کی حلاش میں رہا کرتا تھا، انفا قا ایک دن اس فقیر سے جنگل میں ملاقات ہوگئ، بہت ہی بوڑھے آدی تھے۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا اور کہا کہ بچے یہاں کہاں آگیا؟ بھاگ بھاگ بھاگ بیٹر آرہا ہے۔ ان بزرگ نے شرک کی لیاد یکھا، شیرو ہیں کھڑارہ گیا اور بھی سے فر مایا تو یہاں سے چلا جا تیرا حصہ یہاں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ طرف دیکھا، شیرو ہیں کھڑارہ گیا اور بھی سے فر مایا تو یہاں سے جلا جا تیرا حصہ یہاں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مرادہ گیا اور بھی ہے کہ حضور ہی سے مرید ہوں گا۔ تو اس بزرگ فقیر نے فر مایا کہ بر یکی محلہ مولوی ہے، تیرا حصہ وہاں ہے۔ میں نے نام پوچھاتو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد منان میں ایک قطب مولوی ہے، تیرا حصہ وہاں ہے۔ میں نے نام پوچھاتو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد منان اللہ تعالیٰ عدم تام مانی کی اور میں بندے جو جنگلوں میں رہ کرا پی جی وشام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک و پارس بندے جو جنگلوں میں رہ کرا پی جی وشام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک و پارس بندے جو جنگلوں میں رہ کرا پی جی وشام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے ہیں ایکے خداوا لے نیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل پر یلوی رضی اللہ تعالیٰ عدر اللہ کی ان میں اللہ تعالیٰ کے دو فیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل پر یلوی رضی اللہ تعالیٰ عدر اللہ کی دو فیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل پر یلوی رضی اللہ تعالیٰ عدر اللہ کیں اللہ تعالیٰ عدر اللہ کی دو فیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل پر یلوی رضی اللہ تعالیٰ عدر اللہ کی دو فیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اس میں میں مولوی ہے تو میں میں اللہ تعالیٰ عدر اللہ کی دو فیک و پارس بندے اولیاء اللہ بھی اعلیٰ حضرت اللہ کی دو فیک دور فیک میں میں میں مولوی ہے اس میں میں میں مولوی ہے تو اس میں مولوی ہے اس میں میں میں میں میں مولوی ہے تو اس میں میں مولوی ہے تو میں میں میں

\*\*\*\*\*\*

انواد البیان المدین ال

#### (۵) اعلیٰ حضرت ہرجگہ مریدوں کے ساتھ ہیں

مولوی اعجاز ولی صاحب کابیان ہے کہ علیہ اور اجازت جا ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تین کریمین جے کے لئے جانے گئے تو والدہ صاحبہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند نے من اللہ تعالی عند نے فرمایا: میں آتے جاتے تہارے ساتھ ہوں۔ پھر دوبارہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں سی کہتا ہوں، میں آتے جاتے تہارے ساتھ ہوں۔ والدہ ماجدہ جے کے لئے روانہ ہوگئیں۔

ایک رات کی بات ہے کہ والدہ صاحبہ حطیم کعبہ میں نفل پڑھ رہی تھیں کہ لوگوں کا بجوم آگیا اور ساتھ والے سب جدا ہو گئے۔ والدہ صاحبہ بہت گھبرا ئیں اور خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا تھا کہ میں آتے جاتے تہارے ساتھ ہوں۔ اب کون ساوقت آگے گا جس میں مدد فرما ئیں گے؟ لوگوں کا بجوم اس قدرتھا کہ راستہ ملنا دشوارتھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند نے پچھ عربی کہنا دشوارتھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند نے پچھ عربی کہنا ور والدہ صاحبہ آسانی کے ساتھ و ہاں سے چلی آئیں اور زبان میں فرمایا۔ اس قدر بجوم کے باوجود مجھے راستہ ل گیا اور والدہ صاحبہ آسانی کے ساتھ و ہاں سے چلی آئیں اور جب حرم شریف کے دروازہ کے باہر آئیں تو والدصاحب ل گئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند غائب ہو گئے۔

(حیات اعلیٰ عند نے باہر آئیں تو والدصاحب ل گئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند غائب ہو گئے۔

والدہ صاحبہ جب حج ہے واپس بریلی شریف آئیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ خاموش سنتے رہے۔ (حیات اعلیٰ صنرت، جس بس ۱۹۲)

حضرات! اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنا ئب غوث اعظم اور قطب الارشاد تصاور جوقطب بوتا ہے۔ جوقطب ہوتا ہے الله تعالی کی عطامے جب اور جہاں چاہتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے۔ حمہیں پھیلار ہے ہوعلم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورئ تم ہو

https://archive.org/details/@awais\_sultan بعدوصال كى كرامت (١) اعلیٰ حضرت نے خواب میں آ کرتسلی دی: جناب محصین رضوی صاحب کابیان ہے کہ میں اتنا ین بیار ہوا کہ پریشان ہوگیا، میں اپنے پیرومرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارشریف پر حاضر ہوا، روروکر رعاما تکی کہ حضور ایک لڑکی سوا مہینے کی ہے، باتی سب بچے بھی چھوٹے ہیں۔حضور میرا گھر تباہ ہوجائے گادعا فرما ریجے حضورا پی حیات میں مجھ سے فر مایا کرتے تھے پیروم شدحشر میں، قبر میں ہر جگہ مدد کرتا ہے۔حضوراس وقت ے زیادہ کون وقت ہوگا؟ میرے لئے دعا فر مائے اور ای حالت میں بہت رویا کہ انہیں دنوں میں میری مجھلی لڑکی نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخواب میں ویکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ تیرے والداس قدر ناامید ہو گئے ہیں،ان سے کہدوو کہ بہت جلد آرام ہوجائے گا۔ چنانچہ چنددن ہی گزرے تھے کہ بیاری جاتی رہی اورشفانصيب موكئ \_ (حيات اعلى حفرت، ج:٣ من ١٦١) حضرات! اس واقعه ہے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل پریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس و انور بیاروں مریضوں کے لئے شفا خانہ ہے اور جو مخص صدق دل اور مجی نیت ہے آقائے نعمت مرهد شریعت و طريقت مجد داعظم دين وملت سركاراعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كے مزار شريف پر حاضر ہوكر دعا مانگتا ہے تو الله تعالى اس کویقینا شفانصیب فرماتا ہے اوراس کی ہردعا قبول فرماتا ہے۔ بھاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے بھکاری کی مجرو جھولی گدا کا آسراتم ہو غلاموں کو بنا دورہِ شناس منزل عرفاں كہ ال مزل كے اچھے راہر احمد رضا تم ہو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات مديث ضعيف عمر الله تعالى ساميد قوى ع:

(۱) اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند جب دوسری مرتبد ج کے لئے گئے ، مکمعظمدیں

آپ کو بخارتھا ،محرم شریف کے آخری دنوں میں طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے عسل فرما کر جمام سے باہر آکر دیکھا

كه كلمنا چها كئ ہے، حرم شريف تك يہنچة پہنچة بارش شروع ہوگئ، مجھے حدیث شريف يا دآئی كه جو بارش ميں طوان كرے وہ رحمت اللي ميں تيرتا ہے۔اى وقت جراسود كا بوسد لے كر بارش بى ميں كعبه كا طواف كيا۔ بخارسروى كى وجہ سے پھرلوٹ آیا۔مولانا سیر آمنعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخار دیکھ کرفر مایا کہ ایک ضعیف حدیث کے لئے آپ نے ایی جان کو تکلیف دی اور بے احتیاطی فرمائی۔ حضرات! عاشق رسول آقائے نعمت حضوراعلی حضرت رضی الله تعالی عندنے جو جواب دیا وہ آب ذرے لکھنے ے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے مراللہ تعالی سے امید قوی ہے۔ (اللفوظ،ج:٢٠،٥) حضرات! بہت ی حدیثیں جوایی سندوں کی وجہ سے محدثین کے نزد یک ضعیف ہیں مگرصا حب روحانیت اولیاء کرام کے نز دیک کشف ومشاہدہ کے باعث قوی ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب منیر العین فی تقبیل الا بہامین میں اس کانفصیلی ذکر فر مایا۔ فضائل اعمال مين حديث ضعيف يرعمل بالاتفاق جائز ہے اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کلصتے ہیں۔ امام يشخ الاسلام ابوذكر مارحمة الله تعالى عليات كتاب الا ذكار المنتخب من كلام سيد الا برار مين فرمات بين: محدثین وفقہا وغیرہم علاء نے فر مایا کہ فضائل اور نیک بات کی رغبت اور بری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعف رحمل جائز ومتحب ب جب کهموضوع ند ہو۔ (٢)علامه ابراجيم طبى غدية استملى في شرح مدية المصلى مين فرماتي بين: عسل کرنے کے بعد بدن کورومال سے پوچھنامتحب ہے کہ امام ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ہے کہ حضور پرنو رصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم وضو کے بعدر و مال ہے اعضائے مبارک

صاف فرماتے۔ بیرحدیث ضعیف ہے گرفضائل میں حدیث ضعیف پڑمل جائز ہے۔
(۳) حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوعات کبیر میں بیان فرماتے ہیں:
فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر بالا تفاق عمل کیا جاتا ہے، اس لئے ہمارے اعمہ کرام نے فرمایا کہ وضو میں گردن کا مسحمت جب یا سنت ہے۔ النوار البيان المهمه وهمه و ١٨٢ المهم و المهم المارنا كارثان وكالمرانا كارثان المهم والمارنا كارثان المهم والمارية ای طرح کی باتیں امام جلال الدین سیوطی نے طلوع الثریا با ظہار ارکان خفیا میں اور امام ابن البهام نے المقتد النضيد في تحقيق كلمة التوحيد مين اورسيري عبدالغني نابلسي نے حدیقه ندیه شرح طریقه محمریه میں اور امام فقیه النف محقق على الاطلاق نے فتح القدريم الكهي بيں - (منرابعين في حكم تقبيل الا بهامين من ٥٢٠) حضرات! محبوب خدا مختار دوعالم سيدعالم رسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مولى على شير خدارضى الله تعالى عنه كے لئے ڈو بے ہوئے سورج کو پلٹایا ، نکالا حتیٰ کی عصر کا وقت ہوگیا اور مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فر مانی۔ اعلى حصرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: مورج النے پاؤں پلنے جانداشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حضرات! وہابی دیو بندی اس حدیث شریف کوضعیف حدیث ہونے کی وجہ ہے اس کی فضیلت ہے انکار رتے ہیں اور ای طرح کچھنی کہلانے والے وہا بیوں، دیو بندیوں سے تھیل میل رکھنے والے بھی اس حدیث شریف کی نصلت کے منکر نظرا تے ہیں۔ امام طحاوى وامام قاضى عياض وامام مغلطائي وامام قطب حيضري وامام حافظ عسقلاني وامام حافظ سيوطى وغيرجم فيحسن وسيح كها- (منرالعين في عم تقبيل الابهامين من ١٣٩) اے ایمان والو! ایک ضعف حدیث میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کتر وانا برص یعنی کوڑھ پیدا کرتا ہ،ایک بزرگ عالم، (علامہ امیر ابن الحاج مکی صاحب مرخل) نے ضعیف حدیث کا خیال کر کے بدھ کو ناخن كترواليّة توان كو برص يعني كورُ ه كا مرض موكيا، رات كوسر كار مدينه سلى الله تعالى عليه والدوسلم كي زيارت نصيب موكى، مركار صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرماياتم نے ندسنا تھا كہ ہم نے بدھ كے دن ناخن كافنے سے منع فرمايا ہے۔اس بزرگ نے عرض کیایار سول الله صلی الله تعالی علی والک وسلم میرے نز دیک بیرحدیث صحت کون پینچی تھی ۔ یعنی میں نے اس حدیث کوضعیف سمجھ کراس برعمل نہیں کیا) تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا تمہیں اتنا کافی شہقا کہ حدیث ہمارے نام یاک ہے تمہارے کان تک پینچی ۔ بیفر ما کرشافی ونافی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنا وست شفاان کے (بیار )بدن برنگادیا (تووہ بزرگ) فوراا چھے ہو گئے۔ (کوڑھ کا مرض ختم ہوگیا) ای وقت توبی کہ اب بھی حدیث شریف س کرمخالفت نہ کرول گا۔ (منیرالعین فی عم تقبیل الابهاین مین ۱۸:) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عندان ضعيف حديثو ل يرمكمل اعتماد اور بجروسه

اسواد البیان المرمنا کارنات المال میں پورے اعتاد کے ساتھ ان پڑل کرتے۔

حضرات! آج کل پچھلوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عند کے بغض وعناد میں آپ کی پیش کی ہوئی بعض ضعیف حدیثوں کوضعیف کہہ کرید باور کرانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضارض اللہ تعالیٰ عندے امام احمد رضارض اللہ تعالیٰ عندے اللہ عناد نہیں ہیں جب کہ ائمہ ومحدثین کے اقوال کی روشنی میں ظاہر اور ثابت ہے کہ صعیف حدیث جو کئی تھی شری کے مخالف نہ ہوفضائل میں جائز وصتحب ہے۔

عالف ہے گزارش کے کہ اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عندی کوئی تحریرایی پیش کردے جو کسی نص شرعی کی مخالف ہو۔ فَا اُتُوا بُرُ هَانَکُمُ إِنْ کُنتُمُ صَادِقِیْنَ۔

## اذان ٹانی کے مسکہ میں منہ کی کھائی ہے

آج تک کوئی حدیث بیوت میں نہیں کرسکے کہ اذان ٹانی متجد کے اندر دینا سنت ہے۔ بغض رضا کتنا سکین جرم ٹابت ہوا کہ سنت کی مخالفت کا داغ تمہارا مقدر بن گیا اور بیہ بدنما داغ دنیا کی نگا ہوں سے پوشید ہیں ہے تو بہر کو در ند کلکِ رضا ہے خنجر خونخوار برق بار اعداء ہے کہہ دو خیر منائیں نہ شرکریں

#### (۲) مجاہدہ کسے کہتے ہیں

جاہدہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عذفر ماتے ہیں کہ اس کے لئے اُسّی

برس درکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ورحمت ہوجائے تو ایک آن میں نفر انی سے ابدال کر دیاجا تا ہے اور صدق نیت کے

ساتھ مشغول بجاہدہ ہوتو امداد الہی خود کا رفر ما ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ دینوی ذرائع معاش اور دینی خدمات سب کو
چھوڑ نا پڑے گا، فر مایا: اس کے لئے بہی خدمات بجاہدات ہیں بلکہ اگر نیتِ صالح ہے تو ان مجاہدوں سے اعلیٰ ہے۔

حضرت امام ابواسحاق اسفر اسمی جب انہیں بدند ہوں کی گمراہی کی خبر ہوئی تو ان علماء کے پاس تشریف کے

جود نیا چھوڑ کر پہاڑ وں میں مجاہدہ کررہے تھے، ان سے فر مایا اے سوتھی گھاس کھانے والو اہم یہاں ہواور استِ

مصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسم فتنوں میں ہے۔ تو ان علماء نے جواب دیا کہ امام یہ آپ ہی کا کام ہے، ہم سے ہونہیں

مسطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسم فتنوں میں ہے۔ تو ان علماء نے جواب دیا کہ امام یہ آپ ہی کا کام ہے، ہم سے ہونہیں

مسطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسم نے اور بدند ہوں کے ردمیں دریا بہا دیئے۔ (الملفوظ، جا، ہم نہ)

聖金金 こいっこうじんじょうてい |全全全全全全全全 アハマ |全会全全全全全 | リアスにコントさりこっていい | امام ابن حجر مکی رحمة الله تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوگئی، ان کوکسی نے خواب میں , بھا، یو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان عالم صاحب نے جواب دیا کہ مجھ کو جنت عطاکی گئی۔ نعلم کے سبب بلك محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ساتھ اس نسبت كے سبب جواليك كتے كوراعى كے ساتھ موتى ہے ك ہروفت کتا بھونک بھونگ کر بکریوں اور بھیڑوں کو بھیڑئے ہے ہوشیار کرتار ہتا ہے۔ مانیں ، نہ مانیں بیان کا کام۔ فرمایا کہ بھو تکے جاؤبس اس قدرنسبت کافی ہے۔ لا کھریاضتیں ، لا کھ مجاہدے اس نسبت پر قربان۔ جس کویہ نسبت حاصل جو گئی اس کو سسی مجامده کی ضرورت نہیں۔ (الملفوظ،ج:٣٠،٥٠١) حضرات!اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه گویا بتا نا اور سمجھا نا جا ہے ہیں کہ اس ز مانے میں سب سے برامجاہدہ دین کی خدمت کرنا ہے اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان کے چوروں، ڈاکوؤں کود مکھ کربھو نکتے رہیں اور امت کو جگاتے رہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جا گتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے حضرات! کہاجاتا ہے کہ(۱) بغیر پیر کے فلاح وکامیانی نہیں اور (۲) جس کا کوئی پیرنہیں اس کا پیرشیطان ہے ہاں اولیاء کرام کے ارشاد سے دونوں باتیں ثابت ہیں تفصیلی معلومات کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی تصنیف فتا وی افریقه کا مطالعه ضروری ہے۔ (مخص امام احمد رضااور تصوف ،: ۱۰۷) طالب اور مرید ہونے میں فرق ہے: طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے اور بیعت یعنی مرید ہونے کامعنی بورے طورے بکنا۔ پیر کے لئے جارشرطوں کا ہونا ضروری ہے اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ (۱) سن هیچ العقیده مسلمان مو( دیوبندی، و مالی، رافضی وغیره بد مذہب نہ مو) (۲) پیرے لئے کم ہے کم اتناعلم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے (٣) اس كاسلسلة حضورا قدس صلى الله تعالى عليه والدوللم تك متصل موكهيس منقطع نه مو-(١١) فاسق معلن نه بور (الملفوظ، ح٢، ص ١٨، مواخ اعلى حفرت، ص ٢٣٧)

https://archive.org/details/@awais\_sultan

حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندگویا بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بردا مجاہدہ دین کی خدمت کرنا ہے اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان کے چوروں، ڈاکوؤں کو دیکھ کر بھو تکتے رہیں اور امت کو جگاتے رہیں۔

سونا جنگل رات اندھری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے

حضرات! کہاجاتا ہے کہ (۱) بغیر پیر کے فلاح وکامیابی نہیں اور (۲) جس کاکوئی پیرنہیں اس کا پیرشیطان ہے
ہاں اولیاء کرام کے ارشاد سے دونوں باتیں ثابت ہیں۔ تفصیلی معلومات کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
فاضل پر یلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف فقاو کی افریقے کا مطالعہ ضروری ہے۔ (طنص۔امام احمد رضااور تصوف، نے ۱۰)
طالب اور مرید ہونے میں فرق ہے: طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے اور بیعت یعنی مرید
ہونے کامعنی یورے طور سے بکنا۔

## پیر کے لئے چارشرطوں کا ہونا ضروری ہے

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ
(۱) سی صحیح العقیدہ مسلمان ہو( دیو بندی ، وہا بی ، رافضی وغیرہ بدند ہب نہ ہو)
(۲) پیرے لئے کم ہے کم اتناعلم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے
(۳) اس کا سلسلہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم تک متصل ہو کہیں منقطع نہ ہو۔
(۴) فاستی معلن نہ ہو۔ (الملفوظ ، ۲۶ ہم ۲۱ ہم اسلم سواغ اعلیٰ حضرت ، س ۲۳۷)

علام المرات! بيه چارول شرطيس ال شخص ميس بونا لازم بيس جس كو بير و مرشد بنايا جائے پھر اى سلسلے ميں الله على ال

## اعلی حضرت سے مرید کی پہچان بتاتے ہیں

بیعت اسے کہتے ہیں کہ حضرت پھی منیری علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا ہیں ڈوب رہے تھے، حضرت خصر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فر مایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ مختبے نکال دوں ان کے مرید نے عرض کی بیہ ہاتھ حضرت بھی منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں ، اب دوسرے کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ حضرت خصر علیہ السلام عائب ہو گئے اور حضرت بھی منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔ (الملفوظ، ۲۲،ص: ۳۱، سوانح اعلیٰ حضرت ہمں: ۳۳۷)

## فنافی الشیخ کامرتبہ سطرح حاصل ہوتا ہے؟

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے بیں کہ مرید کوچاہئے کہ بید خیال رکھے کہ میراشخ میرے سامنے ہے اورا پنے قلب کو پیر ومرشد کے قلب کے بینچ تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ مجبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے فیوض وا نوار قلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے ول میں آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد بیرحالت ہوجائے گی کہ ہر جگہ شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی اور پھر ہر حال میں اپنے بیرو مرشد کواپے ساتھ یاؤگے۔ (مخص الملفوظ، ج ۲۰ میں ۲۰۰)

## حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كارشاد يريقين

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بربلوی رضی الله تعالی عند کومجبوب خدامصطفیٰ جانِ رحمت صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے ارشا دمبارک اور تعلیم فرمائی ہوئی دعاؤں پرکس قدریفین اوراطمینان حاصل تھا۔

ایک مرتبہ بر ملی شریف میں مرض طاعون شدت کے ساتھ پھیلا۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کے جھوٹے بھائی ایک شدت سے بخار ہوا۔ اور کان کے بیچھے گلٹیاں نکل آئیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ایک طبیب کولائے۔ طبیب نے بید کیفیت و کیھ کر بار بار کہا کہ بیدطاعون کا مرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندنے

X \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِيُ مِمَّا ابُتَالَاكُ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ تَفُضِيُلاً 0 جن، جن امراض كے مریضوں اور جن، جن بلاؤں كے مبتلاؤں كود كيچر ميں نے اس دعا كو پڑھا بحمرہ تعالیٰ آج سے ان سب سے محفوظ ومامون اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔

چنانچداعلی حضرت رضی الله تعالی عندمجوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ارشاد پریفتین کامل کی بدولت اس مرض سے محفوظ رہے اور شفایا ب ہو گئے۔ (مخص الملفوظ، ح:ابص:۱۵)

حضرات! ہمارے پیارے آقا رحمت عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کا ہر ارشاد حق ہے۔ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کا فر مان غلط ہو جائے اور پورانہ ہو۔ ہرمومن ومسلمان کومحبوب خداسلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے ہر ارشاد و فر مان پریقین کامل رکھنا جا ہے اور سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی بتائی ہوئی دعا وُں کوعمل میں لا نا جا ہے۔

#### نذرانه قبول كرناسنت ہے

اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندے ایک صاحب مرید ہوئے اور نذرانہ پیش کیا۔ فرمایا اس کی کیوں تکلیف کی؟ انہوں نے عرض کیا ، حضور ! میری خوشی اسی میں ہے کہ حضورا سے قبول فرمالیں۔ الحمد لللہ کہ حضور نے ہدیہ مختصر قبول فرمالیا اور ارشاد فرمایا کہ میں پہلے نذر نہیں لیا کرتا تھا مگر جب سے سے حدیث شریف میری نظر ہے گزری کہ کوئی شخص دے تو لے لے در ندایک دن ایسا آئے گا کہ مائے گا اور نہ ملے گا

لعديس (حيات اعلى حضرت،ج:٣٠٠)

## پاؤں چومنے پرناراضکی

ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر یکوی رضی الله تعالیٰ عند کے پاؤں چوم لئے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند کو بہت رنج ہوا اور چہرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ فر مایا اس سے بہتر تھا کہ میرے سینے میں تکوار کی نوک پیوست کر کے پیٹھ کی طرف نکال لیتے ، مجھے مخت اذیت اس سے ہوئی۔خوب یا در کھو،اب بھی ایسانہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤگے۔ (حیا ہے اعلیٰ حضرت ، ج بی میں ۲۰۰۰)

# عشرہ محرم میں سبز ،سرخ ،سیاہ رنگ کالباس پہننامنع ہے

عد انوار البيان المهد و و ١٨٩ المهد و ١٨٩ المهد و ١١٧٥ المهد و ١١٧٥ المهد و ١١٧٥ المهد و ١١١٥ المهد و المهد و

اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عدیمرم شریف کی پہلی تاریخ سے دس محرم تک سبز، سرخ،

ساه لباس بہنے ہے منع فرماتے۔ (مخص،حیات اعلی صرت،ج:٣٩ص:٨٨)

مسجد كا احترام: اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه فرشٍ مسجد پرايزى اور انگولے كے بل

چلا کرتے تھے کہ دھمک پیدانہ ہو۔ (حیات اعلیٰ صرت، ج:٣،٩٠)

#### مسجد میں آگرفوراً نیت باندھنا سنت ہے

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں آ آکر سنتوں کی نیت اس وقت باندھتے ہیں جب تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں آتے ہی بلا تاخیر نیت باندھناچا ہے۔ (حیات اللہ حضرت، ج:۳ ہم:۸۷)

#### نمازمين جإدراور صنے كاطريقه

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریکوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے وقت اگر چا ورجم پر ہے تو سر سے اوڑ ھے شانوں (کندھوں) سے نہیں۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج:۳ بس:۸۷)

## د فع وسواس کی تدبیر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سوکر اٹھتے ہی تنین مرتبہ کلمہ کطیبہ پڑھنے سے تمام وسوسوں سے بچار ہے گا اور دن بھراس کی برکت اس کے خیالات پر حاوی رہے گی۔ (مخص میات علیٰ حضرت ،ج:۳ ہم۔۸۸)

حضرات! حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات کو دومرتبہ کلمہ شریف پڑھنے ہے رات بھر ہر بلا اور مصیبت

محفوظ ہے۔

عمامہ، مصلی اور پائجامہ سرکے نیج ہیں رکھنا جا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کدسر کے بینچے عمامہ اور مصلی اور پانجامہ نہیں ركاع با اور عمامه ك شمله عن اك، منه صاف نبيل كرنا جائد (ديات اعلى صرت، جهم، ٩٠) مزار برحاضری کے آواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ (۱)صاحب قبر کی پائٹتی سے مواجه میں باادب حاضر ہوکر سلام عرض کر لیکن سلام کے وقت بفدر رکوع نہ جھے کہ غیرخدا کے لئے اتناخمیدہ ہوناممنوع ہے۔ (۲) مزار شریف (قبر ثریف) سے چار ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑا ہو۔ (٣) مزار کو پشت ند ہونے پائے۔ (٣) ججره خاص كے اندر بے باكانه كى سے كلام نه ہو،كم سے كم اتنا پاس ولحاظ ركھے جتنا حيات ظاہرى ميں ر کھتاتھا کہ بعد وصال کہیں زیادہ ادراک ہوجاتا ہے۔ (حیات اعلیٰ معرت،ج:٣٠٠) اعلى حضرت غيرول كي نظر ميں مولانا کوشنیازی دیوبندی سابق وزیرید بی امور حکومت یا کتان مسئلة تکفیریراظهار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے استاذیت الحدیث حضرت مولانا محدا دریس کا ندهلوی دیوبندی بھی بھی اعلیٰ حضرت مولانا احدرضا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ مولانا احمد رضا خال کی مجنش تو انہیں فتوؤں کے سبب ہو جائے گی ۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خال تمہیں ہمارے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم) ہے اتنی محبت تھی کہ استے بڑے بڑے عالموں کو مجی تم نے معاف نہیں کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو ہین رسول (سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کی ہے تو ان پر بھی كفر كا فوی لگادیا۔ جاؤای ایک عمل پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔ اورمولانا كوژنيازي ديوبندي پهرلکھتے ہيں كم وميش اى طرح كاايك واقعه مفتى اعظم پاكستان حضرت مولانا مفتی محمشفیع دیوبندی سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں: جب مولا نا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آگر اطلاع دگ-مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں ہے کی نے

انسواد البیان اسم البیان اسم البیان اسم البیان الب

## مولا نااشرف على تفانوي

حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی فر مایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کومولا نااحمد رضا خال بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کاموقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ (اسوہ اکابر، من ۱۸۰۰، بوالہ ام احمد رضاار باب علم دوائش کی نظر میں ، من ۱۰۸)
حضرت والا اشرف علی تھا نوی مولا نااحمد رضا خال صاحب بریلوی کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے کہ ان (مولا نااحمد رضا خال بریلوی) کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہواور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شان میں گستان سمجھتے ہوں۔ (اشرف السوانح ، ج: امن ۱۲۹۰)

مولانا اشرف علی تفانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں (مولانا) احمد رضا خال صاحب کا بے حد احتر ام ہے وہ ہمیں کا فرکہتا ہے لیکن عشق رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بنا پر کہتا ہے کسی اورغرض سے تو نہیں کہتا۔ (بحوالہ امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں،:۱۰۸)

## مولا نامرتضلی حسن در بھنگی

مولانا مرتضی حسن در بھتگی ناظم تعلیمات دیو بند لکھتے ہیں: اگر مولانا احمد رضا خاں صاحب کے زود کے بعض علماء دیو بندایسے ہی (گستاخ و بے ادب) تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو (مولانا احمد رضا) خال صاحب پران علمائے دیو بندگی تکفیر فرض تھی ،اگر دہ ان کوکا فرنہ کہتے تو خود کا فر ہوجاتے۔ (اشدالعذ اب بم١٢)

#### مولانا كوثر نيازي ديوبندي

مولانا کوژنیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان لکھتے ہیں: بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھاا در احمد رضا خال بریلوی جس کا نام تھا، ان ہے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو، عقیدوں بیں اختلاف ہو، کین اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی نعتوں میں کوٹ،

کوٹ کر بجرا ہے۔ (مغانِ نعت ، ص ۲۹۰ کر بی، ۱۹۷۹ میر مضاربا با علم ووائش کی نظر میں ہیں : ۱۱۱)

کوٹ کر بجرا ہے۔ (مغانِ نعت ، ص ۲۹۰ کر بی، ۱۹۷۹ میر مضاربا با معمود وائش کی نظر میں ہیں : ۱۱۱)

کوٹ کر بجرا ہے۔ (مغانِ نعت میں ۲۹۰ کر بی، ۱۹۷۹ میر مضاربا با مورضا خاں پر ملوی ) کی امتیازی شان ان کی عشق رسول (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ ہم تا پاؤو ہے ہوئے ہیں۔ چنا نچوان کا نعتیہ کلام بھی سوز و کی عشق رسول (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ ہم تا پاؤ و سے اور احترا ام سے پڑھا جا تا ہے۔

گداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور فد ہمی تقریبات میں بڑے وق وشوق سے اور احترا ام سے پڑھا جا تا ہے۔

(انداز بیان میں ۱۹ مردول عالی مولوی اعرف علی تھانوی اور دوسرے وہائی ، دو ہم مولوی (سلی اللہ تعالی علیہ والہ کی مولوی اعرف علی تھانوی اور دوسرے وہائی ، دو بیندی مولوی اعرف علی تھانوی سا حسب تو یہاں تک کہتے نظر کے ہدر ہے ہیں اور وہا بیوں اور دیو بندیوں کے بڑے مولا نا مولوی اعرف علی تھانوی صاحب تو یہاں تک کہتے نظر کے ہیں کہ اگر موقع ملتا تو میں ان کے بیچھے نماز ادا کرتا ہو گویا ویو بندی حضرات بھی اعلیٰ حضرت امام اعمرا اس احدر میانی اور مومن جمھے ہیں جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اعرف اور تو ہیں کہ اگر موقع ملتا تو میں ان کے بیچھے نماز ادا کرتا ہو گویا و یو بندی حضرات بھی اعلیٰ حضرت امام احدر مضا اختر ہیں۔

زنظ آئی تے ہیں۔

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْاعْدَاءُ لِعِيْ فَصْل وَقَ وبى بِ كَدِيْمُن بَعِي وابى د\_\_

#### اعلى حضرت كى آخرى مجلس

اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تخت علالت کے زمانے بیس نقابت و کمزوری کے باوجود بھی آپ کی ہرمجلس، وعظ وقسیحت کا ذخیرہ ہوا کرتی ۔ علالت کے زمانے بیس آپ کثرت سے اپ مشفق وہم بان نبی، رخیم وکر یم رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم کا ذکر فر ما یا کرتے اور خصوصیت کے ساتھ اپ اور تمام مسلمانوں کے لئے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ۔ آپ کی خشیت اور گریہ وزاری کی بیرحالت تھی کہ اکثر احادیث بیان فرماتے تو خوا آپ کی اور حاضر بین مجلس کی روتے روتے ہوگیاں بندھ جاتیں ۔ اکثر فر ما یا کرتے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگیا اس نے سب بچھ پالیا ۔ بھی فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو بیاس کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے ۔ ایک دن اوگوں کو کا شانہ افترس پر طلب فرمایا اور دین وایمان کو بچانے کے سلسلہ میں ان کو سخت تا کیداور تصیحت فرمائی ، وعظ وقسیحت کی اس آخری مجلس میں آپ نے جو ایمان افروز تقریر فرمائی اس کا خلاصة تل کیا جاتا ہے۔

انواد البیان می معلوم نبیں کہ میں کتنے دن تہارے اندر تھہروں گا، تین ہی وقت ہوتے ہیں : بجین، بیارے بھائیو! مجھے معلوم نبیں کہ میں کتنے دن تہارے اندر تھہروں گا، تین ہی وقت ہوتے ہیں : بجین، جوانی، بروها پا، بجین گیا، جوانی آئی۔ جوانی گئی، بروها پا آیا اب کون ساچوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جوانی موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطافر مائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ اور آپ سب لوگ ہوں اور میں امید نہیں۔

ا بے لوگو! تم پیار بے مصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بھو لی بھیڑیں ہواور بھیڑ یے تمہار بے چاروں طرف میں، وہ چاہتے ہیں کہ تہمیں بہکا کیں اور فقتہ میں ڈال دیں، تہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کیں، ان سب سے بچو اور دور بھا گو۔ دیو بندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑ الوی بیسب فرقے بھیڑ ہے ہیں، تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔

حضوراقدس سیدعالم سلی الله تعالی علی والد کم الله رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں، حضور اصلی الله تعالی علی والد کم حصابہ کرام روثن ہوئے ، ان سے انکہ حجہ کہ کرام روثن ہوئے ، ان سے انکہ جہ تدین روثن ہوئے ، ان سے انکہ جہ تدین روثن ہوئے ، ان سے ہم روثن ہوئے ، اب ہم تم سے کہتے ہیں بیڈورہم سے لیوہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روثن ہو و وہ نور بیہ ہم کہ الله ورسول جل جلالہ وسلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی تجی محبت ، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں کی تجی عداوت ۔ جس سے الله ورسول جل جلالہ وسلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی شان میں اور آئی تو ہیں یا و کچھ وہ وہ تہ ہم اراکہ کی سات کی تعلیم کی شان میں اور ان کے دوستوں میں اور آئی تعظیم کیوں نہ ہوا ہے اندر سے اسے دود دھ کی تھی کی طرح نکال کر پھینک دو ۔ ہیں پوئے وہ دہ میں کی عمر سے بھی بتا تا رہا اور اس وقت بھر بہی عرض کرتا ہوں ۔ اللہ تعالی ضرور اپنے دین کی جمایت کے لئے کی بند سے کو کھڑا کر دے گا ۔ مگر تہم معلوم میر سے بعد جو آئے کیسا ہوا ور تہمیں کیا بتا کے اس لئے ان باتوں کو خوب س لو جو اللہ بند سے کو کھڑا کر دے گا ۔ مگر تہم میں جو رہ بن کی جمایت کے لئے کیسا ہوا ور تہم سے بال ہوں کے دین کی جمایت کے دن اس کے لئے ان باتوں کو خوب س لو جو ان اس کے لئے ان باتوں کو خوب س نے نہ مانا اس کے لئے ظمت وہا کہ جس نے اسے سااور مانا قیا مت کے دن اس کے لئے تو میں جو بی ، اب میں قبر سے اٹھ کر تہم ار سے باس بتا نے نہ آئی گا ، جس نے اسے سااور مانا قیا مت کے دن اس کے لئے تو میں دور خوب سے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت وہا کہ ہے جو تھی، وسایا شریف ، بحوالہ وارخ کی اور ان کے لئے ظلمت وہا کہ ہے جو تھی، وسایا شریف ، بحوالہ وارخ کی ان باتوں کو خوب میں ان کی سے تو میں دور میں وہ ان کو کو تھر ان کی سے ان کی سے ان کی ان باتوں کے دن اس کے لئے تو کی میں وہ کی میں کے دن اس کے لئے قلم کے دن اس کے لئے قلم کے دن اس کے لئے تو کی میں وہ کے دن اس کے لئے تو کو کھر کی کو کھر کی کو کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کی دائی میں کو کھر کی کو کی کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کو کو کو کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کے کو کھر کی کو کھر کو کو کھر

# اعلى حضرت كى وصيت كه ميرى قبركوكشاده ركهنا

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کس شان کے عاشق رسول تھے کہ آپ نے وصال شریف سے پہلے دفن کے بارے میں بیوصیت فر مائی کہ میری قبر کو اتنا کشادہ رکھنا کہ جب میرے مشفق ومہر بان نی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم میری قبر میں آشریف لا کمیں تو میں قبر میں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی تعظیم و ادب کے لئے کھڑ اہوسکوں۔ (ذکر رضا میں ۳۳)

حضرات! اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه گویاد نیاوالوں کو بیر بتانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں خفل میلا دوغیرہ میں ہم اپ آ قاصلی الله تعالی علیدوالد وہلم کی محبت و تعظیم میں کھڑ ہے ہو کر صلاح قوسلام پڑھتے ہیں توجب قبر میں پیارے آ قام صطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیدوالد وہلم تشریف فرما ہوں گے تو میں کس طرح قبر میں لیمٹار ہوں گا اس لئے میری قبر کواس قدر گہری اور کشادہ رکھنا کہ ہم وہاں بھی کھڑ ہے ہوگر پڑھیں۔

مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت په لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آتا پہ بے صد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

درودشريف:

#### اعلى حضرت كاوصال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عدیجیس صفر ۱۳۳۰ احد مطابق ۱۹۲۸ کتوبر ۱۹۳۱ ء کو جمعه مبارکہ کے ادن ۴ بجگر ۲۳۸ منٹ پرعین اذان جمعہ میں ادھر تی علی الفلاح کی پکارتی ادھر دوج پرفتوج نے داعی الی الله کولیک کہا۔
حضرت مولا ناحسنین رضا خال صاحب جووصال کے وقت اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عدی بارگاہ میں موجود تھے وہ تحریفر ماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عدنے وصیت نامی تحریر کرایا پھراس پرخود عمل کرایا۔
وصال شریف کے تمام کام گھڑی دکھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے جب دو جبحنے میں چارمنٹ باقی تھے تو ارشاد فرمایا کہ تصاویر ہٹا دو (حاضرین کے دل میں خیال گزراکہ) یہاں تصاویر کا کیا گام ، بیرخیال آنا تھا کہ خودار شاد فرمایا : یہی کارڈ ، لفافہ رو بیہ ، بیسہ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا حامد رضا صاحب سے ارشاد فرمایا وضوکر کے فرآن لا وَاور حضرت مولانا صاحب سے ارشاد فرمایا وضوکر کے قرآن لا وَاور حضرت مولانا مام حب نے وونوں ہاتھ بڑھاگ اس وقت صاضر بارگاہ ہوئے ، آپ نے سب کے مراس اور سید محمد مولوں ما حب نے دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافی فرمایا اور حال دریافت کیا گیا گرآپ اس کا جواب دیا اور سید محمد وی صاحب نے دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافی فرمایا اور حال دریافت کیا گیا گرآپ اس کا جواب دیا اور سید محمد وی صاحب نے دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافی فرمایا اور حال دریافت کیا گیا گرآپ اس

وقت عائم مطلق، مجوب حقیق جل مجده کی طرف متوجه تھے، کچھ ندار شادفر مایا، سفر کی دعا کیں جن کا چلتے وقت پڑھنا اللّه مسنون ہے، تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں پھر کلمہ طیبہ لا َ اِللّهُ اللّه اللّهُ مُسحَمَّدُ رَّسُولُ اللّه الفات نام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں پھر کلمہ طیبہ لا َ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ مُسحَمَّدُ رَّسُولُ اللّه الفات کے جروا میارک پرایک لمعہ فورکا چکا جس میں جنبش تھی جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشہ جنبش کی جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشہ جنبش کی جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشہ جنبش کی جس الله و آبادا اللّه و آبادا الله و الله

## اعلى حضرت بارگاهِ رسول ميں

مشہور عاشقِ رضا، ولی کامل حضرت مولا نا شاہ بدرالدین احمہ قا دری بر کاتی رضوی رضی اللہ تعالیٰ عندا پنی مقبول تصنیف سوانح اعلیٰ حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔

 طرف چل پڑے۔ جب بریلی پہنچ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں وہ ۲۵ صفر سے اصکواس دنیا ہے روانہ ہو چکا ہے اور وہی ۲۵ صفران کی تاریخ وصال تھی میں نے بیطویل سفر صرف ان كى ملاقات كے لئے بى كياليكن افسوس كملاقات نہ ہوسكى۔ اس سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی مقبولیت بارگاہ رسول میں معلوم ہوتی ہے۔ كيون ندموعاشق رسول يول بى نواز عاجاتے بيں۔ (سواخ اللي معزت بن ٢٨١،٣٨٥) کیوں رضا آج گلی سوتی ہے أخم ميرے وهوم كانے والے اعلى حضرت فاصل بريلوى عبقرى عصراورنابغهُ روز گار شخصيت تص حضرت صاحبز اده سيدخورشيد احمر كيلاني، يا كستان لكھتے ہيں كه آج كل عبقرى اور نابغه، كالفظ بہت سستا ہو كيا ہاور ہرتیسرا چوتھا پڑھا لکھا آ دمی خود کوعبقری اور نابغہ کہلوانے پرمصر ہاور علامہ ہونا تو ہرایک کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیاہے جس کی بازار میں .ذرای بکری''ہووہ عبقری بن جاتا ہےاور جس کومعمولی ہی قوت ناطقہ ل جائے وہ نابغہ وجاتا ہے، حالانکہ (۱) سرمنڈ انے ہے کوئی قلندراور یونان میں پیدا ہونے ہے کوئی سکندر نہیں بن جاتا۔ (۲) آ داب قلندری سے ہر محض آگاہ نہیں ہوتا اور شان سکندری کا ہر فر د حامل نہیں ہوتا۔ اس لئے عبقری اور نابغہ،صدی بحرمیں دو چار ہی ہوتے ہیں۔اگران کی قطاریں لکنی شروع ہوجا کیں تو ہر ڈھلے کے بنیجے سے ارسطواور افلاطون ہی برآ مدہوں گے۔صورتِ حال اگر اس طرح ہوتو کسان تھیتوں میں گاجر مولی لگانے کے بچائے ستراط اور بقراط لگانا شروع کردیں۔ بلاشبهاعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالىء عبقرئ عصراور نا بغدروز گارشخصيت يتع جن كيملمي تخلیقات ہے استفادہ کرنے کے لئے بذات خود تخلیقی ذہن در کار ہے۔روایتی ذہن تو چار قدم چل کر ہانپ جاتا ہے۔ میری بات پر اعتبار نہ آئے تو ان کی تصنیفات کی فہرست ملاحظہ کر کیجئے ہمتن تو دور کی بات ہے فقط کتابوں کے نام بھنے کے لئے المنجد جیسے لغت کی ہمہ وقت ضرورت لاحق رہتی ہے۔مثلاً علم لوگارٹم ،علم تکسیر،علم زیجات ،علم ارثما معلی علم توقیت اور ٹریکنو میٹری پران کی تخلیقات پڑھنے اور سجھنے والے لوگ اس خطے میں کتنے ہوں گے؟ شاید بڑی آمانی کے ساتھ الکیوں پر گئے جا عیں۔ (امام احدر ضائبر جولائی واقع)

المدناكارثانا المديد و و و المدان المديد و و و و المدناكارثانا المدناكارثانات المدناكارثانات المديد ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بھا دیے ہیں

# اعلى حضرت كى بارگاه ميں مطالعہ جيران ہے اور زبان وقلم قاصر

علامه مولا نامحراحررضوى مصباحي لكصة بين:

امام احمد رضا کی زندگی کوجس قدر گہری نظرے ویکھا جائے گا اس طرح کے آبدار موتیوں کی جلوہ ریز ہاں عام ہوتی نظر آئیں گی ،ان جلوؤں کوکوئی کہاں تک سمیٹے؟ مطالعہ جیران ہےاورزبان ولکم قاصر مختصریہ کہا خلاص اور للبهيت نے ان كے قلب وذ بن كو بورى طرح معطر كرر كھا تھا۔ (امام احمد رضااور تصوف بس ٢٦)

کسی بھی شخصیت کواس کے معاصرین زیادہ پہچان سکتے ہیں اور ان لوگوں کا بیان زیادہ معتبر ہوگا جوعلم ونن میں خود بلندر تبہ ہوں اور جنہیں اس شخصیت سے ملاقات اور اسے جانچنے پر کھنے کا موقعہ ملا ہو۔

امام احدرضا قدس سرہ نے سفر حج میں اکابر علمائے حرمین سے ملاقاتیں کیں ، ان کے ساتھ علمی مجلسیں بھی رہتیں۔انہوں نے امام احمد رضا کی باتیں بھی سنیں، زبانی بحثیں بھی دیکھیں، رشحات قلم بھی ملاحظہ فرمائے، کردارو عمل،افکاروخیالات کابھی جائزہ لیا،ان سب کے بعدامام احمد رضا کی مدح میں انہوں نے جوارشادات تحریر کئے

انصاف کی آسمیس روش کرنے کے لئے کافی ہیں۔

وہ حضرات ایسے غمی اور کم علم نہ تھے جوایک ہندی کے علم وفضل سے بلا وجہ متاثر ہو جا کیں اور معرفت وحقیقت میں اس کے پایئے بلند کاتحریری اعتراف کرنے لگیں،ان کاقلم ایسا ہے احتیاط اور بے لگام نہ تھا کہ تحقیق و تفتیش کے بغیر ایک مخص کے لئے مدائح کا دفتر تیار کردے۔ حرم کی سرز مین پرتو دنیا بھر کےعلاءومشائخ پہنچتے رہتے تھے لیکن وہ اکابر کس ے متاثر ہوئے؟ اور كس كے علم وصل كا خطبه راجے، اس سلسله ميں ايك بيان براكتفا كرتا ہوں۔

مدینه منوره میں علماء نے امام احمد رضا کا جواعز از واکرام کیااس کا ذکر کرتے ہوئے بینخ اکرام الله مهاجر مدلی عليه الرحمة فرماتي بين-

میں سالہاسال سے مدیند منورہ میں قیام پزیر ہوں ہندوستان سے ہزار ہاہزارانسان آتے ہیں جن میں علاء، صلحا، اتقیا، بھی ہوتے ہیں لیکن میری آنکھوں نے یہی دیکھا کہ وہ شہر مبارک کی گلیوں میں پھرتے رہے ہیں اور کونی توجدد يخ والأنبيس موتا

https://archive.org/details/@awais\_sultan ليكن آپ كے اعز از كابيرحال ہے كہ عوام تو عوام برے برے علاء اور ارباب علم وفن اصحاب عز وعظمت آپ ی طرف چلے آرہے ہیں اور آپ کے اگرام و تعظیم میں سبقت کرتے ہیں۔ بیاللہ کافضل ہے جے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (الا جازاة المحيد من ١٤) ان ا کا برعلاء نے امام احدرضا کے علم ظاہر ہی نہیں بلکہ علم باطن اور عرفان وتصوف کی بھی شہاد تیں دی ہیں۔ پروفیسر ڈاکر معود احمرصاحب نے ان شہادتوں پر متقل کتاب تحریری ہے۔اس کے مطالعہ ہے بھی میمعلوم ہو عائے گا کہ اکابر حرمین نے امام احمد رضا کے علم معرفت اور مقام طریقت کی بلندی کا بھی برملااعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ و۔ فاصل بريلوى علمائة حجاز كي نظريس مزید تختیق کے لئے وہ کتابیں ( یعنی سوائح اعلیٰ حضرت از قلم مولانا بدر الدین احمد قادری) حیات اعلیٰ حضرت از قلم مولا نا ظفر الدین بہاری ) بھی دیکھی جائے جن ہےان شہادتوں کوجمع کیا گیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ بیاعز از واعتر اف ان اکابرعلاءاورجلیل الثان اولیاء کا ہے جن کا ظاہر و باطن شریعت وطریقت کی میزان برتلا موانها، جن کی ولایت و بزرگی میں نه کل کسی کوکلام تھااور نه آج موسکتا ہے۔ (ام احمد مضااور تصوف من ١٣٢،١٣١) مبلغ اسلام حصرت علامه عبدالعليم صديقي رضوي ميرتفي خليفهُ اعلىٰ حضرت رضي الله تعالى عنها فرمات بين -تمہاری شان میں جو کھے کہوں اس سے سواتم ہو فتیم جام عرفال اے شہ احمد رضائم ہو جو مركز ب شريعت كا مدار، الل طريقت كا جو محور ب حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو یماں آ کر ملیں نہریں شریعت و طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین ایے رہنما تم ہو حرم والول نے ماناتم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہلِ قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو عرب میں جا کے ان آ تھوں نے دیکھاجس کی صولت کو

عم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو

https://archive.org/details/@awais\_sultan عدد البيان المديد مديد المديد المدي عیاں ہے شان صدیقی تہاری شان تقویٰ ہے كهول اتقى نه كيول كرجب كه خير الاتقياءتم مو خلوص مرتضى، خلق حسن، عزم حيني مين عديم المثل يكتائے زمن اے با خداتم ہو حمهيں پھيلا رہے ہوعلم حق اكناف عالم ميں امام ابلسنت نائب غوث الورئ تم ہو علیم ختہ اک ادنیٰ گدا ہے آستانہ کا كرم فرمانے والے حال ير اس كے شہائم ہو ورق تمام ہوا ، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بحربیکراں کے لئے

<u>https://archive.org/details/@awais\_sultan</u>

﴿ شجره عاليه قادريه بركاتيه رضويه ﴾ رضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ اللَّى يَوْمِ الدِّيْنِ یا الجی رحم فرما مصطفے کے واسطے یا رسول الله! کرم کیجے خدا کے واسطے مثکلیں عل کر شہ مشکل کٹنا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقہ میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدیٰ کے واسطے صدق صادق کا تقدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف وسری معروف دے بے خود سری جند حق میں کن جنید باصفا کے واسطے بہر جلی شرحق دنیا کے کوں سے بیا ایک کا رکھ عبر واحد بے ریا کے واسطے بوالفرح كا صدقة كرغم كو فرح دے حن وسعد بوالحن اور بوسعيد سعد زاك واسط قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادرقدرت نما کے واسطے احس الله له رزق س دے رزق حس بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے

https://archive.ora/details/@awais\_sultan\_ انسوار البيان المدهد مدهدها ١٠١ المدهد مدهد الماحران كالرثادات الم نفرانی صالح کا صدقہ صالح ومنصور رکھ دے حات ویں محی جال فزا کے واسط طور عرفان علو وجد وحثى وبها وے علی مویٰ حن احمد بہا کے واسطے بہر ایراتیم ہم یا نام گزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خان ول کو ضاء دے روئے ایماں کو جمال شہ ضاء مولی جمال الاولیاء کے واسطے دے مجد کیلئے روزی کر احم کے لئے خوان فضل الله سے حصہ گدا کے واسطے دین ودنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق رے عشق عشق انتما کے واسطے جب الل بیت وے آل محم کیلئے كر شہيد عشق حمزه پيشوا كے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پُرنور کر اچھ پارے عمل دیں بدرالعلیٰ کے واسطے دوجهال میں خادم آل رسول اللہ کر حفرت آل رسول مِقتدا کے واسطے كر عطا احمد رضائ احمد مرسل مجھے

حضرت آل رسول مِقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولی حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولی حضرت احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دیے چھ عین عزوعلم وعمل عفو و عرفال عافیت اس بے نوا کے واسطے

https://archive.org/details/@awais\_sultan ربيع الاول شريف يهلابيان مارے حضور علی نوریں

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



تیری نسل پاک میں ہے بید بید نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا میں گدا تو بادشاہ بحر دے پیالہ نور کا نور دن دونا برا دے ڈال صدقہ نور کا درودشريف: دس مفسرین کے اقوال کہ آیت نور میں ،نورسے مراد حضور ہیں حضرات! بيآية مباركه جوميس نے تلاوت كرنے كى سعادت حاصل كى ہے۔اس ميں الله تعالى نے صاف طور پر ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کونو رفر مایا ہے اور جمہور مفسرین اور ائمہ کرام ومحدثین عظام نے تصریح فرمائی ے کہ فورے مراد حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بین اور کتاب مبین ہے مراد قر آن مجیدے۔ (۱) صحافی رسول مفسرقر آن حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالی عنها فرماتے ہیں: قَدُجَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعني مُحَمَّدًا۔ ترجمہ: بے شک آیا تمہارے یاس اللہ کی طرف سے نور لیعنی محد سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم (تغیر این عباس م ۲۷) (٢) امام الكبير علامه امام جعفر محد بن جرير الطبر ى رضى الله تعالى عنفر مات بين: قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعني بِالنُّورِمُحَمَّدًا مَلَيْكُ ترجمه بتحقیق آیاتمهارے یاس الله کی طرف نے نوریعن محرصلی الله تعالی علید دالد به مر تغییر این جریر تغییر بیندادی، ج: ام من ۱۹۸۰) (٣) علامعلى بن محمد خاز ن رحمة الله تعالى عليفر مات بين: قَدْ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعني مُحَمَّدًا مُلَا اللَّهِ نُورٌ يعني مُحَمَّدًا مُلَا اللَّه ترجمه بحقیق آیاتمهارے پاس الله کی طرف سے نور یعنی محرسلی الله تعالی علیه والدوسلم (تغییرخازن ج، اص، ۲۸) (٣) امام علامه عبدالله بن احد مفى رحمة الله تعالى عليه اس آية كريمه ك تحت فرمات بين: وَالنُّورُمْ حَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلامُ - اورنور محملى الشطيوللم بين - (تغير مارك ، ج: اص : ١١٥) (۵) امام علامد فخرالدين رازى رحمة الله تعالى علياس آية كريمه ك تحت فرمات ين إِنَّ الْمُوَادَ بِالنُّورِمُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ الْقُرُانُ -

https://archive.org/details/@awais انسوار البيان المعدم معدم المعدم المع ترجمه: باشك نور عمراد محرسلى الله تعالى عليه والديملم وركتاب عمرادقر آن مجيد ب- (تفيركيرري ١٠٥٠) (١) حضرت علامه امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى علية فرمات بيل-قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهُ نُورٌ هُوَنُورُ النَّبِي النَّالِي ترجمه بحقیق کرآیاتمہارے یاس الله کی طرف نے نور، وہ نور نی سلی الله علیدوالدوسلم ہیں۔ (تفیر جلالین شریف میں ۱۱۱) (٤) اورای طرح علام محمود آلوی بغدادی رحمة الله تعالی علیے نے روح المعانی ، ج: ٢: ص: ٨٥ يراور (٨) علامه المعيل حقى رحمة الله تعالى عليه في تفسير روح البيان شريف، ج: اجس: ٥٥٨ ير-(٩) اورامام ابومحمد بغوى رحمة الله تعالى عليه في تغيير معالم التزيل، ج:٢،ص:٢٣ ير-(١٠) اورامام قاضى عياض رحمة الله عليه في شفاشريف من تحرير فرمايا كونور عمرادر سول الله سلى الله تعالى عليه والديم میں اور کتاب مبین سے مرادقر آن مجید ہے۔ حضرات! الله تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اور تقویٰ وطہارت اور ولایت وروحانیت والے ائمہ کرام اورمحد تین عظام نے اپنے اقوال و بیانات سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت کیا کہ محبوب خدا محمصطفا صلى الله تعالى عليه والدوسلم توريس -خلق اول نورمصطفیٰ ہے: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے نور کواپنے نورے پیدافر مایا۔ فرشته تفائد آدم تق نه ظاهر تفا خدا يبل بے ساری خدائی سے محر مصطفیٰ پہلے اورعافق مصطفي سركاراعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوي رسى الله تعالى عنفر مات بيل-ده جوند تق تو چکه ندتها ده جونه بول تو پکه ند بو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حدیث نور! مصنف عبدالرزاق می محدث مدینه منوره حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عند کے شاگر درشیداور حضرت امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عذ كے استاذ اور امام بخارى وامام مسلم كے داد ااستاذ محدث جليل حضرت امام عبدالرزاق ابوبكربن عام حضرت جابربن عبدالله انصاري رضى الشعذے حديث روايت كرتے ہيں كه حضرت جابر رضی الله تعالی مدفر ماتے بیں کہ۔

انوار البيان المدهد و و و ١٠٠١ المدهد و و و البيان المدهد و و و البيان المدهد و و و البيان المدهد و و البيان المدهد و و البيان المدهد و و البيان المدهد و المدهد و البيان المدهد و المدهد و البيان المدهد و المده میں نے عرض کیایارسول الله ملی الله تعالی علیک والک و تلم میر ہے مال ، باپ آپ پر قربان ہوں ، مجھ کوخبر دیجے کہ الله تعالى نے سب اشیاء سے پہلے كس چيزكو پيدا فرمايا تو بمارے پيارے آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا۔ يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْخَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَآءِ نُوْرَنَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّورَ يَدُورُ بِ الْقُدُرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ فِي ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلُمْ وَلَاجَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَلامَلَكُ وَلاسَمَاءٌ وَلَا أَرْضُ وَلاشَمُسْ وَلاقَمَرٌ وَلاجِنِّي وَلا إنسِيِّ (الْآ الديث) ترجمہ: اے جابر! بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نی کے نور کواپنے نور سے پیدا فرمایا پھروہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جاہا دَور کرتا رہا اس وقت لوح ،قلم ، جنت ، دوزخ ، فرشتے، آسان، زمین، سورج، جاند، جن، انسان کھے نہ تھا۔ (مواہب لدنیہ، ج:۱، ص:۹، شرح زرقانی، ج:۱، ص:۲۷، سرت طلبيه، ج: ايمن: • ۵ ، فآوي عديثيه اين جريكي بن: ۵ ، مدارج النوق، ج: ايم: ۹-۳ ، انوارځديه من: ۱۳) اور دہا ہیوں ، دیو بندیوں کے مشہور پیشوا مولوی اشرف علی تھا نوی نے اس حدیث نور کواپنی کتاب نشر الطیب کے من الر لکھاہے۔ اور! شخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علید الدوسلم نے فرمایا۔ أَوُّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي آنَامِنُ نُورِ اللَّهِ وَكُلُّ الْخَلائِقِ مِن نُورِي 0 یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نے ورکو پیدا فر مایا ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میر ہے نورے ہے۔ (مطالع المر ات فی شرح دائل الخیرات بص:۲۲، مدارج النوق، ج:۲، ص:۱) حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنداینے والدگرا می حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندے روایت کرتے إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى رَبِّي قَبُلَ خَلْقِ ادَمَ بِارْبَعَةِ عَشَوَ ٱلْفَ مِاقَةِ عَامٍ لِين في كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا كمين آدم عليه السلام كى پيدائش سے چوده بزار ال پہلے اپنے رب کے حضور ایک تور تھا۔ (زرقانی، ج:۱،ص:۳۹ تھانوی کی نشر الطیب اص ۸) حفرات! بوے بوے برور وں نے اپنی متند کتابوں میں جواحادیث کر پر نقل کی ہیں اس سے صاف طور پرظا ہراور ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم اللہ تعالی کے نور ہیں۔ حری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا

المعلق البيان المعلم المعلق ا مار \_ حضور سرايا تورسلى الله تعالى عليه والدوسلم فرمات إلى: كُنْتُ نَبِيًّا وَا دَمُ بَيْنَ الرُّوح وَ الْجَسَدِ 0 یعنی میں اس وقت بھی نبی تھاجب حضرت آ دم علیدالسلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ( بخارى شريف برندى شريف مكلوة شريف بىن ١٥١٠ ، خصائص كري بن ١٠٠٠ ) جرئيل عليه السلام كي عمر: علامه المعيل حقى رحمة الله تعالى عليه نے روح البيان شريف ميں ، امام علامه على بن بر ہان الدین طبی رحمة الله تعالی علیہ نے سیرت حلبیہ میں اور علامہ امام پوسف بن اسمعیل نبہانی نے جواہر البحار فی فضل النبی المختار میں نقل کیا کہ جمارے حضور نو رعلی نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ تہماری عركتنى ب؟ حفزت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا كه خداكى تتم ميں اس كے سوانبيں جانتا \_ يعنى مجھے اتنا معلوم ب كه چوتھ جاب ميں ايك ستاراسر بزارسال كے بعد چكتا تھا۔ رَأَيْتُهُ إِثْنَيْنِ وَسَبُعِيْنَ ٱللَّفَ مَوَّةِ 0 مِن في الستار ع كوبهتر بزارم تبدد يكها بـ المار معضور سرايا نورسلى الله تعالى عليه والدرسلم في فرمايا . يَاجِبُويُلُ وَعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَالِكَ الْكُوكَ مُ اے جریل! میرے رب کی عزت کی قتم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ (روح البيان، ج:٣٩، ص:٥٥٣، سرت صلبيه، ج:١، ص:٩٩، جوابر الحار، ص:٤٧١) نور مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت آ دم کی پیشانی میں امام فخر الدین رازی رضی الله تعالی عنه اور عاشق رسول امام پوسف بن استعیل نیبانی رضی الله تعالی عنه لکھتے ہیں کہ الله تعالى نے حضرت آ دم عليه السلام كو پيدا فر مايا تو نور مصطفیٰ سلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم حضرت آ دم عليه السلام كی بيشانی ميں ركھاا ورحضرت آدم عليه السلام كوفرشتوں نے جوسجدہ كيا تھاوہ نور مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم كی وجہ سے تھا۔ إِنَّ نُوْرَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَبُهَةِ ادَمَ 0

يعنى بيشك نور مصطفي ملى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت آوم عليه السلام كى پييثاني ميس جلوه كر تقا-( تقسير كير . ج:٧٠٠ ق. ١٨٠ ، جوابر الحارص:١٥٢) محدث ابن جوزى مِن الله تعالى عنفر مات بين أوَّلُ صَاحَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَمِنُ نُورِي خَلَقَ جَمِيعَ الْكَاثِنَاتِ ٥ ترجمہ: ب سے پہلے اللہ نے میر سے تورکو پیدا کیا اور پھرمیر سے تورے ساری کا تنات کو پیدا کیا۔ (بیان المیلاد المدی میں ۲۳۰)

الم المحد ثين علامه جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عنه حضرت المام ابن سبع كاقول نقل فرمات بين-

انوار البيان المعمد معمد عليه ١٠٠٨ المعمد عمد علي ١٠٠٨ المعدد عمد علي المدين المعربي قَالَ إِبْنُ سَبْعِ مِنْ خَصَآئِصِهِ إِنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْآرُضِ وَإِنَّهُ كَانَ نُؤرًا ٥ ترجمه: ابن سبع نے کہا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سابدز مين يرتبيس پره تا تحااور بے شك حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم تور تھے۔ (خصائص كرئ، ج:١٠٠) حضرت امام اعظم الوحنيف رضي الله تعالى عن فرمات بين -ٱنْستَ الْسَذِى مِسنُ نُوْدِكَ الْبَدُرُ اكْتَسْى وَالشَّسَمُ سَسُ مُشْرِقَةٌ بِنُورِبَهَاكَ یعنی پارسول الله ملی الله تعالی طلیک دالک دسلم آپ وه نور ہے کہ چاند آپ ہی کے نور سے روش ہے اور سورج کی چک بھی آپ ہی کے تورے ہے۔ (قصیرة العمان من ٢٣٠) اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی منقل فرماتے بیں کہ عارف بالله سیدی عبد الغنی نابلسی رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ قَدْ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنُ نُورِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَاوَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِينُ 0 یعنی بے شک ہر چیز نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورے پیدا کی گئی جیسا کہ حدیث سیجے میں آیا ہے۔ (صلاة الصفاء في نورالمصطفيٰ ص: ٩ ، الحديقة النديد بن: ٢ بص: ٣٤٥) حضور کے مسکرانے سے گھر روش ہوگیا ام المومنین حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں که ( رات کے وقت ) میں کیڑ اسل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے بہت تلاش کیا مرسوئی نملی۔ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبْيَضَّتِ ٱلإبْرَةُ بِشُعَاعِ نُوْرِ وَجُهِهِ ٥ یعنی استے میں رسول الله ملی الله تعالی علیه واله وسلم تشریف لے آئے اور آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے چبر و تور اس قدراجالا كهيلاك كمشده سوئى ظاهر موكى مل كى - (خصائص كرى، ج: ابن: ١٥١ بني الني ص: ١٥) سر کاراعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سوزن کم شدہ ملتی ہے جسم سے برے شام کو سے بناتا ہے اجالا برا

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ والمعلوان والبيان المعمد معمد معمد ١٠٠١ المعمد معمد الدين المديد لكرى سے روشى ظاہر ہونى ووسحانی رات کے وقت ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ علم کی بارگاہ نور میں حاضر تھے، بات کبی ہوگی وقت زیادہ کزر گیاءرات بهت تاریک تقی برطرف اندهیرای اندهیرانهااورموذی جانورول کا خطره بھی تھااورروشنی کا کوئی انتظام نہ تھا تو ہمارے صنور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ایک لکڑی کواپ دست نور میں لیکر صحابی کوعطا کی تو اس لکڑی ہے روشی ظاہر موتے لکی اورای روشی میں دونوں سحانی اسے اسے کھر پہنچ گئے۔ (مقلو ہشریف بس: ۵۳۷، ملصا جامع کرایا ۔اولیاء بس: ۱۹۹ حصرات! ہمارے حضور ملی الله تعالی عندواله وسلم الله تعالی کا بیے تور بیں که آپ سلی الله تعالی علیدواله وسلم کا وست نور لکڑی کولگ جائے تو لکڑی ہے بھی روشی اور چیک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ خوب قر ما یا اعلیٰ حضرت پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنے بے چك جھے ياتے ہيں سب يانے والے ميرا ول بھي چکا دے چکانے والے درود ثريف: حضرت اسيد كاچېره روشن موگيا یعنی جارے حضورسرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنا دست نور حضرت اسید بن ابی ایاص کے چہرے اور سینه پر پھیراتوان کا چیرہ اس قدرروش ہوگیا کہ اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر بھی روشن ہوجا تا تھا۔ (كتزالعمال،ج:٤،٥:٩) اے ایمان والو! ہمارے حضور نورعلی نورصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا دست نور ہے کہ کالے چرے پرلگ جائے تو چېره بمیشہ کے لئے روش ہوجائے۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ایسے نور بیں جواپنے غلاموں کونور کی خيرات ديكرنوروالا بنادية بيل-اعلى حضرت امام اللسنت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عدفر مات بيل-میں گدا تو بادشاہ بحر دے پیالہ نور کا تور دن دوناررا دے ڈال صدقہ تور کا

# حضور کے جسم نور کا سابینه تھا

مديث شريف:

فَقَدُانِحُوجَ الْمَحَكِيمُ التِّرُمِذِي عَنُ ذَكُوانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُوى لَهُ ظِلَّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ \_

يعنى رسول الله صلى الله تعالى عند علم كاسا ينظرنه آتا تقادهوب مين نه جاندني مين (نفي الحي ص٠٠)

حديث شريف: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنمار وايت فرمات بين:

یعنی رسول الندسلی الله تعالی علیه والدوسلم کے لئے سامید ندتھا سورج کے سامنے اور نہ چراغ کی روشنی میں۔

(كتاب الوفاء،ج:٢،ص:٥٠ بحوال في التي من ٥٢)

حدیث شریف: حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی الله تعالی عند نے النمو ذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں رقم طراز ہیں۔

یعنی نبی سلی الله تعالی علیه واله وسلم کا سامیرز مین پرنه پڑا حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا سامیر نظرنه آیا ، نه وهوپ میس نه چاندنی میں۔ ابن سبع نے فر مایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔

(النموذج اللبيب بص:٥٣ نفي القي بص:٥٣)

اورعاشق مصطفیٰ پیارے رضاات محصر ضاامام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عند فرمائتے ہیں۔ توہے سابیہ نور کا ہر عضو فکڑا نور کا سابیہ کا سابیہ نہ ہوتا ہے نہ سابیہ نور کا

درود شريف:

حضرات! ہمارے حضور سرایا نور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے جسم نور کا سامیہ نہ تھا اس کا جبوت احادیث کریمہ اور ائمہ کرام ومحدثین عظام کے اقوال و بیانات سے ثابت ہوچکا اور۔

(۱) حافظ رزین محدث وعلامه ابن سبع نے شفاء العدور میں (۲) اور علامہ قاضی عیاض نے شفاشریف میں (۳) اور علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری میں (۴) اور علامہ شہاب الدین خفاجی نے نیم الریاض میں (۵) اور علامہ خلال الدین خواجی لے نیم الریاض میں (۵) اور علامہ زرقانی شرح مواجب لدنیہ میں (۷) اور شیخ عبد الحق میں (۵) اور علامہ زرقانی شرح مواجب لدنیہ میں (۷) اور شیخ عبد الحق

https://archive.org/details/@awais\_sultan الم ماري المدان المديد مديد مديد الم المديد مديد مديد المديد المد محدث دہلوی نے (۸) اور شیخ مجدد الف ٹائی فاروقی سرمندی نے (۹) اور بہر العلوم مولانا عبد الحی تکھنوی نے (١٠) اور مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی وغیرہم نے بھی لکھا ہے کدرسول الله سلی الله تعاتی عابد والدوسلم جمم یاک کاسایدند تقااس لئے کہ حضور توریقے۔ (نفی افعی بس: ۵۲) حضور کاسابیتمام جہان برہے علامه شہاب الدین خفاجی رضی الله تعالی عند میم الریاض میں تحریر فرماتے ہیں۔ يعن محبوب خدارسول التُدصلي الله تعالى عليه والدوسلم كي جسم ياك كاسابية حضور سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى حرمت وبزرگي كے سبب زمين پرند پڑنے ديا گيا، باوجوداس كے كه تمام آدى (اور تمام جہال) حضور پُرنور صلى الله تعالى عليه داله دسم ك سابید میس آرام کرتے ہیں اور رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا بشر ہونا نور کے منافی نہیں۔ (نفی النی ص ،۵۴) امام سفی تغییر مدارک شریف میں فرماتے ہیں۔ قَالَ عُشُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْآرُضِ لَنَلَّا يَضَعَ إِنُسَانٌ قَدَمَهُ عَلَىٰ ذَالِكَ الظِّلِّ 0 يعنى حضرت عثان غنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه نے حضور سرايا نورصلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بارگاه ميس عرض كياكه بيتك الله تعالى في حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم كاسابيز مين برنه بران ويا كدكو في صحف اس بريا وك ندر كاد ب (تغييرىدارك،ج.٣٩ص:٣٥، بحالدُنى الخيُص٥٨) ملا تکه کا ساین بین : امام اہل سنت ، اعلیٰ حضرت ، امام احمد رضا ، فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنقل فر ماتے ہیں كدامام الل سنت سيدنا امام ابوالحن اشعرى رضى الله تعالى عنه في مطالع المسر ات شريف مين تحرير فرمايا جس كاخلاصه به ے کہ۔ أَنَامِنُ نُورِ اللّٰهُ O يعنى ميں الله كنورے بنا بول اور فرضتے ميرے نورے پيدا كئے گئے۔ اور فرشنوں کا سابیہیں ہوتا ہے جو محبوب خدا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نورے ہے ہیں اور ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نورے بے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے جسم نور کا سابد کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ (تلخيص قرالتمام في نفي الظل عن سيدالا نام من ٢٠١)

اے ایمان والو! مخالف کہرسکتا ہے کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم انسان ہیں آپ کے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، ہمو جسانیت ہاور فرشتہ تو صرف نور ہے بظاہر ہاتھ، پیر، آنکھ، کان جسم وجسمانیت نہیں ہے اس کئے اس کا سامیہیں ہے۔ کار مصانیت ہے ور فرشتہ تو صرف نور ہے بظاہر ہاتھ، پیر، آنکھ، کان جسم وجسمانیت نہیں ہے اس کئے اس کا سامیہیں ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_ Nad Cirit in | | 大きななななななな Mr | | 日本ななななななない | Nad | وہم اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ فرشتے حضور سلی اللہ تعالی علیدہ الدیم کے نورے پیدا کے مجے جی توجب ان کا سابیوں ہوتو اللہ کے تورے بنے والے امارے بیارے نی سلی اللہ تعالی علیدوال وسلم کا سابیعی تہیں ہے۔ اور دومراجواب يد ب كدمتعددمرتبد حفزت جريك عليه السلام بشرك هل بين انسان كلباس بين إظابركان، عاك وباتھ و بیرجم وجسمانیت كے ساتھ و مارے سركار واحد مختار حبيب پرورد كارسلى الله تعالى عليدوال وسلم كے در بارشى عاضر ہوتے تو کیا کوئی بدعقیدہ مخص حضرت جرئیل علیہ السلام کے سامیکا شوت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا۔ جرگز نہیں وسكارتواب مانتاير عاك كنوركا سائيس موتاب، جا بورلباس بشرى يس مويالباس بشرى يس ندهو بهار مے حضور سلی الله تعالی علیه واله و<sup>سل</sup>م کی والده ما جده حضرت آمنه طیب رضی الله تعالی عنها فر ماقی جیس که رسول الله ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے و یکھا۔ وَضَعَتُهُ نُورًا أَضَاءَ ثُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامُ 0 يعنى كدايك ايانورظا برجواجس عثام كالات روش مو گئے۔ (مندام ماحمد، ج: ١٠٠٠ والك النوة، ج: ١٠٠٠) اورایک روایت میں ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی پیدائش کے وقت أضَاءً لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ 0 لِعِيْ شرق مغرب تكروش بوكيا- (انوار عديدالم بهاني بن ١٣٠٠) اور بعض روايت مي ب- إمْتَلاءَ تِ الدُّنْيَا كُلُّهَا نُورًا 0 لعنی تمام دنیا نورے بحر کئی۔ (خصائص کبریٰ،ج:۱۹، نبی النی النی اللی عزت میں ۱۹) حضرات! ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ علم کی پیدائش کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس سے ساری دنياروش بوكى، بوراعالم منور بوكيا\_ نور اندر نور باہر کوچہ کوچہ نور ہے بلکہ یوں کئے کہ ساری دنیا کی دنیا نور ہے درودشريف: ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ چاہے اس بر بیکراں کے لئے 



https://archive.ora/details/@awais ربيح الاول شريف دوسرابيان حضور ﷺ کے مال، باپ مومن اور جنتی ہیں

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



انواد البيان المعمد مديد المعدد البيان المعدد المع اور تغظیم نہ کرنے والے کوملعون ومر دود قرار دے دیا اور فرشتوں نے تعظیم دادب کیا تو محبوب تھبرے۔ تو معلوم ہوا کداللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب بننے کے لئے عبادت کے ساتھ نبی کی تعظیم و تہ تیر بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن محمر قسطلاني رحمة الله تعالى عليه اور حضرت امام محمد بن عبدالباتي الزرقاني رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: لَوُ أَبُصَرَ الشَّيُطَانُ طَلُعَةَ نُورِهِ فِي وَجُهِ ادَمَ كَانَ أَوَّلُ مَنُ سَجَدَ 0 یعنی اگر شیطان نور محمدی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی چک آدم علیه السلام کے چبرہ میں دیجھتا تو فرشتوں سے پہلے حده كرتا- (موامبلدنيدزرقاني،ج:١٩٠١) اے ایمان والو! معلوم ہوا کہ جولوگ نورمحری سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم بیس د یکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ پھر وہ نور محمدی صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارِنمر ودگلزار ہوگئ۔ اور اللہ كافليل ، نمر ود، مر دود كے شر سے محفوظ و مامون ر ہے۔ پھروہ نورِ پاک حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پشت یاک میں تھہرا جس کی برکت ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام پرچھری کچھ بھی اثر نہ کرسکی اور حضرت ذہبح اللّٰہ علیہ السلام چھری کے بیچے بھی محفوظ و مامون رہے۔ حضرات! ای طرح الله تعالی نے جہاں جہاں جا ہاوہ نورمحبوب سلی اللہ تعالی علیہ والد پسلم گردش کرتار ہااور پاک صلوں سے پاک رحمول تک منتقل ہوتا رہا پھر وہ نور پاک حضرت عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ کے صلب پاک می منتقل ہوکر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو جیکا تا ہوا حضرت آ منه طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قر ارپایا۔ ہارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیدوالہ و کم کا نور پاک جہاں سے گزرااس جہاں کو چیکا تا اور روش کرتا گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نورے چمکی ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور قربانی جارے حضور کے نور سے چیکی ۔ حضرت استعیل علیہ السلام کا ایثار و قربانی جارے حضور کے نور سے چکی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت وحکومت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حن وجمال جارے حضور کے نورے چیکا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کا کلام ہمارے حضور کے نورے چیکا۔ حفرت مینی علیدالسلام کی روحانیت کا کمال و جمال جارے حضور کے نورے چیکا حتی کہ تمام انبیائے کرام اور رسولان عظام کی نبوت ورسالت کا کمال ہمارے حضور کے نورے جمکا۔  انوار البيان المعلى حصرات! حصرت ابوبكر كى صداقت جارے حضور كے نورے چكى \_حضرت عمر فاروق كى عدالت جارے حضور کے نورے چیکی ۔حضرت عثان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نورے چیکی ۔حضرت مولی علی کی ولایت و شجاعت ہمارے حضور کے نورے چکی ۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی طبارت ہمارے حضور کے نورے چکی ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہاوت ہمارے حضور کے نورے چیکی ۔ حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نورے چکی۔ ہمارے پیرحضورغوث اعظم کی کرامت ہمارے حضور کے نورے چمکی۔ ہند کے داجہ پیارےخواجہ ک ولایت ہمارے حضور کے نورے چکی ۔ مخدوم چھوچھ کی اشرفیت ہمارے حضور کے نورے چکی ۔ شاہ برکت الله کی برکت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ امام احمد رضا ، سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نورے چکی حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی اور طہارت ہمارے حضور کے نورے جیکا اور ہم سنیوں کا چرہ ہمارے حضور کے نورے چک رہا ہے اور جا ندوسورج اورستارے جمارے حضور کے نورے چک رہے ہیں۔ قدرت كے نقيب نے يكارا، يول اعلان كردوكم آج تك جتنے چكے بي تو بمارے حضور كے نورے چكے بي اور قامت تک عتے چکیں گے۔ تو ہارے صور کے نورے چکیں گے توبر یکی شریف سے عاشق رسول پیارے رضاء اچھے رضاء امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ يارسول الشصلى الله تعالى عليك والك وسلم! چک جھے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل بھی چکا دے چکانے والے درود شريف: نورمصطفي شكم مادرميس جس رات حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیه داله وسلم کا نور پاک حضرت آمنه طبیبه رضی الله تعالی عنها کے رحم میں قرار يايا ماورجب مين وه رات جمعه مباركه كي رات محل (زرقاني شريف، ج:١٠٥، ١٠٥، مدارج النوة، ج:٢٠من ١٤) شب جمعه شب قدر سے افضل ہے مارے پیر، پیران پیر، حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے امام حضرت امام احمد بن حقبل رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں

اندواد البيان المعمد عدد عدد المد المعمد عدد المدان المعمد عدد المدان المعمد المدان المعمد ال كريميا شان والى رات بقى هب جمعه كه إيمار مع حضور نورعلى نورسلى الله تعالى عليه والدوسلم الى رات التي ما در مهريان ك شكم ميس تويف لاے ،اى وجے جمعه مباركه كى رات وب قدر سے افضل ہے۔ كيوں كه جو بركات وحنات اور اكرام و معادت اس رات نازل ہو سے دب قدر کونہ ملے ہیں نہ قیامت تک ملیں گے۔ (مارج الدوة ، ج: ۲۰۰۰ میان استقرار مل) ملکم مادر میں آنے کے برکات بهار ب حضور محبوب خدا، رحمت عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم هلكم ما دريين جب جلوه كربوئ تو دنيا مين عجيب و غريب واقعات ظهوريذ يرجوك (۱) جنت كيتمام دروازوں كوكھول ديا گيا (٢) تمام عالم كوخوشبوت معطر كرديا كيا-(٣) اورمشرق معرب تك تمام جهال مين حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم كي آمد آمد كي خوش خبرى دى كئى-(انوارمحريية ص: ۲۱، مدارج المعيوة ،ج:۲،ص: ۱۸) حضرت عبداللداور حضرت آمنه طيبهمومن اورجنتي ہيں عظيم وجليل امام حضرت محمد بن عبدالباقي الزرقاني رحمة الله تعالي عليه اورجليل القدر عاشق رسول حضرت علامه حافظ جلال الدين السيوطي رحمة الثدتعالي عليه اورعظيم الشان بزرگ حضرت حافظ امام ابونعيم احمد بن عبدالله رحة الله تعالى عليقل فرمات بي كه بهار حضور سرايا نورسلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا-لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِيُ مِنَ الْاَصُلَابِ الطَّيِّبَةِ وَالْارُحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى اَخُرَجَنِي مِنُم بَيُنِ اَبُوَيَّ۔ (زرقاني على الموابب، ج، اص: ١٨ ١١، خصائص كبرى: ج، ١: ص، ١٩ مدلاك الدوة من ٢٣٠ ممول الاسلام من ٢٠) یعن الله تعالی مجھے پاک صلبوں سے پاک رحوں میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذريعه بيدافر مايا-حضرات! حدیث یاک سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے حضور پرنورسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے جتنے آبا واجداد اورما تیں اور دادیاں گزری ہیں سب پاک تھے۔اگر کفر وشرک والے ہوتے تو ان کو پاک نہ کہا جا تا اس کئے کہ اللہ تعانی کاارشادیاک ہے۔ انسوار البيان المديد و مديد المديد وَلَقَبُدُ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ (١١٥،١١) ر جمہ: اور بے شک مسلمان غلام شرک سے اچھا ہے۔ ( کنزالا یمان) وَلَامَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشُرِكَةٍ (ب١٠٥١) ر جمہ: اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ ہے اچھی ہے۔ ( کنزالا یمان) حضرات!الله تعالى في قرآن ياك مين صاف طور رفر ماديا كه كافر وكافره عمومن اورمومنه بهترين \_ إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ (ب١٠٥٠) ر جمد: شرك زے تاياك بيں \_ (كزالا يمان) حضرات! الله تعالی کے ارشادیاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ کفر وشرک والے ناپاک ہیں جا ہمرد ہوں یاعور تیں ہوں۔ تو ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کی صلبوں اورعورتوں کی رحموں میں اپنا نوررکھاوہ مرداورعورتیں كفرو شرک ہے پاک تھیں ورنہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو نایاک ونجس جگہ رکھ دیا، ہرگز نہیں بیناممکن اور محال ہے۔ لاريب، بے شك وشبه الله تعالى نے جس صلب اور جس رحم ميں اپنے حبيب سلى الله تعالى عليه واله وسلم كنوركوركها وه سبطيب وطاهره تقيم مومن اورجنتي تقي تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور ترا سب گھرانہ نور کا حضرات! وہابیوں دیو بندیوں کے پیرومرشدمولوی رشیداحر گنگوہی لکھتے کہرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے مال، باب كافروشرك تقيه (فادى رشيدكال، ص:٢١٨، كمتبه محوديه، مبارنيور) صد بارمعاذ الله تعالى - بزار بارالله تعالى كى پناه اے ایمان والو! سینے پر ہاتھ رکھ کر شندے دل سے سوچو کہ کیا وہ پشت یاک اور وہ شکم یاک جس میں ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کا نوریا ک اللہ تعالی نے رکھا تھا، وہ کفر وشرک والے تھے، گندے اور نجس تھے،اور دوزخی تھے؟ تو موس ومسلمان اورجنتی تو یبی کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور نایاک، گندی جگہ میں رکھے بیناممکن ے۔ بلکے نور کے لئے نوروالی جگہ کا انتخاب فرما تا ہے۔ اور جارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے مال باب مومن اور جنتی تھے۔

واندواد البيان إخفيفيفيفي ١٩٩ إخفيفيفي ١٩٩ إخفيفيفي مركان المحل الله تعالى ارشاد قرماتا م و تقلُّبُك في الشجدين 0 (١٥٥،١٥٥) رجم: اورفمازيول يس تبار عدور عكو- (كزالايان) عظيم الشان عاشق رسول حضرت امام جلال الدين سيوطى رحمة اللد تعالى عليداس آيب كريمه كاتغيريس زاتے ہیں کہ بیان کیا کیا ہے کاس کامعنی ہے۔ كَانَ يَنْقُلُ نُوْرُهُ مِنْ سَاجِدِ إلى سَاجِدِ وَبِهِلْدَا التَّقْدِيْرِ فَالْآيَةُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيْعَ ابْآءِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ 0 (الحاوىللعاويْ.ج.م.س:١١٠) یعنی حضور سلی الله تعاتی علیه واله وسلم کا نور پاک ایک ساجد (مسلمان) دوسرے ساجد (مسلمان) کی طرف پنتقل ہوتارہا۔ اس تقدیر پربیآ سب کر براس پردلیل ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کے تمام آباء کرام مسلمان تھے۔ اوراس آیت کریمه یعنی و تنقلبک فی السّاجدین کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالى عليه تحریفرماتے ہیں کہ(۱) حضرت مولاعلی شیرخدار شی اللہ تعالی منے فرمایا کدروئے زمین میں کم ہے کم سات مسلمان ضرور رجے ہیں۔ورن فر مین اورایل زمین سب بلاک موجائیں (الحادی المعادی،ج:۲،ص:۲۱م، درقانی علی المواہب،ج:۱،ص:۲۰م) (٢) اور حضرت عبد الله بن عباس رض الله تعالى عنفر مات بين ، حضرت نوح عليه السلام ك بعد بهي بهي زمين ات الله والول عنالي بيس موتى -جس كسبب عن مين والعنداب محفوظ رج بير-(الحادىللغتاوى، ج: ٢٠٩٥ ن ٢١٦ زرقاني على الموابب ج: ايس ٢٠٨٠) حضرات! حضرت امام سيوطي رضي الله تعالى عنه سيرثابت كرنا اور بتانا جاہتے ہيں كداس زمانے كے مسلمان اور الله والعصور سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك مال ، باب تحص حضرت امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه فل فرمات بين كه حضرت مولى على رضي الله تعالى عنه س روایت ب كر حضرت جرئيل عليدالسلام نے حضور سرايا نورسلى الله تعالى عليدوالدوسلم سے عرض كيا-إِنَّ اللَّهَ يُقُرِثُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَىٰ صُلِّبِ أَنْزَلَكَ وَبَطُنِ حَمَلَكَ وخجر كفلك (الحادي المعادي، ع: الري ١٠٠٠) يعنى الله تعالى ،ا محبوب! سلى الله تعالى ملك والك وعلم آب كوسلام فرماتا باور فرماتا بكريس ني اس صلب پائل ٹی ٹی آر ہے ہواوراس پیٹ پرجس نے تہمیں اٹھایا اوراس گود پرجس نے تہمیں کھلایا ناردوذ نے کورام کردیا۔ الملى حطرت المام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنقل فرمات بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم فرماياك.

ان وار البيان إخر مد مد مد مد مد البيان إخر البيان إخر مد مد البيان إخراك المدان إخراك المدان إخراك المدان يعني مين مول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم ...... يون بن اكيس پشت تك نب نامهُ مبارك بيان كرك فرمايا كديس الينان ، باب ايما پيدا مواكدز مانة جالميت كى كوئى بات مجھ تك ند پيني اور ميں غالص نكاح مج سے پيدا ہوا، آوم عليه السلام سے ليكراہے والدين تك تو ميرى ذات كريم تم سب سے انفل۔ فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَسَباً وَ خَيْرُكُمْ أَباً 0 لِعِن مِر عابِتم سب عَآبات ببتر-(ولاكل العيوة وج: ابس: ١٤ عدار بحواله شمول الاسلام بس: ١٩٠١٨) اعلی حصرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی منه صدیث یا ک تقل فرماتے ہیں جس کا خلاصہ بہے کہ الله تعالى كى بارگاه ميس جارے حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے تمام آباء عزت و بزركى والے اور تمام مائيس يا كيزه اورطامره يل-اورآیت کریمه و تَفَلَّبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ 0 کی بھی ایک تفییریبی ہے کہ نی سلی الله تعالی علیه والد ولم کانور ا یک ساجدے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دہلم کے ماں، باپ حضرت آمنہ طبیبہ اور حضرت عبد الله رضی اللہ تعالی عنها جنتی ہیں۔ بید دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے محبوب ملى الله تعالى عليه والدوسلم كے لئے پُنا تھا۔ صديث شريف كى تصريح بكالله تعالى في والدين كريمين رضى الله تعالى عنهما كوحضورا قدس سلى الله تعالى عليه والديلم كے لئے زندہ فر مايا يہاں تك كدوہ حضور برايمان لائے۔ (شول الاسلام بن:٢٣٠٢) ام المومنين حضرت عا تشهصد يقدر من الله تعالى عنها فرماتي بيس كه-جة الوداع كے موقعہ يرحضور يرنور صلى الله تعالى عليه واله وسلم مجھ كوساتھ كيكر مقام جون ميں تشريف لے كئے ،اس وقت آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم رور ہے تھے اور بہت ہی زیا دہ مملین تھے۔ آپ سلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی اس حالت کو د مکی کر میں بھی رو پڑی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مجھ کو اونٹ پر چھوڑ کر تشریف لے گئے اور بہت دیر تک وہاں مخمرے رہے۔ جب واپس آئے تو خوش تصاور مسكرارے تھے۔ میں نے عرض كيايارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم میرے مال، باپ آپ برقربان ہول، جب آپ گئے تھے تو بہت ملین اور روتے ہوئے گئے تھے اور اب آپ خوش جی اور مسکرارے ہیں۔ تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدو کم فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا اور اینے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کوزندہ کردے۔اللہ نے ان کوزندہ کیا تووہ مجھ پرایمان لائیں پھر اللہ نے ان کوموت کی طرف لوٹا دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اسے رب سے مال، باپ دونوں کے زندہ

https://archive.org/details/@awais\_sultan 日本会社 いびでいいこか |全会会会会会会 PTI |全会会会会会会 | でい | 大会会会会会会会 | でい | できる会会会会会 | でい | できる会会会会会 | でい | できる会会会会会会 | でい | できる | ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوزندہ کر دیا تو وہ دونوں آپ پرایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت و عدى - (زرقاني على المواجب، ج: انه عن ١٩٨٠، الحاوى المغتاوي، ج: ٢٠٠٠) حصرات! ہمارے حضور نورعلیٰ نورسلی اللہ تعالی علیہ والدیم کے مال ، باپ موحداور جنتی تھے۔ اور جومحبوب خدامحم مصطفیٰ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کا کلمه پڑھے اور ایمان لائے وہ خیرامت ہے ہے۔ اسی غرض ہے ہمارے پیارے آقارسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدسلم نے اپنے اعجاز ہے اپنے جنتی ماں ، باپ کوزندہ کیا اور اپنا کلمہ برها کرا ب مومن امت میں شامل فرما کر خیرامت بہترین جنتی ہونے کا حقد اربنادیا۔ اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنتر حريفر مات بين كدالله تعالى في حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم مے والدین کریمین کواصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنبم کی طرح زندہ کیا تا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم پر ایمان لا کر شرف صاببت سے سرفراز ہوجا تیں۔ (شمول الاسلام بص:٢٢) حضرات! کوئی مخالف سوال کرسکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ماں ، باپ مومن اور جنتی تھے توان کی قبریر جانے کے بعد ممکین کیوں ہو گئے اور روئے کیوں؟ تواس کا جواب سیہ ہے کہ ہرنیک اور وفا دار اولا وجب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہے تو ماں ، باپ کے احسانات اوران کے پیاراورالفت کو یاد کر کے ان کے قلوب عملین ہوتے ہیں اور آئکھیں اشکبار ہوجاتی ہیں۔ بس ای طرح ہمار ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بھی اپنے ماں باپ کی قبر پرتشریف لے گئے تو ان کی یا د آئی اور ان کے پیار و محبت میں ممکین ہو گئے اور رونے لگے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم حضرت آ منه طبیبہ اور حضرت عبداللدرض الله تعالى عنها كے ايسے نيك بينے تھے كمان سے يہلے ايسانيك ندكوئى پيدا موااور نداب قيامت تك پيدا موگا-عاشق مصطفي بيار برصاا يحصرضاامام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات يبي ارے اچوں سے اچھا کھے جے ہ اس اچھے سے اچھا مارا کی ب سے اعلیٰ و اولیٰ جارا نی ب ے بال و والا ہمارا نی رئيس الفقهاء والمحد ثين حضرت علامه ابن عابدين شامى رضى الله تعالى عنفر مات بيل-بلاشبہ مارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ان کے مال، باپ کوز عره کر کے ان کا اگرام کیا- عہال تک کدوہ آپ سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم پر ایمان لائے ۔جیسا کدحدیث شریف میں ہے اور علامه قرطبی اور ابن \*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعدان البيان المديد و و و البيان المديد و و و المال المديد و و و المال الما تاصر الدین حافظ الشام وغیر ہمانے اس حدیث کی تھے کی ہے پس آپ کے ماں، باپ کا وفات کے بعد خلاف قاعد ہ زعدہ ہوتا اور ایمان سے مالا مال ہوتا صرف نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدو کم کا عزاز واکرام ہے۔ (روالی طی الدرالی ارج سبس بیری) حصرات! ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی پیاری مال حضرت آمنہ طبیبہ رضی اللہ تعالی عنها ہیں جن ك هكم ياك مين ماري آقاسلي الله تعالى عليه واله وسلم نوم بينه جلوه كرر ہے اور حضرت صليمه سعد ميدرض الله تعالى عنها رضائي ماں ہیں معنی ہمارے سر کا رسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کوآپ نے دودھ پلا یا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہمارے سر کار مصطفیٰ کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم اسپے صحابہ کے ہمراہ میدان حنین میں تشریف قرما ہیں کہ ایک خاتون آئی ہوئی نظر آئیں، ہارے سرکار، دو عالم کے سر دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ان کے کئے کھڑے ہوئے اوراپنی جا درِنوران کے لئے بچھائی اوراس جا درِرحمت پرحضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنها كوبتهايا\_ (الاستيعاب بحوالة مول الاسلام من ٢٠٠) حضرات!اس مدیث شریف ے ہم آپ حضرات کو بیتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والد بلم کو گودیس لینے والی اور دودھ پلانے والی مال حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا اس قدراو نچا مقام ہے تو حضرت آمنہ طیبہ رض الله تعالى عنها نے تو ہمارے آتا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كونوم بدينه البيخ شكم ميس ركھا تو ان كے مقام ومرتبه كاكياعالم بوكار جب دوده بلانے والى مال عليمه سعديد كادب وتعظيم كابيعالم بوتوحقيقي مال حضرت آمنطيب رضى الله تعالى عنها كى تعظيم وتو قير كاعالم كيا موگا\_ اے ایمان والو! قبرانور کاوہ حصہ جو ہمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ رسلم کے جسم نور ہے مس ہے، لكا مواب - كعبه معظم ي الفل ، بيت المقدى سے الفل ، بيت المعمور سے الفل ، يهال تك كدعرش اعظم سے بھى افضل ہے۔ قبر انور کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم تشریف فرما ہیں تو قبر شریف کعبہ معظمہ، بیت المقدس، بیت المعمورا ورعرش معلیٰ سے افضل ہو جائے اور جس باپ کی پشت میں اور جس ماں کے شکم میں جلوہ گررہے ہوں اور جس ماں کا دودھ پیا ہودہ ماں ، باپ کس قدر انضل اور بزرگ ہوں گے۔ درود شريف: حضرات! جارے حضور ، محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والد وسلم کی بعثت سے قبل یعنی اعلان نبوت سے بهلي جوخوش نصيب حضرات توحيد برتص يعنى لا اله الا الله برايمان ركهة تقدوه اس دور كم سلمان اورجنتي تقد ای طرح ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیدالہ وسلم کے مال، باپ لا الله والے تھے، تو حید پر تھے اس لئے اس \*\*\*\*\*\*

مع انواد البيان المديد وله والمديد المديد والمديد المديد زمانے ہے مومن ومسلمان اور جنتی تھے۔اس کے باوجود الله تعالی نے حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنداور حضرت آمند طبیب رہی اللہ تعالی عنہا کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے صدقہ میں اصحاب کہف کی طرح ان کو زندہ کیا کہ میرے محبوب ملى الله تعالى عليه والدوسم برايمان لا كرصحابيت كعظيم منصب ومقام برفائز بوجا كيس- (خلاصة عول الاسلام بعن ٢٢٠) حضور ہر کلمہ پڑھنے والے کودوزخ سے نکال لیں گے يَارَبِ نُذُنُ لِنِي فِيمَنُ قَالَ لَا إِللهُ إِلَّا الله \_ لِعِن ا مِير رب مجهان كوبهي (دوزخ ين كالني ك) احازت عطافر مادے جنہوں نے صرف کا إلله إلَّا اللَّه كہا ہے۔ ( بخارى شريف، ج:٢، ص:١٨، بحوالي شول الاسلام، ص:٢١) حضرات! سیح بخاری کی اس حدیث شریف ہے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوا کہ ہمارے حضور شافع محشر صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہرتو حبیر والے اور کلمہ پڑھنے والے شخص کو دوزخ ہے بچالیں گے۔ تو ہمارے پیارے آقامحبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال ، باب کس طرح دوزخ میں جاسکتے ہیں تو ماننا بڑے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنے موحد ومومن ماں ، باپ کواعلیٰ جنت سے سرفر از فر ما نیں گے۔ اے ایمان والو! وہابوں کا بیکہنا کہ نبی کے ماں،باپ کافرومشرک تھے بالکل لغواور بیکاراور نادائی کے بھنور میں ڈونی ہوئی بات ہے۔اصل میں وہائی کہنا اور بتانا یہ جا ہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے مال ، باپ كافر ومشرك تضيق كافر ومشرك دوزخ مين جليل كے يعنى جب نبي سلى الله تعالى عليه والدوسلم اپنے مال باپ كودوزخ كَ آكْ سے نہيں بچا سكتے تو اپنی امت كولیعنى جم كواور آپ كوكيا بچايا كيں گے معاذ الله تعالىٰ صد بارمعاذ الله تعالىٰ۔ حضرات! مسیح بخاری کی حدیث آپ حضرات نے س کی کداللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت وقوت سے ہارے سرکار، دوعالم کے مالک ومختار صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ہر موحد مومن ومسلمان کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت ایں داخل فرمائیں گے۔ لاریب! بے شک وشبہ، ہمارے نبی مصطفیٰ کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے مال ، باب موحد مومن ومسلمان تحتو ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مال ، باپ جنتی تھے۔ عاشق مصطفیٰ سرکاراعلیٰ حضرت، پیارے رضا ،اچھے رضا ،ام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ بخصے اور جنت سے کیا مطلب و ہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

انسوار البيان المعمد معمد المعمد المع حضرت عباد بن عبدالصمد رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كه بهم حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عند كر كھے، صرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند نے کھانے کے دستر خوان بچھایا اور ایک رومال بھی طلب کیا۔ رومال بہت میل رے اس کی ایک کے تنور میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد جب اس رومال کوآگ کے تنور میں سے نکالا گیا تو وو یارور کیڑے کارومال اس قدرسفیدتھا جیسے دودھ۔ہم نے جیران ہوکرکہا کہا ہا اس بیکیاراز ہے؟ حضرت انس نے فرمایا۔ هَذَا مِسُدِيُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ بِهِ وَجُهَهُ فَاذَا وَسِخَ صَنَعْنَابِهِ هَكَذَا لِآنَ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شَيْتًا مَرَّ عَلَىٰ وُجُوهِ الْآنْبِيَآءِ 0 (ابوليم، فساتَص كبرى، ج:٢،٥٠) یعنی بیدہ رومال ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اپنے منہ مبارک کوصاف کیا کرتے تھے جب بھی یہ میلا ہوجاتا ہے تو ہم اس کیڑے کوای طرح آگ میں دھو لیتے ہیں کیوں کہ جو چیز انبیاء کرام کے چیروں پرگزر جائے آگ اے تہیں جلائی۔ حضرات! جب ایک کیڑا ہمارے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو کلم کے چہر ہ نور اورجسم پاک ہے مس موجائية أكاس كرركونيس جلاعتى-تو حضرت عبداللدرض الله تعالى عندوه پاك باپ بين جن كى پشت ميں اور حضرت آمند طيب رضى الله تعالى عنهاوه پاک ماں ہیں جن کے شکم میں ہمارے حضور اللہ کے نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف فر مار ہے تو کیا مجال کہ دوزخ کی آگ جمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے مال باپ کوجلا سکے۔ حضرات! صحابة كرام رضى الله تعالى منهم اجمعين كاايمان كس قدر پيارا اورمضبوط تھا كەبغير كسى حيله اور جحت كے تسليم كريستے تھے كہ ہمارے سركار سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم كے جسم نوركى بركت يقيينا بروى شان والى ہے۔ مرآج كل كجهمسلمان كبلان والياسيوك بهي يائ جات بي جوحضور سلى الله تعالى عليه والدرسلم كتبركات، موے مبارک بعلین شریف،جسم ہے مس ہونے والے پیر ہن مبارک کی وقعت واہمیت تو بہت دور کی بات ہے خودمحبوب خدا رسول الله ملى الله تعالى عليه واله وسلم كواسيخ جبيها بشر كہتے ہيں اور اپني كتابوں ميں لکھتے بھى ہيں-الله تعالى ايسے با يمان لوگوں سے ہم كودورر بنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين ،ثم آمين و ما بیول کا عقیدہ: و ما بیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کے شہید کہلانے والے مولوی اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں کاولیاء، انبیاء وامام زادے پیروشہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز

المعان المعلمة المعلمة على ١٠١٥ المعلمة على ١٠١٥ المعلمة على ١٠١٥ المعلمة المع اور مارے بھائی ہیں۔ مران کواللہ نے برائی دی وہ برے بھائی ہوئے۔ (تقویة الا عال من ١٠٠) حضرات! آپ حضرات نے و مکیولیا که بدعقیدول نے کیے انداز سے محبوب خدار سول الله سلی الله تعالی علیدوالد وسلم اورتمام انبياء كرام كوعاجز ومجبور ثابت كيا اوران كواپنا جيسا اوراپنا بهائي اوراپنا برا بهائي كهدويا ـ الله تعالى بيايان كوادب واحرام عروم ركتاب حضرات! بڑے بھائی کی برائی اور ہے اوبی سے آدمی کافرنہیں ہوتا مگر نی سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کی برائی اور بے اولى \_ آدى كافر موجاتا ، يرفر في سلى الله تعالى عليدوالد وسلم برد ، بعائى كيم موسعة بين؟ اعلى حضرت مجدد اعظم دين وملت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنقل فرمات بين كه ججة الاسلام الم محد غزالی رضی الله تعالی عندا حیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں کہ سی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ جب تک تو اتر سے ثابت نہ ہوتو پیارے مصطفیٰ جانِ رحمت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی نسبت کی جانب براخیال کرنا یعنی رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مال ، باپ کی طرف برائی کی نسبت کرنا کوئی مومن گوار و تبیس کر سکا کہ شاہ مدینہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اونیٰ غلاموں کے دریان تو جنت میں آرام کریں اور جن کے تعلین پاک کے تعدق میں جنت بنی، اس شہنشاہ کے مال، باب جنت سے دور ومحروم رہ کر دوزخ میں عذاب اور مصیبت اٹھا میں الی کوئی حدیث وروایت ہر گزنہیں اور ہو بھی کیے سکتی ہے۔ (ملن اشول الاسلام بس ۲۲) اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی مند کی قال کا خلاصه بید ہے که مارے آقامحبوب خدارسول الله سل الله تعالی طیدوالدوسلم کے مال باپ جے پسند ہوں تو بہتر ہے ورند کم سے کم اپنی زبان کوان کی برائی سے رو کے اور اپنے ول کوان کے بارے میں غلط خیال اور بری با توں سے پاک وصاف رکھے۔ اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّبِيِّ سے ورے۔ لیعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال، باپ کے بارے میں بری بات کرنے اور ان کے بارے میں براخیال لانے سے يقينا محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليدوال وسلم كوايذ او ينا موا۔ الله تعالی کاارشاد پاک ہے۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ 0 (ب١٠٠٥) ترجمہ:اورجورسول اللہ کوایز اویے ہیں ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔( کنزالا مان) اورعلامها بن جرعسقلا في رضى الله تعالى منفر مات بين كدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا: كلا تُسوُ فُوا \*\*\*\*\*\*\*\*\*

الأخياء بسبب الأموات 0 مردول كويرا كهدكرز ندول كوايد اندوو (شرع اين جركى يحالي شول الاسلام يص:٢٥) امام مالكيد حضرت امام قاضي ابو بكر رحمة الله تعالى عليد ، يوجها كياكة بالصحف ك بار يمي ك فرماتے ہیں جو پر کہتا ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والد یا الدین دوز نے بیس جیں ۔ تو آ پے فرمایا: بلاشبهو وصحص ملعون ہے۔اس لئے كداللدتعالى فرماتا ہے: كرب شك وه لوگ جوايذ ادية بين الله اوراس كے رسول كو، ان پر دنيا وآخرت مين الله كى لعنت عاور ان كے لئے دروناك عذاب ہے۔ وَلَا اَذَّى اَعْظُمُ مِنُ اَنْ يُقَالَ اَبَوَيْهِ فِي النَّارِ 0 ترجمہ: اوراس سے بڑھ کراور کیا ایز اہوگی کہ کہا جائے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال، باپ دوزخ من ين - (الحاوى للفتاوي، ج:٢، ص:٣٣٢، مواب لدنيه ج:١٥٠) حضرات! الحمد لله حديث شريف اور بزرگول كے اقوال سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہو گيا كہ ہارے پیارے آقارسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مال ، باپ مومن ومسلمان اور جنتی ہیں۔ بیہ چندارشا دات اہل محبت اور اہل ایمان کے لئے کافی اور شافی ہیں۔ باقی رہا ہے او بول گستاخوں کا غد جب ومسلک، جب ان کی نگاہ میں رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ ملم کا کوئی مقام نہیں ہے تو والدین کریمین کے مقام ومنصب کیا جانیں گے اور کیا بہجانیں گے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ چاہے اس بر بیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعان المعان المعدد والمعان المعدد و ١٩٥ المعدد و ١٩٥ المعدد و المعان من ي المان من ي المران المعان تمہید: حضرات! سال کے بارہ مہینوں میں ایک سے مسلمان کے نزدیک ماہ ربیج الاول کی بارہویں تاریج وہ ایمان افروز اور روح پرورتاری ہے جواسلامی اور ایمانی خوشیوں کے ہزاروں مکشن اپنے وامن میں لئے ہوئے ہے۔ درحقیقت بیتاری ایک مومن کے لئے وہ عیدسعید ہے کہ عیدالفطر ہویا عیدالاسمیٰ ، شب برأت ہویا شب قدر، ہراسلای خوتی کا دن اور ہرا یمانی خوتی کی رات ای بار ہوی شریف کا طفیل اور صدقہ ہے۔ والله! بيمقدس تاريخ أكراية دامن ميس ميلا ومصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى مسرت وشاد مانى لئة موسة عالم وجود مين سَدَ تي تو نه كعبه قبله الل ايمان هوتا نه مزول قرآن هوتا \_ نه دين اسلام هوتا نه كو تي مومن ومسلمان هوتا \_ عاشق رسول، بيار \_ رضاا يصحر ضاامام احمد رضافاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: موتے کہاں ظیل و بنا کعبہ ومنی؟ لولاک والے! صاحبی سب تیرے گھر کی ہے حضورشكم مادرمين تصحكه والدكاانتقال موكيا ہمارے حضور ،سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدر علم ابھی شکم ما در میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله تعالی عن تجارت کی غرض سے ملک شام مجئے ، واپسی کے وقت مدین طبیبہ میں اتر ہے وہیں بیمار ہو مجئے اور چپیسال کا عمر میں انقال فرما گئے۔ مشبورتول كے مطابق حضرت عبدالله رضى الله تعالى مندين طيب ميں دارنا بغه ميں وفن ہوئے۔ اورایک قول کے مطابق مقام ابواء میں مدفون ہوئے۔ (نصائص کبری،ج:ایس:١٢٣) جب آپ سلی الله تعالی ملیدوالدوسلم شکم مادر میں دوماہ کے تھے کہ آپ کے والد کرامی حضرت عبدالله رضی الله تعالی مند کا انقال ہو گیا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تعالی تیرا حبیب سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم تو بیتیم ہو گیا، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ أَنَالَهُ حَافِظٌ وَنصِيرٌ 0 يعني من خودائ محبوب ملى الله تعالى عليه والدوسم كا حافظ وناصر مول-(دارج النوة،ج:٢٠٠٠) ١٩١١ الوارك يدى ٢٢٠) اورالله تعالى نے فرشتوں سے فر مایا اے فرشتو! تم میرے محبوب سلی الله تعاتی علیه والدوسلم پر درود پڑھواور آپ -コウコニアニののして حضرت امام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی منے سے کسی نے بوچھا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ الدوسلم کے بیٹیم ہونے کی کمیا

الما المواد المهدان المده المورة على المورة المورة

رہے۔ (سرمنہ نبوی بن ۳۹) ووران عمل کوئی تکلیف نہ ہوئی: ہمارے حضور رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طبیبہ، طاہرہ رہنی اللہ تعالی منہافر ماتی ہیں کہ شروع عمل ہے آخر تک مجھے کوئی گرانی حمل جوعورتوں کوایام حمل جی معلوم ہوتی ہے صوس نہ ہوئی ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہنی اللہ تعالی حنہا ہے روایت ہے کہ حضرت آمنہ طبیبہ رہنی اللہ تعالی عنہانے فرمایا۔

لَقَدُ عَلَّقُتُ بِهِ فَمَا وَجَدُتُ لَهُ مَشَقَّةٌ حَتَى وَضَعْتُهُ 0 مِن باروار مِوكِيُ تَن لِيكن اول ع آخرتك مِن نے كوكى وقت اور مشقت محسوس ندكى -

(طبقات كبرى، ج: ١٠٠١، ١٩٨١ البداية النباي ج: ٢٠٠٠ انسائض كبرى، ج: ١٠٠٠ مدارج المدوة، ج: ١٠٠٠ الدارة المدين ١٣٠٠

# تمر مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بشارت

حضرت آمنه طيبه طاہره رض الله تعالى عنها فرماتی بین كه جب محبوب خدار سول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم میر معظم میں تھے تو کسی كہنے والے نے كہا كه ۔ إِنَّكِ قَدْ حَمَلُتِ بِسَبِّدِ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَنَبِيِّهَا 0 بعنی آب اس وقت كے سردار اور نبی كی مال بننے والی بیں ۔

(خصائص كبرى مج: ١٠٠٠ : ١٨ موايب لدنيه ع: ١٥٠ : ١٢٣ ، الوارك يدي ٢٢٠)

## حوران بهشت كي حضرت آمنه كوبشارت



اے ایمان والو! صاف طور پرظاہر ہوگیا کہ عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے موقعہ پرخوب فر اے ایمان والو! صاف طور پرظاہر ہوگیا کہ عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے موقعہ پرخوب فر اوراس كى خۇشى كاۋرىيدىس-كعبر كے جهت يرجمنڈ انصب كيا گيا حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ میلا دمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشی اور مرت کا اظما على الاعلان ہونا جا ہے جیسا كہ اللہ تعالى كى جانب سے مشرق ومغرب ميں جھنڈا نصب كر كے محبوب رسول صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی میلا دشریف کی خوشی ومسرت کا اظہار واعلان کیا گیاا ور کعبه معظمہ کے او پرعلم بلند کرے گیا بندوں کو جنایا گیا کہ تعبہ معظمہ جس کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس پرخود خدائے تعالی کے عم حفرت جرئيل عليه السلام في محبوب نبي مقبول رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى پيدائش اورتشريف آؤرى كموقع خوشی اور سرت کے اظہار و بیان کے لئے جھنڈ انصب کیا۔ خوب فر مایا علی حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن مولاناحسن رضا بر بلوی علیدالرحمد نے روح الامیں نے گاڑا کعبہ کی حبیت پر جھنڈا تا عرش ازا كرريا صح شب ولادت اے ایمان والو! الله تعالیٰ نے کعبه معظمه کواپنا گھر فرمایا ہے، کعبه معظمه کو بیت الله، خانهٔ خدا ہونے کا شرف حاصل باور كعبه معظمه يعلم نصب كرنے كا مطلب بيه واجوخوب ظا برے كدخدائے تعالى اے محبوب أي صلى الله تعالى عليه والدرسلم كو پيدا فر ماكراس قد رخوشي اورمسرت كا ظبهار فر ما تا ہے كه مشرق ومغرب بيس اور كعبه معظمه يو حجنذانصب كيا كياتا كه بندول كومعلوم بوجائ كدميلا ومصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم يرخو وخالق وما لك الله تعالى اى قدرخوش بكراي كحركعبه معظمه يزعكم كونصب فرمايا-حضرات! ہم لوگ تو محبوب خدار سول الله صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے امتی اور غلام ہیں۔ تو ہم پر بھی لازم ب كدميلا ومصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے موقعه پرخوشى اور مرت كے اظہار وبيان كے لئے اور خداع تعالى كى خوشی جان کرا ہے گھروں اورمحلوں میں جھنڈے لگا ئیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ ملم کی بارگاہ میں کثیرانعام اور ڈھیروں اکرام کے مسحق بن جائیں۔

# ميلا دالني پرجمند علائے گئے

من خير انوار البيان المديد و المديد و المديد المديد

ہمارے سرکاراحمد مختار مصطفی کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدو ہا جدہ وضی اللہ تعالی عنها فر ماتی جیں کہ اللہ تعالی نے میری نگا ہوں سے تمام پردے ہٹادئے تھے تو بیس نے دیکھا مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو۔ وَرَ أَيْتُ ثَلاَ ثَنَةَ اَعُلام مَضُرُو بَاتِ عَلَماً بِالْمَشُرِقِ وَعَلَمَا بِالْمَعُوبِ وَعَلَما عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ٥

رو یہ اور میں نے تین تم جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں گاڑا گیا اور دوسرامغرب میں اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ

کی حصیت پرنصب کیا گیا۔ (خصائص کبری ج، ۱:ص ۱۸، البدایدوالنهاید، ج:۲،ص:۲۹۸، انوار محدید، ص:۲۲)

پوراسال لڑکے پیدا ہوئے: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں تمام عور توں کولڑ کے ہی عطافر مائے۔

وَاَذَّنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةِ لِنِسَآءِ الدُّنْيَااَنُ يُحْمِلُنَ ذُكُورًا كُوامَةً لِوَسُولِ اللَّهِ-يعنى اللَّدَتِعالَى في اسسال بيتهم فرماديا كدمير معجوب سلى الله تعالى عليه والدرسم كا تكريم مِس تمام ونياكي عورتيس

الوكول كوجنم ويس- (خصائص كبرى،ج،اص:۸٠،مواببلدني،ج:۱،ص،١٣٣،انورهديه، ٢٢)

حصرات: گویاخودالله تعالی این محبوب سلی الله تعالی علیه داله دسلم کو پیدا کر کے خوش ہے اور بندوں کو انعام دے رہا ہے۔ ہم تو امتی ہیں غلام ہیں ہمیں کس قدرمجوب پاک سلی الله تعالی علیه داله دسلم کی میلا دپاک پرخوش ہوکرخوب خوب انعام داکرام اور تحفه با نتمنا چاہئے۔

جمارے حضور سرا پا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش ۱۲ ربیج الا ول دوشنبہ (پیر) کے دن صبح صادق کے وقت رات جار ہی تھی اور دن آ رہا تھا۔

استاذر من فرماتے ہیں:

عدانسوار المعمان إعدد عدد عدد المعمان المعمد ميلا ومصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى جهلى محفل مجلس انبياء ب حصرات إروزيئاق مجلس انبياء ميس خود الله تعالى نے اپ محبوب ني سلى الله تعالى عليده الدوسلم كى ميلا وشريف كا ذكريان فرمايا ملاحظه يو-وَإِذْ أَخَدُ اللَّهُ مِيْفَاق السِّينَ لَمَا النَّيُكُمْ مِنْ كِتَبِ وَحِكْمَةٍ لُمْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُ بِهِ وَلَسَّصُونَهُ قَالَ ءَ أَقُورُ ثُمُ وَاخِدُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اصْرِى قَالُوا آقُورُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَامَعَكُمْ مِنَ الشهيين (١٤٥٥) ترجمه: اوريادكرو، جب الله نے پيغبرول سے ان كاعبدليا، جويس تم كوكتاب اور حكمت دول، پجرتشريف لا ع تمبارے پاس وہ رسول كرتمهارى كتابوں كى تقديق فرمائے توتم ضرور ضروراس پرايمان لا نا اور ضرور ضرور اس کی مدوکرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقر ارکیا؟ اور اس پرمیر ابھاری ذمدلیا۔سب نے عرض کی ہم نے اقر ارکیا۔ فرمایا توایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤاور میں آپ تبہارے ساتھ گوا ہوں میں شامل ہوں۔ (کترالا بمان میلادنیوید میں ۱۸) اے ایمان والو! الله تعالی نے انبیاء کی مجلس میں اپنے حبیب، ہم بیاروں طبیب رسول الله سلی الله تعالی طیدور علم ك ميلاد كاذكرتمام عالم عديملي بيان فرمايا-گویا ذکر میلا وشریف اس قدر پا کیزہ ہے کہ بیان کرنے والا الله تعالی ہے اور جس مجلس میں ذکر یاک کا بیان ہواوہ مجلس انبیاء ہے۔ اورآ قائے کا تنات رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوملم كى ميلا وشريف كو بيان كرناسنت البيد باور ذكر ميلاد یاک کوسناست انبیاعلیم الصلوة والسلام ہے۔ برے خوش نصیب ہیں من مسلمان جوکسی میلا وشریف کا انعقاد کر ے ذکر محبوب اعظم صلی الله تعالی علیه واله وسلم كر كے سنت خدا بر عمل كرتے بيں اور ذكر حبيب سلى الله تعالى عليه واله وسلم من كر سنت انبیاء علیم السلام رهمل پیرانظراتے ہیں۔ جی ملا کے گر عید میلاد ہو اس ملمال کی قست یہ لاکول سلام الغرض اى طرح برز مانے ميں بمارے حضور آقائے كائنات مصطفیٰ كريم صلی اللہ تعالیٰ عليه والدوسلم كا ذكر ميلاوو تشريف آؤرى موتاربا، برقرن من انبياء ومرسلين آدم عليه الصلوة والسلام عليكر ابراجيم وموى وواؤدوسلمان

وزكرياعليهم الصلوة والسلام تك تمام في ورسول النائية إلى في كلس حضورة حيب دية رب اورميلا وشريف كى ياك محفل قائم كرتے رہے يہال تك كى سارے نبيول اور رسواول ميں بچيلاؤ كر ميلاد مصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسلم سانے والا ، كنوارى ستھرى ، پاك بتول حصرت مريم رضى الله تعالى عنها كا بيارا بينا جسے الله نے ب باب كے بيدا كيا يعنى سيدناعيسى عليه الصلؤة والسلام آشريف لائے فرماتے موتے۔ مُبَشِّرًام بِوَسُولِ يَّاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ د (پ١٦٠ رَوَعُه) ترجمه: اوران رسول کی بشارت سنا تا مواجومیرے بعدتشریف لا تی گےان کا نام احمہ ب ( کزالا مان) يه ہے جلس ميلا دشريف جب جارے پیارے آ قارحتِ عالم سلی اللہ تعالی طید والدوسلم کی پیدائش، میلا وشریف کا وقت قریب آیا تو تمام عالم میں محفل میلا دقائم تھی یعنی ہر عالم والے ہمارے پیارے حضور نورعلی نورسلی الله تعالی علیه واله وسلم کی پیدائش شریف، میلادیاک کا ذکر کررے تھے۔عرش رکفل میلاد،فرش رمحفل میلاد،فرشتوں میں محفل میلاد،وربی تھی اور سب کے سبخوشيال مناتے نظر آرے بيں۔ (ميلادالدويوس:١٩) كياى خوب فرمايا بم شبيغوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه مصطفى رضا بريلوى رضي الله تعالى عنه في رسل البيس كا تومرده سائے آئے ہيں انبیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں جرئيل دميكائل خوشيال منانے حاضرآئے ہيں،سر جھكائے در دولت ير كھڑے ہيں،اس دولها كا انتظار ہو رہاہے جس کےصدقے میں بیساری بارات بنائی کئی ہے،ساتوں آسان میں عرش وفرش پروعوم کچی ہے۔ حضرات! مجازي قدرت ومحبت والاا پ محبوب كي آيد پر بهت مجه خوشي وانبساط كے سامان مهيا كرتا نظر آتا ہےتو محب حقیقی ، قادر مطلق اللہ تعالی جو چھ ہزار سال پہلے بلکہ لا کھوں برس پہلے سے مراد المرادين محبوب كى ولادت رکیا کھ خوش کے سامان مہیانہ فرمائے گا۔ شیطانوں کواس وقت جلن ہوئی تھی اوراب بھی جوشیطان ہیں ذکر میلا دشریف کے وقت جلتے نظر آتے ہیں اور ہیشہ جلتے رہیں گے۔(میادالمو یہی:19) The state of the s

عاشق رسول سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی منفر ماتے ہیں۔ خاک ہو جائیں مدہ جل کر بر ہم تو رضا وم میں جب تک وم ہے ذکر ان کا ساتے جا کیں کے حصرات! غلام توميلا وشريف كذكر كروقت خوش مور بي إلى-خوب قرمایا سرکاراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی منے باغ طيب مين سيانا پيول پيولا نور كا مت بوہیں بلبلیں برھتی ہیں کلمہ نور کا حصرات!غلام تواس قدرخوش ہیں جس کی کوئی انتہائیں۔نه عیدرمضاں میں اس قدرخوش ہوئے نه عید قربال میں۔ جس قدر عيدميلا والني سلى الله تعالى عليه والدوسلم ميس خوش بين اس لئے كدان غلاموں كے باتھ ايسار حمت كا وامن آیا ہے کہ بیسب گرر ہے تھاس نے بچالیا،ایا سنجالنے والا ملا کدان کی نظیر نہیں،مثال نہیں۔ حضرات! ایک آدی ایک کو بیاسکتا ہے، دوکو بیاسکتا ہے اور اگر کوئی شخص زیادہ طاقتور ہے تو زیادہ ہے زیادہ دس بیں کو بچالے گا۔ یہاں کروڑوں ،عربوں پھلنے والے، گرنے والے اور بچانے والے وہی ایک محبوب خدا رسول التُصلى الله تعالى عليه والدوم ما رشا وفر مات بين: أنَّا الحِدُّ بحِجْز كُمُ النَّارَ هَلُمَّ إِلَى ط یعنی میں تہارابند کر پکڑے تھینے رہاہوں ارے میری طرف آؤ۔ (میلادالدویہ ص:۲۰) اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں۔ این بن ہم آپ بگاڑیں، کون بناتے بناتے یہ بیں لا کھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بیاتے میہ ہیں شنرادهٔ اعلیٰ حضرت حضورمفتی اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ جو گررے تے انہیں بانہوں نے تھام لیا جو گر بھے یہ ان کو اٹھائے آئے ہیں نفیب تیرا چک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے جاند لحد کے سر بانے آئے ہیں ...............

اعلىٰ حصرت محد والمطلم وين وملت پيار ب رضاء اليحھ رضا امام احمد رضا فاصل پريلوي رضي الله تعالى مذيح برفر ماتے ہیں کہ ہمارے حضور ، آتا نے کا سُنات ، رحمت عالم محدرسول الله صلی الله تعالی علیه دالہ وعلم کی پیدائش کی خوشی میں فرشتے سابق آسان میں دعوم مچار ہے منظاور عرش اعظم ذوق وشوق میں باتا تھا۔ ایک جھنڈامشر ق اور دوسرامغرب اور تیسرا تعدی چیت پرنصب کیا گیا اور بتایا گیا (اعلان ہوا) کدان کا دارالسلطنت کعبہ ہے اور ان کی سلطنت مشرق ہے مغرب تک ہاور تمام جہان انہیں کی سلطنت اور انہیں کے تابع فرمان ہے۔ (میلادالدویامندم) الله ، الله شه كونين جلالت تيري فرش کیا عرش تک جاری ہے حکومت تیری عاشق رسول اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی بنی الله تعالی عظیر برفر ماتے ہیں: فرشتے خواہ نی یارسول ہوں ،سب کو جونعت لمی ہے ہمارے حضور محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم ى كروت عطاع لى ب\_ حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم تعمت الله مين قرآ اِنْ عظیم نے جمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا نام نعمت اللہ رکھا ،حوالہ ملاحظہ فر مائے۔ آلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نِعُمَةَ اللَّهِ كُفُرًا (نِعُمَةَ اللهِ مُحَمَّدٌ، صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل تفسير مين حضرت سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرياتے ہيں ليعني نعمة الله محير سلى الله تعالى عليه واله وسلم (かいけいでいるいは) しけ البذاشاه طيبدجيم وكريم ني صلى الله تعالى عليه والدوملم كى ميلا وشريف كاتذكره كرنا كوياتهم البي ب\_ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ 0 ( ب ٢٠٠٠) النارب كي نعت كاخوب يرجاكرو- (كزالايان) اللہ کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب محدرسول الله صلی اللہ تعانی علیہ والدوسلم کی تشریف آؤری سب تعتوں سے الملى فعمت ي- (ملضا ميا دالدوييس:١١) سر کاراعلیٰ حصرت،امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه فرمائے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت یہ اعلیٰ درود حق تعالی کی منت یہ تکھوں سلام

ور و در السواد السوان الدور و و و و و ۱۳۸ الدور و و و و و و و السوان الدور و و و و و و و و و و و و و و و و و و محفل میلادیس فرشتے بھی بلاتے ہیں حضرات! ایک ہم اور تم بی نہیں بلک مفل میلا وشریف کے لئے فرشتے بھی وقوت دیتے ہیں۔فرشتوں نے جہاں بھی تھلی میلا دشریف ہوتے دیکھی ،ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہآؤیہاں ہم سب کامطلوب ہے۔ پھرفر شتے اس جكدا ان تك يهاجات بي اورؤكر محبوب الله تعالى عليه والديم مين مشغول ريت بين ملخصا (مياد والديس من خوب فرمایا مرید اعلیٰ حصرت جمیل رضوی علیدالرحمدنے ب ذكر مير يا لب ير جر مح وثام تيرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا فرشتے رحمت کی شیرینی بانٹتے ہیں اے عاشقو اہم دنیا کی مضائی بانٹتے ہواور فرشتے میلا دمجبوب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کی خوشی میں رحمت کی شیرینی القيم كرتے بن، وه بھى عام كدبركس وناكس كوبھى حصدوية بن - هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقِي بهم جَلِيسُهُمْ ١ لیعنی ان لوگوں کے پاس بیٹنے والابھی ید بخت نہیں رہتا۔ خلاصہ (میادالنویه برمند) حضرت آدم عليه السلام فيجلس ميلا دقائم كي حضرات! تجلس ميلا دشريف آج ينبيل بلكه حضرت آدم عليه الصلوة والسلام في خود قايم كي اور برابر قائم کرتے رہے اور ان کی اولا دیس برابر محفل میلا و ہوتی رہی اور کوئی دن ایسا نہ تھا کہ حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق والسلام ذكر حضور ندكرتے ہوں۔اول روز ہے ہى اللہ تعالى كى تعليم تھى حضرت آ دم عليه الصلوٰة والسلام كے لئے ك اے آ دم! میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب ومحبوب سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ذکر کیا کرو۔ (تلخیص سیا والعوب میں: ۱۷) اے ایمان والو! روز روثن کی طرح ظاہر اور ثابت ہو گیا کے مفل میلا دشریف وہی لوگ قایم کرتے ہیں اور ذکرمجبوب سلی الله تعالی علیه والدوسلم سنتے اور سناتے ہیں جو بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔جیسا کداویر بیان ہوا کہ فرشتے محفل میں وعوت دیتے ہیں اور رحت کی شیرین تقسیم کرتے ہیں اور حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی تجلس میلا دشریف قایم کی اوراینی نیک اولا دکومفل میلا دقایم کرنے کا حکم دیا۔

بالنواد البيان المديد و مديد المديد و ٢٠٠ المديد و مديد البيان الديد المديد الم حصرات! ذكرميلا وشريف كى بركت سالله ورسول جلاجلاله وسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محبت بردهتى باور تک کوسکون حاصل ہوتا ہے۔جس جگہ پرمیلاد ہواس جگہ پر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔میلاد کی برکت سے و کھیوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، بیاروں کوشفاء غلسوں کوروزی کی نعت ملتی ہے۔ بے اولا دوں کواولا د، بے مرادوں کومراد عاصل ہوتی ہے اور میلا وشریف کی سب سے بڑی برکت ہدہ کرمجبوب خدامصطفیٰ جان رحت ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا ويدارنفيب بوتا --جس ملمال کے گر عید میلاد ہو اس ملمال کی قست یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم كا ميلادمناتے ہيں اے ایمان والو! کلیجہ تھام کر بہت ہی غور فکر کے ساتھ وہانی ، دیو بندی تبلیغی کاعقیدہ ملاحظہ ہو۔ وہابیوں کے زویک محفل میلا دہر حال میں ناجائز وحرام ہے وہا بول، دیو بندیوں اور تبلیغیوں کے پیرومر شدمولوی رشیدا حر گنگوہی لکھتے ہیں کہ۔ (۱) مجلس میلاد ہرحال میں ناجائز وحرام ہے۔ (فاوی رشدید،ج:۲،م:۸۳) مشهورد يوبندي مولوي خليل احمدانيي فهوى لكصة بين كدر (٢)رسول الندسلى الله تعالى عليه وللم كى ميلا و (كرش) كنهيا كيجنم كى طرح ب- (برابين قاطعه من ١٥٨٨مطبوعه ويوبند) الل حدیث کہلانے والوں کے محدث میال نظیر حسین وہلوی کے شاگر دمولوی ابو کی محدثاہ جہاں پوری لکھتے ہیں کہ۔ (٣) تجلس ميلادشريف، قيام وغيره بدعت وشرك ٢- (الارشاداني سيل الرشاد،ص:٨١) الل صديث كبلان والول ك حافظ محد جونا كرهي لكصة بيل كر-(م) میلاد محدی کے واقعات جو بیان کئے جاتے ہیں سراسر جھوٹے ہیں اور کی وجال کے گڑھے الاست الداخيري دفي من ١٥٠٣ جوري ١٩٣٠) حضرات! وہابیوں کے پیر ومرشد مولوی رشید احرکنگونی کا فتویٰ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجبوب خوات کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجبوب خوات کا خدا، ہمارے مشغق ومہر بان نبی سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والہ وسلی میلا وشریف ہر حال بیس نا جائز وحرام ہے گر بہی وہابیوں کے پیر مولوی رشید احرکنگونی کا فتویٰ ہے کہ بچوں کا جنم ون، سالگرہ منا نا جائز ودرست ہے۔ ملاظہ سیجئے۔

(۵) بچوں کی سالگرہ منا نا اور اس کی خوثی بیس کھانا کھلا نا جائز ودرست ہے۔ (ناوئل رشید یہ، نہ، اس، اس، اس) کے حضرات! وہابیوں، ویو بندیوں کے ایمان کے ساتھ، ساتھ عقل بھی بر با دہوچکی ہے کہ بچوں کا جنم ون منا نا جائز اور محبوب خداسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلی پیدائش ومیلا دمنا نا، نا جائز وحرام۔

## خداجب دین لیتا ہے توعقلیں چھین لیتا ہے

اے ایمان والو! منافقوں گتاخوں نے میلاد پاک کے بارے بیس کس قدر دریدہ وخی اور ہے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس قدر ہے باک اور نثر تو یہود و نصار کی اور مشرکین بھی نہیں ہیں، لہذاان ہے ادبوں کو پہچا نے اور ان سے دور رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت سے کے اور یقین رکھئے کہ ہمارے پیارے آقامشفق و مہر بان نی ملی اللہ تعالیٰ علیہ والد وسلم کی میلا دشریف کا ذکر کرنا ، نا جائز وحرام ، بدعت وشرک نہیں بلکہ قرآن وسنت اور صحابہ کرام و برزگان دین کے اقوال واحوال سے ظاہراور ثابت ہے کہ ذکر میلاد پاک کار خیرا ورمبارک ومحبوب عمل ہے۔

#### میلادشریف کابیان سنت مصطفیٰ ہے

حضرت عباس رضى الله تعالى عدفر مات بيس كه مارات قارسول الله صلى الله تعالى طيدوالدوملم كوخبر كلى كدآب كے خاندان

کوسی نے برا بھلا کہاہے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

برانوار البسان المعمد عدمه على ١١١١ المعمد معمد الراكري ياديور المعا حديث شريف (٢): حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول الله سلى الله تعالى عليه واله بلمے پیرے دن روزہ رکھنے کے بارے میں ہو چھا گیا۔ فَفَالَ فِيهِ وُلِدَتُ وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَى مد تورسول الله سلى الله عالى عليه والديلم فرمايا كه على اى وان عيدا موا ادرای روز مجه برقر آن نازل جوا\_ (مسلم شريف بمكلوة شريف من ١٤٥١) مديث شريف (٣) : كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ د (تَدَى، نَه، نَه، نَه، المُ یعنی میں اس وقت بھی نی تھاجب آ دم علیدالسلام روح اورجم کے درمیان تھے۔ اور میں تنہیں اپنے ابتدا کی خبر دیتا ہوں، میں دعائے ابراہیم کا بتیجہ ہوں اور میں بشارت میسیٰ ہوں اور میں ا نی دالدہ کاخواب ہول جومیری والدہ نے میری ولا دت کے وقت دیکھا تھا۔ وَوَضَعُتُهُ نُورًا أَضَاءَ ثُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ٥ اوروالده ماجده سے میری ولا دت کے وقت ایا نورظا ہر ہواتھاجس کی روشن سے ملک شام سے محلات روشن مو كئ تقى - (مندام احدى: ٣٠٠ فن عادولاك المودى: ١٩٥، ١٥٠ مقلوة فن ٥٠٥) اے ایمان والو! ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ سلی اللہ تعانی ملیہ والدوسلم نے اپنی میلا د کا ذکر فر مایا اور حدیث شریف میں سر کارسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنی ولا دت کے وقت رونما ہونے والے واقعات اور ظاہر ہونے والے نور کا تذکر و بھی فرمادیا۔ توساف طور پر بہت جلا کمحفل میاا دکو تنہیا کے جنم کی طرح کہنے والا کافرومرتد ہادرمیلا دشریف کے نورانی واقعات کوجھوٹا ٹابت کرنا اور دجال کا گڑھا ہوا کہنا اللہ ورسول بل جلالہ وسلی علہ تعالی طب والہ وسلم کوجھوٹا اور د جال کہنا ہوااوراس طرح کی بات بد بخت منافق اور مرتد جہنمی ہی کہ سکتا ہے۔ ائمه ومحدثين كي نظر مين ميلا دشريف كي اصل مشهور مضرحضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمة اللدتعالى عليه لكصة بين كهضخ الاسلام علامه امام ابن حجر عمقاانی رحمة الله تعالی علیه میلادشریف کے بارے میں فرماتے ہیں کدذ کرمیلادشریف کی اصل می بخاری مجے مسلم ے ابت ب كد حضوراً قائے كا كنات سلى الله تعالى عليه والد ملم جب مدين طيب تشريف لائے تو آپ نے يمبودكوعا شوراء ك ون روز ه ركحت موئ بايا تو آب سلى الله تعالى عليه والدوسلم في يبود يون على الديم روزه كول ركعت مو؟ تو يبوديول فے جواب ديا كماس دن الله تعالى في فرعون كوغرق كيا اور حضرت موى عليه السلام كوكاميا بي دى ، بم الله 

المعدد المعمان المعدد و و و ١٩٣٠ المعدد و و و المال كرى يكافيكا و المعدد تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجالانے کے لئے اس کاروزہ رکھتے ہیں۔تواس صدیث شریف سے ثابت ہوا کہ کسی خاص دن میں اللہ تعالیٰ کی جانب ہے احسان واکرام کا عطا ہونے ہے یا کس مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا تا چاہے اور ہرسال اس دن کی یادتازہ کرنازیادہ مناسب ہے۔اللہ تعالیٰ کاشکرنماز و بحدہ،روزہ،صدقد اور تلاوت قرآن كريم اوردوسرى عبادتوں كذر بعد بجالا ياجاسكانے۔ وَاَتُى نِعْمَةٍ اَعْظُمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبَرُوزِ هِلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلَّذِي هُوَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ (حن المصد في على المولد من ١٣٠) یعنی حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی ولا دت سے بردهکر الله تعالی کی نعمتوں میں ہے کون می نعمت ہے؟اس دن (خوش ہوکر) ضرور مجدہ بجالا نا جا ہے۔ مشهور محدث امام نووی کے استاذ امام ابوشامہ کا قول كد جارے زمانے كے اجھے كاموں ميں ايك اچھا كام بيہ جوميلا دالنبي سلى اللہ عليه وسلم كے دن كئے جاتے ہیں یعنی صدقہ و خیرات و بھلائی کے کام کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ذکرِ میلا دکرنے والے کے دل میں رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى محبت وتعظيم ہے اور الله تعالى كاشكر بھى اواكر تاہے كه الله على أرّ مسلّة رَ حُمَةً لِلْعَلَمِينَ يعنى الله تعالى في رحمة للعلمين كود يكر جم يراحسان فرمايا - (سرت على من:١٠٠٠ سيرت بوي من ٢٥٠) امام ذہبی اور امام ابن کثیر کا قول امام ذہبی اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نیک وصالح باوشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ابوسعید مظفر ہرسال بڑے تزک واحتشام ہے محفل میلا دشریف منعقد کرتے تھے۔ وَكَانَ يَصُرِفُ عَلَى الْمَولِدِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَثَةَ مِنْةِ ٱلْفِ دِيْنَارِ ـ (البدايية النبايية ج: ٩ . ص: ١٨ . سيراعلام النبلاء ، ج١٦ . ص ١٧٥) اور ہرسال محفل میلا دشریف پرتین لا کھدینارخرچ کرتے تھے۔ حضرات! جلیل القدر ائمه کرام اورمحدثین عظام کے اقوال وبیانات سے صاف ظاہر اور ثابت ہوا کہ ذکر میلادشریف کارخیراورمجوب مل ہے۔ 

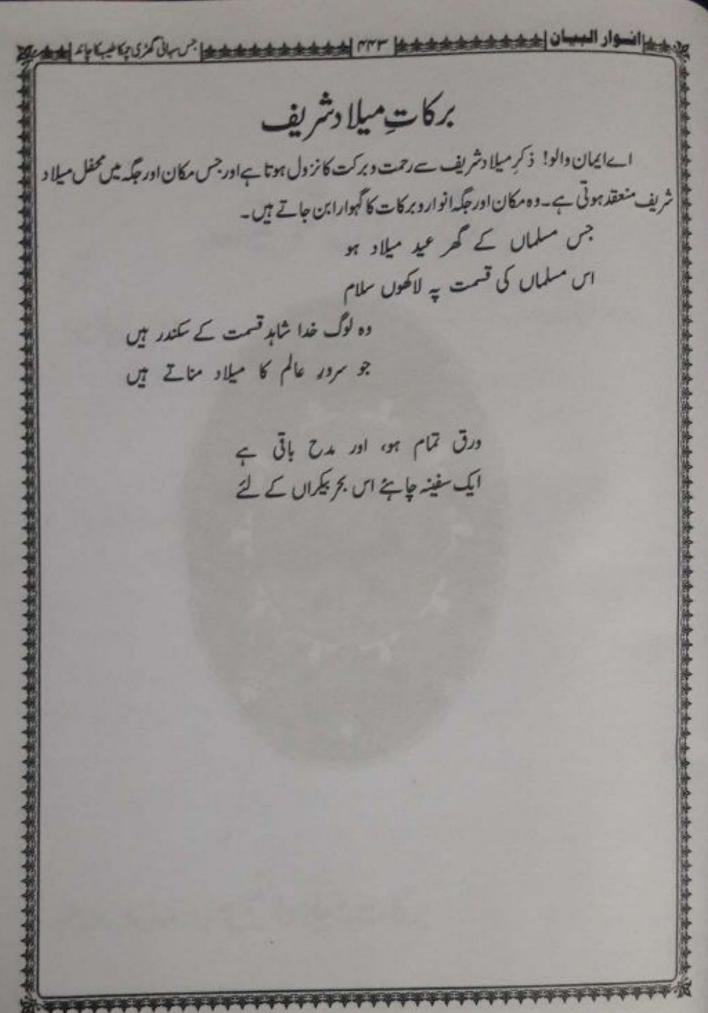

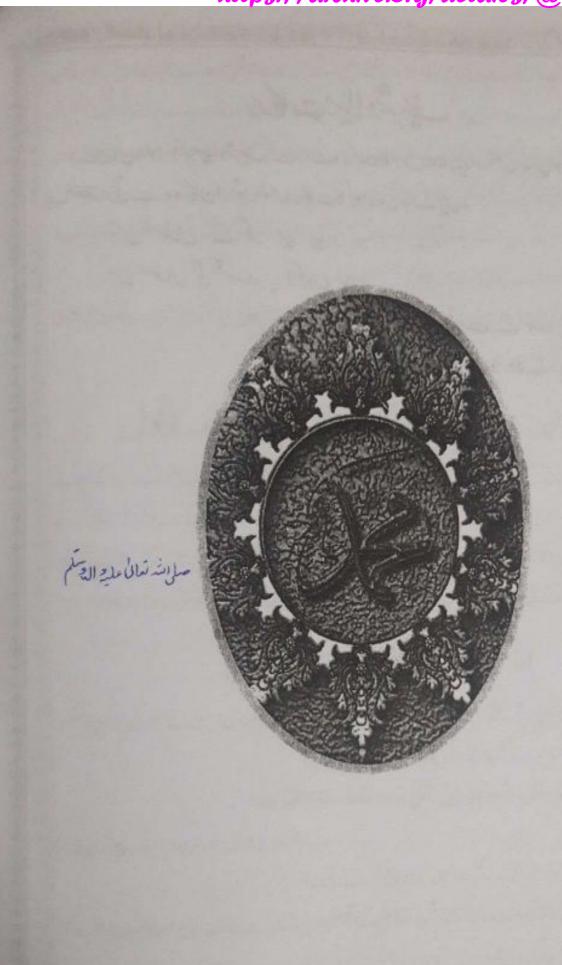

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



### محدث امام ابن جوزي كاقول

بميشه مكم معظم الدينه منوره بمعراشام، يمن ، غرض مشرق معرب تك عرب ك تمام باشد ميا دالنى صلى الله تعالى المنافي المنافي

اورذ كرميلا دشريف پر صف اور سفنے كاخصوصى اجتمام كرتے ہيں اور بے پناه اجروكاميا بي حاصل كرتے ہيں۔

#### محدث حضرت ابن جوزى كادوسراقول

مِنُ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشُرى عَاجِلَةً بِنَيْلِ الْبَعِيَّةِ وَالْمَوَامِ (يرتبوى بن ٢٥٠) يعى ميلاد شريف كى بركتول مي سيب كرسال جرائن رب كااور مرادي بورى مون كي خوش خرى ب

### امام شمس الدين السخاوي كاقول

جلیل القدر محدث حفرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیة تحریر فرماتے بین که بمیشه الل اسلام ماو میلادی راتوں بین طرح طرح کے صدقات و خیرات کرتے بین اور خوشیوں کا اظہار کرتے بین اور کثرت سے نیکیاں کرتے بین جس کے سبب بے شار برکتین الله تعالی کے ظیم فضل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔
الله اَمَانٌ تَامٌ فِی ذَالِکَ الْعَامُ وَبُشُوری تَعَجُّلَ بِنَیْلِ مَا یَنْبَغِی وَیَوَامُ 0

(الموردالروى في مولدالنبي مِن:١٢، يل الهدي والرشاد، ج:١١من:٣٦٢)

یعنی بے شک اس پورے سال اس بی اس رہے گا در مرادیں پوری ہونے کی بشارت بہت جلد حاصل ہوگ۔ حضرات! جلیل القدر اسمہ کرام اور محدثین عظام کے اقوال و بیانات سے روز روثن سے زیادہ ظاہر اور ثابت ہوا کہذکر میلا دشریف کار خیر اور محبوب عمل ہے۔

المعاانوار المعان المعدد ومدد والمعان المعدد والمعان المعان ا میلادشریف کی برکت سے تو یب کی آزادی آتائے کا نئات رحت عالم سلی الله تعالی علیہ واله وسلم کی ولا دت ہوئی تو آپ کے چھا ابولہب کواس کی کنیز تو ہے۔ نة آكريتايا، ميرے آقا آپ كے مرحوم بھائى عبداللہ (ض اللہ تعالى عنه) كے كھر بہت ہى حسين وجميل فرزند پيدا ہوا إدابوالهب اس خركون كراس قدرخوش مواكدتويدكوآزادكرديا-حضرات! بسب مسلمان جانتے ہیں کہ ابولہب نے آتا کا سکات رسول الله سلی الله تعالی علیدوالدو علم کی نبوت کو صلیم میں کیا تھا بلکہ اس تعین نے اپنی ساری زندگی آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی دعمنی میں صرف کر دی تھی۔اییا سخت كافركة رآن مجيدين يورى سوره " تَبُّتُ يَدَا أبي لَهَبُ اس كى مزمت مين الرى باوجوداس كے حضور رحمت عالم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ميلا وشريف كى خوشى كرنے كاجو فائد واس كو حاصل مواملا حظفر مائے۔ حضرت امام بخارى رحمة الله تعالى عليه حديث شريف تقل فرمات بي-فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أُرِيَهُ بَعْضُ آهُلِهِ بِشَرِّهَيْنَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَالَقِيْتَ ؟ قَالَ آبُولَهَبِ لَمُ ٱلْق بَعُدَكُمْ خَيْرًا غَيْرَ آنِّي سُقِيْتُ فِي هذه بعِتَاقَتِي ثُويْبَةَ 0 (عَارَى شريف،ج:٢٠٠٠) یعنی جب ابولہب مراتو اس کے بعض گھر والوں نے اس کوخواب میں بہت برے حال میں دیکھا، پوچھا: کیا گزری؟ ابولہب نے کہا بتم ہے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی ہاں مجھے اس ( کلمے کی انگلی) ہے یانی ملتا ہے جس ے میرے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے اس لئے کہ میں نے (اس انگلی کےاشارے سے) تو یہ کوآزاد کیا تھا۔ اے ایمان والو! غورفر مائے ابولہب کافرتھا، ہم مومن ۔ وہ رشمن، ہم غلام ۔ اس نے بھیتیج کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی نہ کہ رسول اللہ ہونے کی ہم رسول اللہ سلی اللہ تعالی ملیہ دالہ وسلم کی ولا وت کی خوشی کرتے ہیں۔ حضرات! جب وشمن اور كافر كوولادت كى خوشى كرنے كا تنافا كدہ بينى ربائے ہم غلاموں كوس قدر فائدہ ينجے كا دوستال را کیا کنی محروم تو که با دشمنال نظرداری میلاد شریف سے خوش ہونے والاجنت میں داخل کیا جائگا حافظ الحديث ابوالخيرشمس الدين جزري رحمة الله عليه فرماتے ہيں جب كافر ابولہب ولاوت كى خوشى كرنے

學会出 您以外上人人 医女女女女女女 內內 医女女女女女女女 ے انعام دیا گیاتواس موحد مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ جوآپ ملی اللہ تعالی علیہ والد علم کی میلا دیٹر بیف ہے خوش ہوکر آپ ملى الد تعالى مليد الديم كى محبت عن الى حيثيت كم مطابق فرج كرتا ب فرمات جن -لَعُمْرِيُّ إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاءُهُ مِنَ اللَّهِ الْكُرِيْمِ أَنَّ يُدْ خُلَهُ بِفَصْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتٍ نَعِيْمٍ 0 یعنی میری جان کی قتم اللہ کی طرف ہے اس کی جزام بی ہوگی کہ اللہ اپنے فضل عمیم ہے اس کو جب تعیم میں واظل فرمائ كا\_ (زرقاني في الموابب، ع: ايس: ١٣٩) مشهورعاشق رسول حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول يعنى ابولهب جو كافر تخااور جس كى ندمت ميس قرآن پاك نازل ۽وا، جب حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ولادت کی خوشی اور کنیز کے دووج پلانے کی وجدسے انعام ویا گیا۔ تاحال مسلمان كيملواست محبت ومروروبذل مال دروب چدباشد (مدارج الدوق من ١٩٠٥) تو اس مسلمان كاكيا حال ہوگا جورسول الله ملى الله تعالى عليه دار وسلم كى ولا وت كى خوشى ميس محبت سے مال خرج كتااورميادشريف كرتاب مسلمان ہمیشہ ہے محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں المام أمحد ثين حضرت علامة تسطلاني رحمة الله تعالى علية فرمات بين كديميشه بسابل اسلام حضور سلى الله تعالى عليه ولا يسلم کی ولا دت کے مہیند میں محافل میلا وشریف کا اہتمام کرتے آئے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اس کی راتوں میں صدقہ و خرات کرتے ہیں اور اظہار سرت اور نیکیوں میں کٹرت کرتے ہیں، میلادشریف کے چہتے کئے جاتے ہیں، ہر ملمان میلادشریف کے برکات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ وَمِمَّاجَرَّبَ مِنْ خَوَاصِّهِ آنَّهُ آمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامُ وَبُشُرى بِنَيْلِ الْبَغِيَّةِ وَالْمَرَامِ 0 (الموابب الدن وين : ١١٥٥) یعنی میلا دشریف کی مجرب چیز دل میں ہے ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے وہ سال اس ہے گزرتا ا اور نیک مقاصداوردلی خوابشات کی فوری محیل کے لئے بشارت ہے۔

一次のアンドン |主主主主主主主主 アアマ | 大大大大大大 | シュールのアンドランド | 大大大大大 | シュールのアンドランド | 大大大大 | シュールのアンドランド | 大大大 | シュールのアンドランド | 大大大 | シュールのアンドランド | 大大大 | シュールのアンドランド | 大大 | シュールのアンドランド | カール میلادشریف کی برکت سے سال بھرامان رہے گا عاشق رسول حضرت شيخ عبد الحق محدث وہلوی رضی اللہ تعالی منفر ماتے ہیں کدر تھے الاول شریف کی بارہ تاریخ کوخوشی کا ظہار کرنا ،مساکین کو کھانا کھلانا مجفلِ میلا دمنعقد کرنا اور کثر ت سے درووشریف پڑھنا برواثو اب ہے۔ ميلا وشريف كى بركت سے اللہ تعالی سال بحرحفظ وامان عطافر مائے گا اور اس محض كے تمام جائز مقاصد بيرا فرمائے گا۔ (ملخسانا جب س الندمی: ۵۹) ميلا وشريف منانے والا حفزت صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت علامه ابن حجر مکی رحمة الله تعالی علیة تحریر فرماتے ہیں که امیر المومنین یا یا خار ومزار حضرت ابو بکر صدیق اکبررشی الله تعالی عنه فرماتے ہے کہ جس شخص نے ہمارے مشفق ومہر بان نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والہ وہلم کی میلاد شريف پڑھنے پرايك درجم بھى خرچ كياد ، فخض جنت ميں ميرے ساتھ ہوگا۔ (اسمة الكبرى بن عمطور ترى) حضرات! سجان الله بحان الله! كتني بركتيس اوررحمتين بين ميلا دشريف منانے ميں درہم ووينارخ ج كرنے اور کھلانے، پلانے پر کہاں شخص کو جنت میں اللہ ورسول بل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پیارے حضرت ابو بکر صدیق اكبررضي الله تعالى عنه كاساته ونصيب بهوكا-اميرالمومنين عمر فاروق اورميلا دشريف كيعظيم امیر الموسین مراد صطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم زنی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے رہم وکریم نی سلی الله تعالی علید والدوسلم کی میلا وشریف کی تعظیم کی اس مخص نے کو یا اسلام کوزند و کردیا۔ (انعمة الکبری من عملورتری) حضرت حسن بصرى اورميلا دشريف يرخرج اميرالا ولياء حضرت خواجه حسن بصرى رضي الله تعالى عن فرمات بيل-كاش إمير عالى احد پہاڑ كے برابر سونا ہواور بين اسے ہمارے حضور رحمت عالم سلى اللہ تعالى عليه والدو ملم كى ميلا وشريف يرصف يرخرج كردول- (العمة الكبرى من ٨ بمطبوعة ك) 



المعدد المسان المديد و و و ١٥١ المديد و و و المديد و المد حضرات! اب میں اس علامه اور محدث کا قول و بیان پیش کرنے جار ہا ہوں جن کو وہائی ، دیو بندی اور تبلیغی بھی اپنابزرگ اور پیشوا کہتے ہیں اوراین کتابوں میں لکھتے ہیں ، ملاحظہ فرمائے۔ میلا مصطفیٰ منانے سے نی خوش ہوتے ہیں حضرت علامه شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد شاہ عبدالرجیم کا واقعہ تحریر فر ماتے ہیں کہ۔ ميرے والدمختر م بارہ رہ اللہ ول شريف كے موقع پر حضور رحمتِ عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا يوم ولا وت مناتے تھے اور کھانا یکا کرغر باوسیا کین میں تقییم کرتے تھے۔ ایک سال ایا آیا کہ آپ کے پاس کھانا کھلانے کا نظام نہیں تھااور آپ کے پاس صرف دویسے تھے،آپ نے انہیں دو چیے سے بھونے ہوئے چنے متکوائے اوران کومیلا دشریف کی برکات حاصل کرنے کے لئے محفل میں تقتیم کردئے۔ جب رات کوسوئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہواا ورخواب میں و یکھا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم تشریف فر ما بیں اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے سامنے وہی مجوتے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ان کی طرف د مکھ کر فرماتے ہیں۔ نِعْمَ مَا فَعَلْتَ يَاعَبُدُ الرَّحِيْمِ ولين اعتبارتيم تون بهت بى اجهاكام كيا- (الدراهين بن بن) حضرات! میلادشریف منانے پراعتراض کرنابددینی اور جہالت ہے اور خالف کوحضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رہ یا اللہ ملیے کے بیان کردہ واقعہ سے سبق حاصل کرنا جاہئے کہ میلا وشریف میں کھانا کھلانا اور تبرک تقسیم کرنا عاب، جا ب مضا ہوا چناہی کیوں نہ ہو۔رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ومقبول عمل ہے۔ امام الل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رسی الله تعاتی عنفر ماتے ہیں۔ صح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نورکا یں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ تور کا نور دن دونا ترادے ڈال صدقہ نور کا

The Suprate banks مشهور عاشق رسول علامه يوسف بن المعيل ببهاني كاقول لا زَالَ اَهُـلُ الْإِسُلَامِ يَسْحُتَ فِلُونَ بِشَهْرِ صَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلوَّةُ وَالسَّلامُ وَيَعْمَلُونَ الْوِلَا يُمَ وَيَصَدُفُونَ فِي لَيَالَيْدِ بِالْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظَهَرُونَ السُّرُورَ وَيَوِيُدُونَ فِي الْمَبْرَاتِ وَيَعْتَنُونَ بقراء ق مؤلده الكريم د (اداردريم، ١٩) یعنی ہمیشہ مسلمان ولا دت پاک کے مبینہ میں محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں اور دعوقی کرتے ہیں اور اس اوی راتوں میں برقتم کا صدقہ کرتے ہیں اورخوشی مناتے ہیں۔ نیکی زیادہ کرتے ہیں اور میلا وٹریف پڑھنے کا بہت ابتام كرتے يا-حضرت سيداحمرزين شافعي رحمة الله تعالى عليه كاقول عَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ مُسْتَحْسِنٌ ط (يرت يوى من ٥٠٠) ملا دشریف کرنااور راوگول کاس میں جمع ہونا بہت اچھاہے۔ حاجی ایدادالله مهاجر مکی رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں۔ حضرات! دیوبندیوں کے پیرومرشد ہیں حاجی صاحب وہ میلاو شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظ کیجئے فرمایا که مولد شریف تمام اہل حرمین ( یعنی مکه ویدینه والے) کرتے ہیں اس قدر ہمارے لئے جحت (دلیل) کافی ہاور حضرت رسالت پناہ کاؤ کر کیے مذموم ہوسکتا ہے۔ ( عامُ الدادیہ من ۹۳۰) اورحاجی صاحب فرماتے ہیں کہ۔ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ تفلی مولود میں شریک ہوتا ہے بلکہ برکات کا ذریعہ بچھ کر برسال منعقد کرتا ہوں اور قيام بس اطف اورلذت يا تا جول - (فيسلة عند مند من ١٠) جس ملمال کے گھر عید میلاد ہو اس ملمان کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو مرور عالم كا ميلاد مناتے ہيں



خاانوار البيان المدهد عدد عدد المدهد عدد المدهد عدد المدان التي المدهد معلوم ہوا کہ بیرکہنا کہ اسلام وشریعت میں صرف دوعیدیں ہی ہیں بالکل غلط ہے بلکہ جمعہ مبارکہ کے دن کو بھی اسلام نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن فر مایا ہے، منافقوں کے لئے نہیں۔ ملاحظہ فر مائے۔ جمعہ کا دن بھی عبید ہے: ہمار نے م خوار نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے جمعوں میں ہے ایک جمعہ ين ارشادفر ماياك يَا مَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّ هَلَا يَوُمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا ط اے مسلمانوں کے گروہ بے شک میدون وہ ہے جس کوانٹد نے عید بنایا۔ (مقلوۃ شریف بس:١٢٣) حصرات! مومنوں کے لئے مشفق ومہر بان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والد دسلم نے صاف طور پر فر ما دیا کہ مسلمانوں ے لئے جمعہ کادن عیدے۔ جعداورع فدكاون عيد ب: حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عبان أليوم أكم ملت لكم دينكم رِ حاآب کے پاس ایک یہودی موجود تھا تو اس نے کہا کہ اگریہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بناتے۔ فَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ فَاِنَّمَا نَزَلَتُ فِي يَوم عِيدَيْنِ فِي يَوم الْجُمْعَةِ وَيَوم عَرَفَة 0 (رَدَى الْحَدْمَ اللهُ الْحُمُعَةِ وَيَوم عَرَفَة 0 (رَدَى الْحَدْمَ اللهُ الله یعنی تو ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فر مایا بیآیت جس دن اتری اس دن دوعیدیں جمع تھیں ، ایک جمعہ اور ایک عرفه کادن به حضرات! ان مبارک حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں صرف دوعیدیں ہی نہیں ہیں بلکہ جمعہ کا اور عرف كادن بھى مسلمانوں كے لئے عيد ہے۔ مرصرف مسلمانوں كے لئے ، منافقوں كے لئے ہيں۔ اے ایمان والو! رمضان شریف میں ایک بابر کت رات ہے جس کوشب قدر کہتے ہیں، وہ رات نزول قرآن کی رات ہے، اللہ تعالی نے اس رات کی عظمت بیان کی ہے۔ لَيُلَةُ الْقَدُرِ لا خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُرِ 0 شبقدر بزارمبينول عيبتر ع - (پ،٣٠،سورةقدر،ركو٢٢) حضرات! رمضان شریف میں ایک برکت والی رات، حب قدر ہے جس میں قرآن مجید نازل ہواتو اللہ تعالی نے شب قدری عظمت و بزرگی کو ہزار مہینوں سے افضل بیان فرمایا۔ جارے پیارے آ قارحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے شب قدر کی برکت ورحت کو بیان فرمایا: مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ 0 يَعِيْ جَلِحُض فِي شَرِين ايمان كماتهاور ا واب کی نیت سے کھڑے ہو کرعبادت کی تواس کے پہلے کے گناہ بخش دئے گئے۔ (بخاری ٹریف،ج:۱،ص:۱۷۷) 

ي مع انسوار البيان إعد عدد عدد عدد المعدد ال حضرات! مخالف لوگ، زول قرآن كا ون تو مناتے بين مكر صاحب قرآن مجبوب رحمٰن محمد مصطفى سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کا و ن منائے کو بدعت و کمرا ہی اور فضول خرچی کہتے نظر آتے ہیں۔ ع اورحق بات توبيب كدصاحب قرآن ، محبوب رحمن رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم اكر تشريف شدا ت تون رمضان ملتااور نه ای قرآن نصیب ہوتا۔ آج ہم کورمضان شریف جیسا مبارک مہینہ ملا اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نصيب بوئى توييب صدقة بصاحب قرآن مجبوب رحمن ،رسول التدسلى الله تعالى عليده الديملم كى آمدياك كاءميلا دياك كار وه جوند تقي تو پکھ ندتھا، وه جوند ہوں تو پکھ ند ہو جان ہیں وہ جہان کی ، جان ہے تو جہان ہے شب میلاد، شب قدرے افضل ہے امام المحد ثين حضرت علامة تسطل في رحمة الله تعالى عليه لكهي بي -إِنَّ لَيُلَةً مَوُلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ ٱفْضَلُ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوهِ ثَلا ثَةٍ 0 يَعِي بِيَّك ميلا وصطفىٰ عليهالصلاة والسلام كى رات تين وجوه كى بنياد پرشب قدر سےافضل ہے۔ (المواہب اللدنيه، ج:ابس: ١٣٥٠) (۱) رسول النُدسلي الله تعالى عليه داله وسلم كي ميلا وشريف كي رات وه مبارك رات ہے جس ميں محبوب خدار حمت عالم ملى الله تعالى عليه واله وسلم كى آيد بهو ئى جب كه شب قند رآي صلى الله تعاتى عليه واله وسلم كوعطا كى تني \_ للبنزا وه رات جس كو آپ سلی الله تعالی طیده الدیملم کی آمد کا شرف مالاس رات سے زیاده افضل ہوگی جس کوآپ محصد قے سے فضیلت دی كى ـ پى اى يى كوئى نزاع نيى كــ (٢) اگرشب قدر کی نصلیات اس سب سے کاس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شب میلاد شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں صاحب قرآن محبوب رحمن ، رحمتِ عالم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم و نیامیں جلوہ فر ماہوئے جس کی وجے شب میلا دشریف کودہ شرف دبزرگ حاصل ہوئی جوشب قدر کی فضیلت سے کہیں زیادہ افضل واعلیٰ ہے۔ لبذاشب ميلا وشريف شب قدر افضل ب-(٢) شب قدر كے سبب امتِ محمد يه سلى الله تعالى عليه والدو ملم كوفضيات بخشى كئى اور شب ميلا وشريف سے تمام موجودات كوفضيات سے نواز و كيا ، جمارے آقا رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم بى بيس جن كو الله تعالى في رحمة للعلمين بناكر بجيجالواس رحت كوتمام كائتات كے لئے عام كرويا كيا۔  انوار البيان اخفففففففا ٢٥٦ اخفففففففا ١١٥٦ اخفي بس عابت ہوا کہ نفع دینے میں دب ولا دت شب قدرے بہت زیادہ ہے۔ لندائب ميلادشريف شب قدرے افغل ب محدث المام حفزت علامدز رقاني اورحفزت المام يوسف بن المعيل عباني رود الشفال طبائ بحي الى طرح لكعاب ك انْ لَيُلَةَ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ ٱلْفَصَلُ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوْهِ ثَلاقَةٍ ع (درة في شرع موام بالديدي على ده مع الرائعان على ١٥٥٠ من ١٥٠٠) یعنی بینک میلا دمصطفیٰ علیه الصلوٰة والسلام کی رات تین وجوه کی بنیاد پرشب قدرے افضل ہے۔ حضرت امام طحاوی نقل فرماتے ہیں کدشب قدر افضل ہے پھر شب معراج پھر شب عرفہ پھر شب جعہ پھر ف برأت كرشب عيد إور انَّ ٱلْحَصَلَ اللَّيَالِي لَيُلَهُ مَولِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و (جوابرا المارين: ٢٠٠٠) یعنی ہے شک ان تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل شب میلاد شریف ہے۔ مشهور عاشق رسول حضرت امام يوسف ابن اسمعيل جباني رحمة الله تعالى عليه لكصته بين كمه وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدُوه (الواروريس:٢٨) اورشب میلا ومصطفیٰ ملی الله تعالی طبیدواله وسلم شب قدرے افضل ہے۔ حضرات! شب قدر کی فضیات کی وجدید ہے کداس رات میں فرشتے ازتے ہیں اور دھت نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اور جمارے پیارے حضور نبی ود عالم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی فضیلت و برزرگی کا بیرعالم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ع مزارا قدى كى زيارت كے لئے ستر بزار فرشتے مسج اورستر بزار فرشتے شام كواترتے ہيں۔اورمزارا نورواقدى پرحاضرى وتے ہیں اور بارگاہ صطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم میں درود سلام کا نذرانہ چیش کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے ور بارمصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کے خادم ہیں تو خادم فرشتے جس رات میں اتریں تو وہ رات بزار مہینوں سے افضل ہو جائے اور آقائے کا نئات رحت عالم سلی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم جس رات میں آتھر ایف لائے الرات كو يحفضلت ندمو؟ حضرات! حق و مج توبيه ب كه هار ب حضور، آقائ كائنات مصطفیٰ كريم صلی الله تعالی عليه والدوسلم كی ميلاو شریف کی رات اورمهینه بر کروژول اربول مهینول کی عظمت و بزرگی قربان -\*\*\*\*\*

کا نئات حاصل کرتی نظر آتی ہے۔استاذ زمن مولا ناحس رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ عرش عظیم جھوے کعبہ زمین ہوے آتا ہے عرش والا سی شب ولادت جریل ر جھائے قدی یے عائے یں سر و قد ستارہ سی شب ولارت كس دابك ادب سي كس جوش كسطرب

يرصح بين ان كا كله صبح شب ولادت درود شريف:

يومميلاد، يوم عيدب

عاشق رسول ،حصرت شخ عبدالحق محدث والوى رضى الشرفعالي عند لكهية بين-فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَا إِتُّخَذَ لَيَالِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمَبَارَكِ أَعْيَادًا لِيَكُونَ آشَدُ عَلْبَةً عَلَىٰ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَعِنَادٌ و (البيت الناس ١٠٠)

یعنی اللہ تعالی (خوب) رحمتوں ہے اس صحص کونوازے جس نے حضور سلی اللہ تعالی طبیہ والہ وسلم کے میلا وشریف مے مبارک مہینہ کی را توں کوعید بنایا تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض وعنا د کی بیماری ہے ان کو بخت چوٹ <u>لگے۔</u> (٢) فدائے رسول حضرت امام يوسف بن اسمعيل نبهاني رضي الله تعالى عند لكھتے ہيں۔ فَرْحِمَ اللَّهُ إِمْرَأُ إِتَّخَذَ لَيَالِي شَهْرِمَوُلِدِهِ الْمُبَارَكَةِ أَعْيَادًا م (الوارهريوس:٢٩) یعنی الله تعالی اس مخص کور حمتوں سے مالا مال کرے جس مخص نے آتا قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کی میلاد شريف ع مبينه كى راتون كوعيد بنايا-

حضرات! انساف-انساف كه كيا صرف دوعيدين بين؟ يه كالف كابهت بردادهوكه بـ احادیث طیبداور بزرگوں کے اتوال واحوال سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اسلام میں صرف وعیدیں بی نبیں ہیں بلکہ جمعہ کاروز ،عرف کاون اور میلادشریف کے مہینہ کی تمام را تیں اور سارے دن عید کے ہیں۔ خوے قرمایا استاذ زمن مولا تاحس پر بلوی نے: پولوں سے باغ میکے شاخوں یہ مرغ چکے عبد بهار آیا صح شب ولادت عالم کے وفتروں میں ترمیم ہو ربی ہے بدلا ہے رمک ونیا مج شب ولادت آمد کا شور س کر گر آئے ہیں بھکاری تھرے کوئے ہیں رست مج شب ولادت الله تعالى عيدمناني كاحكم ديتاب قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفُرَحُوا د (١١٠٥١١) ر جمه: تم فر ماؤ! الله ي كفضل اوراى كى رحمت اوراى يرجائي كه خوشى كرير- (كزالايمان) حضرات! اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے فضل ورحمت کے ملنے پرعید منانا، خوشی کا اظہار کرنا حکم الہی بادرشا وطیب محمصطفیٰ صلی الله تعالی طیه والدوسلم کی ذات گرامی مومنوں کے لئے الله تعالی کافضل ورحت ہے۔ ورق تمام ہواء اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے







https://archive.org/details/@awais\_sultan المعان المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد ا اے ایمان والو! اس بات میں کوئی شک وشبہیں کرسب دنوں اور راتوں کو اللہ تعالی نے بی پیدا فرمایا ہے ادرب دن الله تعالى عى كے ييں۔ پھروہ کون سے دن ہیں جن کوخاص طور پر بیا دکرنے اور بیا دولانے ، کا حکم دیا گیا ہے۔مغسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے وہ ون مراو ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر انعامات فرمائے۔ الی ایمان جانے ہیں ہے۔ کہ ہمارے مشفق ومہربان نبی ، رحیم وکریم رسول ، احمر بجتنی محمر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم الله تعالیٰ کی سب سے غاص اور بری نعمت میں ، باتی تمام نعمت و دولت انہیں کا صدقہ میں ، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ عاشق رسول پیارے رضا ایجھے رضا امام احمد رضا فاضل پریلوی رضی الله تعالی عنظر ماتے ہیں۔ وه جوند تق تو چکه نه تقا، ده جونه بول تو پکهند بو جان ہیں وہ جہان کی مجان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ نعمت خدا ہیں: حضرت امام بخاری نے سیح بخاری،ج:۲،ص:۵۶۱ اور حضرت علامہ قابنی ثناءالله یانی پی تفسیر مظهری ، ج: ۲ ،ص: ۲ ،۳ پراور حضرت علامه امام بدرالدین عینی حفی عمدة القاری ، ج: ۱۹: ص: ۲ پر اور حضرت علامه امام فاحى رضى الله تعالى عنم اجمعين مطالع الممر ات ،ص: ١٥ ير لكھتے ہيں كه الله تعالى كى نعت مصطفىٰ كريم السلى الله تعالى عليه والدوسكم عين -حضرت بينخ محمر بن سليمان الجزولي رمني الله تعالى منه لكصة بين كه مصطفيٰ جان رحمت ملى الله تعالى عليه واله وسلم كا اسم شريف فعت الله ب- (دلاكل الخيرات من ٢٥٠) الله تعالى ارشاد قرما تا ہے۔ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا 0 (١٨٥٥) ر جمد: بيك الله كابر ااحسان موامسلمانول بركدان مين أنبين مين عايك رسول بهيجار (كنزالايان) حضرات! الله تعالیٰ نے ہم پرلا تعدادانعام واکرام فرمائے ہیں اور بیثار نعمت ودولت ہے ہم کونواز اہے۔ ز مِن کو ہمارے لئے بچھوٹاء آسان کوچھت بنایا۔ باران رحمت نازل فرما کرز مین میں سے طرح طرح کے میوہ جات کوا گایا۔ چاند، سورج ،ستارے ، جمادات ،نباتات اور حیوانات کو جمارے لئے پیدا فر مایا۔ اللہ تعالی رحمن ورجیم نے

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

ہم کواس قدر نعمت و دولت ہے نواز اہے کہ ان کوشار نہیں کر سکتے۔

الشرتعالى ارسًا وفرما تاب: وإن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا د (١١١١/و١١١) ترجمه: اورا گرانشر كفتين كنوتو شارند كر كو كار (كنزالايمان) حضرات! الشدتعالي كانعام واكرام كو، نعت ودولت كو، شاركرنا جايين تو برگز شارنيس كر يحقة بياس الم ورجم کا خاص کرم ہے کداس نے جمیں انسان بنایا پھر مسلمان کیا اور سب سے بڑا احسان و کرم ہیہ ہے کداس نے البي محبوب في ملى الله تعالى عليه والدوسم كالمتى اورغلام بنايا-الله تعالى كااحسان عظيم حضرات! رحمٰن ورحیم الله تعالیٰ نے بیٹارنعتوں ہے ہم بندوں کونواز انگراللہ نے کسی نعت کے عطا کرنے كے بعد ينيس فرمايا كدا بندے! ميں نے جھ پراحمان كيا۔ اللہ نے ویکھنے کے لئے آگھ، سننے کے لئے کان، بولنے کے لئے زبان اور پکڑنے کے لئے ہاتھ، جانے کے لئے پیراورسو پنے بچھنے کے لئے عقل ود ماغ عطافر مائے مگر کسی نعمت پراحسان نہیں جمایا۔ مگر جب اپ محبوب ہی، يار \_رسول، احرمجتني جمر مصطفي سلى الله تعالى عليه والدوسلم كوجم بين مبعوث كميا تو-الله تعالى ارشاد فرماتا ي: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا (ب،٥٥٨) ترجمه: مينك الله كابر ااحسان بوامسلمانون بركدان من أنيس من عاليكرسول بيجار (كزالايان) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آتا، نبی رحمت، شفیع امت سلی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم کا اس کا نئات میں جلوہ کر ہونار ب تعالیٰ کا سب سے برا انعام اور سب سے بروا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپ محبوب سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والدو ملم کو عطافر مادیااور بیانشدتعانی کا ہم پرسب سے بردااحسان اورسب سے بردی میریانی ہے۔ احسان مومنول پر حصرات! الله تعالى نے اپنے محبوب مصطفیٰ كريم صلی الله تعالی مليه واله وسلم كوتمام عالم كے لئے نبی بيتا كر بھيجا عمر احسان صرف مومنوں برفر مایا۔ بیاس لئے فر مایا کد آ قائے کا تنات ملی اللہ تعالی ملیہ والدوسلم آئے تو کل جہان کے لئے الل مرقرب خاص عصرف مومنوں كے لئے۔

وانواد البيان الشريعان المسلمة المسلم

حضرات! اس فرمانِ رحمٰن سے صاف طور پرظا ہر ہوا کہ جولوگ مومن ہیں۔ وہ بیا بیان رکھتے ہیں کہ اللہ کے جیس کہ اللہ کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو سلم ہم میں موجود ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں، وہ آقائے کریم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہیں۔

# محفل ميلادمين رسول كي آمد!

یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل یہ محفل ہے تسمت بنانے کی محفل سے محفل ہے تسمت بنانے کی محفل اسے ایمان والو! خوب بجھلوکہ تم مدینے ہے دورہو، مگر مدینے والے تم ہے دورہیں ہیں امام اہل سنت سرکا راعلی حضرت فاضل پر بلوی رضی اللہ تعالی عند نے خوب فرمایا کہ۔ وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتین، وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں کوئی کہد دویاس و امید ہے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں کوئی کہد دویاس و امید ہے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں

حضرات! غورکروکیتم اس وقت زمین پر بیٹے ہو،اگر بیس تم ہے کہوں کہتم چا ند، تاروں کودیکھوتو تم نظراتھا کر ایک سکنڈے بھی کم وقت میں چا ند تاروں کود کھے لو گے اور تہباری آنکھوں کا نورایک سکنڈ ہے بھی کم میں لاکھوں میل کی دوری پر دہنے والے چا ند، تاروں تک بینج کر بلٹ بھی آئے گا تو جب تہباری آنکھوں کا نور چا ند تاروں تک جا تا اور بلیٹ آئا لیک سکنڈ ہے بھی کم وقت میں روزانہ لاکھوں بار ہوسکتا ہے تو وہ ذات انور جونو دُ علیٰ نور، جوساری خدائی کا بھی نور ہو ان کیا تھی ہوں ہو ان کی تھی تو اس میں اور خدا کا بھی نور ہے۔ آگر وہ مدینہ ہے جماری محفل میلا دمیں جلوہ گر ہوجا کیں اور پھر مدینہ تشریف لے جا کیں تو اس میں کون ساتھ جب کا مقام ہے؟ کیا جماری آئکھوں کے نور سے خدا کا خاص نور کروڑوں درجہ انصل واعلیٰ نہیں ہے؟ تو پھر ایک بلی بھر میں ہمارے آ قاصلی اللہ تو الی میں ہمارے آ قاصلی اللہ تو الی میں ہمارے آ قاصلی اللہ تو الی میں ہمارے آ قاصلی اللہ تو الدو مل مدینہ طیع ہیں۔

معترت مولانا آى رمد الله تعالى عدفر مات يس-عشق بازوا جو شه بردو مرا تک پینیا وه فدا تک دوه فدا تک وه فدا تک مینی كيا شه پنج كا وه فرياد كو يمرى بل يس جو بلک مارنے میں عرش خدا تک پہنیا حصرات!ای طرح بیرسی ایمان رکھو کہ دررسول سلی اللہ تعالیٰ ملیہ والدوسلم وہ مقدس چوکھٹ ہے کہ یہال قسمت بتی بھی ہاور بڑتی بھی ہے۔ جیے تر آن کر ہم ہے کھلوگ کراہ ہوتے ہیں اور پکھلوگ بدایت یاتے ہیں۔ الله تعالى ارشاوفر ما تا ب- يُضِلُ بِهِ كَيْمُورُ اوَّ يَهْدِي بِهِ كَيْمُوا ( باركوع م) ترجمہ: الله بيتر \_كواك \_ كراه كرتا إور بيتر يكوبدايت فرماتا ب- (كترالايان) يس يمي حال در بارمصطفي صلى الشرتعاني عليه والدوملم كاب-حضرات! كون نبيس جانتا كه حضرت بلال ايك عبثى غلام تنيم، نه كو في عزت تنى نه كو في وقار ـ مكر جب يي بلال حضور رحمت عالم سلی الله تعانی علیه والدوسلم کے در بار میں ویکنی کران کی مقدی چو تھٹ سے چیٹ سے تو ان کی قسمت بن کئی کہ یہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہے تو وہ جنتی سحابہ جن کی آنکھوں میں نور بصارت کے ساتھ ساتھ نوربصیرت بھی تھا، جب وہ حضرت بلال کے چیرہ کود مکھتے تھے تو زبان حال سے پیکارا تھتے تھے کہ۔ يدر ايما ۽ فلک پر نہ بلال اچما ہے چم بینا ہو تو دونوں سے بال اچھا ہے اور تغلبه ابن ابی صاطب جود و رسحابه میں استے عبادت گر ارا ورمتبول خلائق و باوقار سے کے لوگ محبت و پیار ين ان كوتمامة المجديعي مجد كاكبور كت سے مرجب انبول نے زكوة ديے انكار كرديا اور دحت عالم، رسول الله سلى الله تعاتى عليه والدوسم نے ان برو م كران كوائي چوكك سے محكرا ديا تو ايك وم ان كى قسمت اس طرح بجز كنى كدايمان كى دولت برباد ہو كئى اور نقلبر مر پلك پيك كرم كے مكر مردوديت كابدتما داغ ان كى پيشانى سے نہ وطل کا اور نقلبہ بن حاطب دونوں عالم میں ذکیل وخوار ہو گئے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan عاندوار البيان المفضف في في ١٠١٥ المفخف في ١٠١٥ المفخف في الل ١٠١٠ المفاول الماليات الله كبراج كهاك عارف في خدا کا قبر ہے ان کی تگاہ کا پھرا ارا جو ان کی نظر سے سنجل نہیں سکا حضرات!ان دونوں دافعات ہےصاف طور پرمعلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آ قارسول اللہ سلی ہلہ تعالی ملیہ دالہ علم ی محت وغلامی دونوں جہاں کی عزت وسر داری ہے۔ داكر اقبال نے كيابى فوب كها ہے۔ ك لل سے وفا تو نے ترے يى یہ جاں کیا چر ہوح والم تیرے ہیں اور تحبوب خدار حمت عالم سلی الله تعالی علیه داله و تلم سے عداوت اور ان سے دوری ، دونوں جہاں کی ذلت ورسوائی ہے۔ ا مام ابل سنت ، اعلیٰ حضرت ، ا مام احمد رضا ، فاصل بریلوی رسی الله تعالی من فر ماتے ہیں۔ Ut Z/ 1 = 1 - 1 3. ور بدر يول خوار پيرت بيل ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے



https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 آمًّا بَعُدُ! فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ 0 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ 0 (پ،٣٠٠/١٥٥) ترجمه: اوراين رب كي فعت كاخوب يرعا كرو- (كزالايان) درودشريف: حضرات! عام بول عال میں قیام مے معنیٰ کھڑے ہو کرصلوٰۃ وسلام پڑھنا ہے مگر بھی تھی قیام کی اور بھی حالتیں ہوتی ہیں جوحدیث وسنت سے ثابت ہیں۔ لہذا مخالف کا بیکہنا کہ اللہ کے علاوہ کی کے لئے قیام کرنا بدعت وشرک ہے۔ یہ بالکل غلط اور محرابی ہے۔ اس لئے کہ عبادت میں اصل چیزنیت ہے اور نیت کے بارے میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم فرماتے ہیں۔ إنَّمَا الْآعُمَالُ بالنِّيَّات (مَحْ بَارى: جَوَا كُلُ صيف) یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے۔ اگر قیام عبادت ہے تو نماز کی باقی حالتیں کیا ہیں؟ اگر ہم نمازی حالتوں پرغور کریں تو قیام کے بعدر کوع، بجدہ، قعدہ بھی نماز کا حصہ ہیں، قیام نماز کا حصہ ہے تو قعدہ بھی نماز کا حصہ ہے، قیام عبادت ہو قعود (نماز میں بیٹھنا) بھی عبادت ہے۔ قیام اللہ تعالیٰ کے لئے ہو قعدہ (بیصنا) بھی ای کے لئے ہے۔

عد انواد البيان المدهد عد المدين ال تو نمازے الگ الله تعالی کے علاوہ کی اور کے لئے قیام ( کھڑا ہونا) اگر ناجائز وحرام اور بدعت وشرک ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قعدہ کرنا یعنی کسی کے سامنے بیٹھنا بھی ناجائز وحرام اور بدعت وشرک ہونا عائے۔ کیوں کدا گرقیام اللہ کے علاوہ کے لئے منع ہوتا چاتو قعدہ (بیٹھنا) بھی اللہ کے علاوہ کے لئے منع ہوتا جا ہے۔ خالف کی اس منطق پر اگر عمل کر لیا جائے تو و نیامیں کوئی مسلمان نیج ہی نہیں سکتا، سب کے سب کافر ومشرک ہو عائیں گے۔اس لئے کہ ہرمسلمان ہرون کی کے لئے قیام بھی کرتا ہاور قعدہ (بیٹھنا) بھی کرتا نظر آتا ہے۔ تومعلوم ہوا کہ جارے قیام ( کھڑا ہونا) اور قعدہ (بیٹنے) میں جاری نیتوں کا دخل ہوتا ہے نماز میں قیام وقعدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لئے ہوتا ہے۔ اورمیلا وشریف میں قیام وقعدہ نی سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کی تعظیم ومحبت کے لئے ہوتا ہے۔ قیام کا ثبوت سنت سے: ہمارے پیارے آقا صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے بلانے پر قبیله اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے انصارے فرمایا۔ قُوْمُوْ اللي سَيّدِكُمُ أَوْ خَيْرِكُمُ 0 (مَحْ عَارى،ج:٩،٥٠:١١٥١، مَحْ مَلم،ج:٩،٩٠) یعنی تم لوگ اپنے سرداریا اپنے سے بہتر کے لئے (تعظیماً) کھڑے ہوجاؤ۔ حضرات! سیح بخاری کی حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوا کہا ہے سے برے اور اپنے سے بہترکی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا الله ورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے عظم کے مطابق ہے اور ان کی خوشی کا ذریعہ بھی ہے (٢) ام المومنين حضرت عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنها فر ماتي جي كهـ مين في (حضرت سيده) فاطمدرض الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم عيزيا و وكسى كوطور طريقه، روش اور نیک عادت میں رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے مشابر نہیں ویکھا۔ جس وقت حصرت فاطمه حضور ملی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتیں تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ان کے لئے کھڑے ہوجاتے ، ان کی پیشانی چومے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجُلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَأَجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهَا ( (تريى ج:٢ ،ص:٥٥ ا، الاداوُد ، ج:٣ ،ص:٢٥٥) یعنی اور جب حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها 

https://archive.org/details/@awa انوار البيان المهمم مد مد مد مد مد المعمد مد مد المعمد مد مد المعمد المع آب سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے لئے اپنی نشست سے کھڑی ہوجاتیں۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ہاتھ چومتیں اور آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوايني جلكه يربيها تيس-اے ایمان والو! حدیث شریف ہے روز روش ہے زیادہ ظاہراور روشن ہوا کہ بٹی کے لئے بھی تیام سنت ہے جیسا کدرسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے کر کے بتا دیا اور اس نور انی حدیث سے ایک خاص بات بیمعلوم ہوئی کہ فِعُلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخُلُو عَنِ الْحِكْمَةِ لِعِيْ عَيْمِ كَالُولَى فَعَلَ حَمَت عِفَالَ نَبِيل مِوتا\_ تو ہمارے نی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے نیک عورتوں کی سر دار حضرت فاطمہ زہرار سی اللہ تعالی عنها کے لئے قیام فرما کر قیامت تک کے لئے نیکوں کی تعظیم کرنا، قیام کرنا اپنی سنت بنادیا۔اب قیامت تک جو مخف کمی نک جنتی کی تعظیم کرے گااس کے لئے تیام کرے گا،ان کی پیثانی کوبوسدے گاتو سنت پھل کے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور حضرت سيده فاطمة الزبرار من الله تعالى عنهانے اسے بابا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے دست ميارك کوچوم کر ہربیٹی کے لئے باب کے ہاتھوں کو چومناسنت میں داخل کر دیا اور ہرامتی کے لئے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام کرنا بھی سنت میں داخل فر مادیا۔ (٣) حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه بهار حضور رحمت عالم صلى الله تعالی عليه واله وسلم نے (انصار) کی عورتوں اور بچوں کوآتے ہوئے دیکھا۔ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ط تُورسول الله صلى الله تعالى عليه والدرسم (خوشى سے) كهر ب بو كئے - (صحح بخارى،ج:٣٠٩) محيم سلم،ج:٩٨٥) جب حفرت جعفرض الله تعالى عد ججرت حبشه سعد ينظيب آئے۔ تَسَلَقًاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ مَابَيْنَ عَيْنَيْهِ ط بْوَنِي كريم صلى الله تعالى عليده الدملم نے آ گے بڑھ کران سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ (طبرانی مجم کیر،ج:۲،ص:۸-۱،طوی شرح معانی الا ال (۵) عکرمہ (ابن ابوجہل) جب مسلمان ہوکررسول الله سلی الله تعالی علیه دالہ دسلم کی ہے کس نو از بارگاہ میں حاضر ہوئے اِسْتَبُشَرَ وَوَثَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا رجُلَيْهِ فَرُحًا بِقُدُ وَمِهِ ٥ تورسول الندسلی الله تعالی علیہ والہ وہلم بہت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہو گئے لیعنی کھڑے موكران كااستقبال كيا- (عاكم، المعدرك، ج: ٣٩٠من ٢١٩، يبعي من ٢٩٨) (٢) حضرت عا مُشرصد يقدر شي الله تعالى عنها فرماتي بين جب حضرت زيد بن حار شدر شي الله تعالى عند يه طيب آئے-

فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكِ تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم الن كے لئے كھڑے ہوگئے -(زندی، ج.س. ۲۵۰، عسقلانی، فخ الباری، ج:۱۱،ص:۵۲) حضرات! ان احادیث طیبات سے خوب روش ہو گیا کدرسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے انصار کی عورتوں، بچوں اور حضرت جعفر وحضرت عکر مداور حضرت زید بن حارثہ کے لئے خوش ہو کر کھڑے ہوئے اور ان کا التقال فرمایا تو معلوم ہوا کہ اصاغر کے لئے ،غلاموں کے لئے بھی خوش ہوکران کے لئے قیام کرنا اوران کے التقال کے لئے کھڑا ہونا اور ان سے معانقہ کرنا اور ان کی پیشانی کو چومنا بھی سنت ہے۔ حضرات! بيسارے قيام جورسول الله ملى الله تعالى عليه داله وسلم نے كيا، بظاہر الله تعالى كے علاوہ الله تعالى كے بندوں کے لئے تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کے لئے بھی قیام ہے جھی تو محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے کیا۔ تو حاصل کلام ہیہوا کہ جب نیکوں اور عام بندوں کے لئے قیام کرنا اوران کے استقبال میں کھڑا ہونا گناہ و رام نہیں ہے تو محبوب خداا حرمجتبی محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے لئے قیام کرنا گناہ وحرام کیسے ہوسکتا ہے؟ بلکہ مرومومن کے لئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی محبت میں ان کی میلا دشریف کی محفل میں قیام کرنا بہت برے اجروثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جس ملمال کے گھر عید میلاد ہو اس مسلمال کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو مرور عالم كا ميلاد مناتے ہيں درودشريف: صحابه كرام سے قيام كا ثبوت حضرات! صحابة كرام رضى الله تعالى عنم كامعمول تھا كها بنے پيارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي تعظيم وادب من قيام فرماتے تھے، ملاحظ فرمائے۔ (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سجد میں جمارے ساتھ بیٹے کر گفتگوفر ماتے فَإِذَا قَامَ قُمْنَاقِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدُدَخَلَ بَعُضَ بُيُونِ أَزُوَاجِهِ

عد انسوار البيان المديد و و و الديان المديد و و و الديان المديد و و الديان المديد و و الديان المديد و و المديد یعنی پھر جب رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم (جانے کے لئے) قیام فرماتے تو ہم سب بھی (ادب وتعظیم) کے نے کمڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ ہم آپ سلی اللہ تعالی طیہ والہ وسلم کو اپنی از واج مطرات میں سے کی کے گریس داخل ہوتاندو کھے لیتے۔ (ابوداؤدرج: ۲۳، ص: ۲۳۲، عقلانی فح الباری ج: ۱۱، س. ۲۵) اے ایمان والو! خوش ہوجاؤ کہ ہم نی مسلمان اپنے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی تعظیم وادب میں قیام کرتے ہیں اور سحاب کرام ملیم الرحة والرضوان کے غلام ہونے کا جُوت چیش کرتے ہیں۔ اس لئے كەصحابة كرام مجدشريف بيس اپني آقامشفق ومبربان نبى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محفل ياك بير بین کر گفتگور تے لیکن جب آقاسلی اللہ تعالی طید والدوملم گھر جانے کے لئے کھڑے ہوتے تو تمام صحابہ اپنے رقیم وکریم رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعظیم وادب کے لئے کھڑے ہوجاتے اوراس وقت تک باادب کھڑے رہتے جب تك حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم البيخ كمريس واخل نه بوجاتي تو معلوم بواكم مجبوب خدار سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك تعظيم وادب مين قيام كرنا، كمر ابونا صحابة كرام كاطريقداورسنت باوريبي راه ،راو جنت ب-خوب فرمایاعاشق رسول، فداع صحاب، پیارے رضاا، چھے رضا، امام احمد رضا، فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے \_ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھک سے جو یہ سراغ لے کے چلے لد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندهری رات سی تھی چراغ لے کے ملے حضورنے رضاعی ماں باپ اور بھائی کے لئے قیام کیا آیک روز ہمارے پیارے آقا رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم جلوه فرما تھے کہ آپ صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے رضاعی باپ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی حیا ور توران کے لئے بچھائی ، پھر رضاعی مال آئیں آتو آپ ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے جا ورشریف کی دوسری جانب ان کے لئے جھیا دی۔ ثُمَّ ٱلْحَبَلَ آخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَأَجُلَسَهُ تنسن يسديد مديعن پرآپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كرضاعى بھائى آئے تو آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم ال كے لئے كر عدو كي بس ان كواي سامن بهاويا- (ابوداؤو بسن عن ٢٠٠٠ من ٢٣٠٤ عقلاني، فع الباري، ج:١١ من ٥٢) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

بزرگوں کامحفل میلا دمیں قیام کرنا (۱) مفتی مکم معظمه حضرت علامه سیداحمد زینی د ہلان شافعی رضی الله تعالیٰ عندفر ماتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سےلوگوں کی عادت جاری ہے کہ جب ولا دتِ پاک کا ذکر سنتے ہیں تو حضور پرنورسلی اللہ تعالیٰ ملیہ والدوام ك تعظيم كے لئے قيام كرتے ہيں، يوقيام سخسن ہے كيونكداس ميں حضور سلى الله تعالى عليدوالدوسلم ك تعظيم ہے۔ وَقَدُ فَعَلَ ذَالِكَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَآءِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يُقْتَدى بِهِمْ 0 (يرتونوى، ٣٠٠) یعنی اور بیقیام بہت سے علمائے امت نے کیا ہے جومقتری اور پیشوا مانے گئے ہیں۔ (٢) حضرت امام على بن بر مان الدين طبي شافعي رحمة الله تعالى علي فرمات بين كه-رسول الندسلى الله تعالى عليه والدوسلم كام كرامي ك ذكر كے وقت ایسے عالم امت اور امام الائمه سے قیام ثابت ہے جودین اور تقوی میں مشہور ہیں جن کا نام اما تقی الدین سمجی ہے۔ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَالِكَ مَشَائِخُ الْإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِ (يرتِطِي،نَ:١٠٠) یعنی اوراس قیام میں بڑے بڑے مشائخ اسلام نے ان کے زمانے میں اتباع کی۔ (٣) بہت بڑے بزرگ حضرت امام سکی کا قیام تعظیم بے شک حضرت امام بکی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء حاضر تھے۔ ایک نعت خوال نے حضرت ابوذ کر ما صرصری رحمة الله تعالی عليہ کے وہ اشعار پڑھے جوحضور پر نور ملی الله تعالی عليه واله دہلم کے عشق و محت اورتعریف وتوصیف سے لبریز تھے جس کا کچھ خلاصہ بیتھا کہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعریف و تو صیف کے لئے اچھے کا تب کی تحریر سے سنہری تحریر جا ندی پر لکھوایا جائے تو بھی کم ہے۔اگرشریف انسان ان کا ذکر سنتے ہی کھڑے ہوجائیں حالتِ قیام میں صف بستہ یا تھنوں کے بل۔ فَعِنْدَ ذَالِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبُكِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَمِيعُ مَنْ كَانَ فِي الْمَجْلِس فَحَصَلَ أنس كَبِيرٌ بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ وَ يَكُفِي مِثْلَ ذَالِكَ فِي ٱلْإِقْتِدَاءِ ٥ یعنی تو ای وقت (یہ سنتے ہی) حضرت امام سبکی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ سب مجلس 

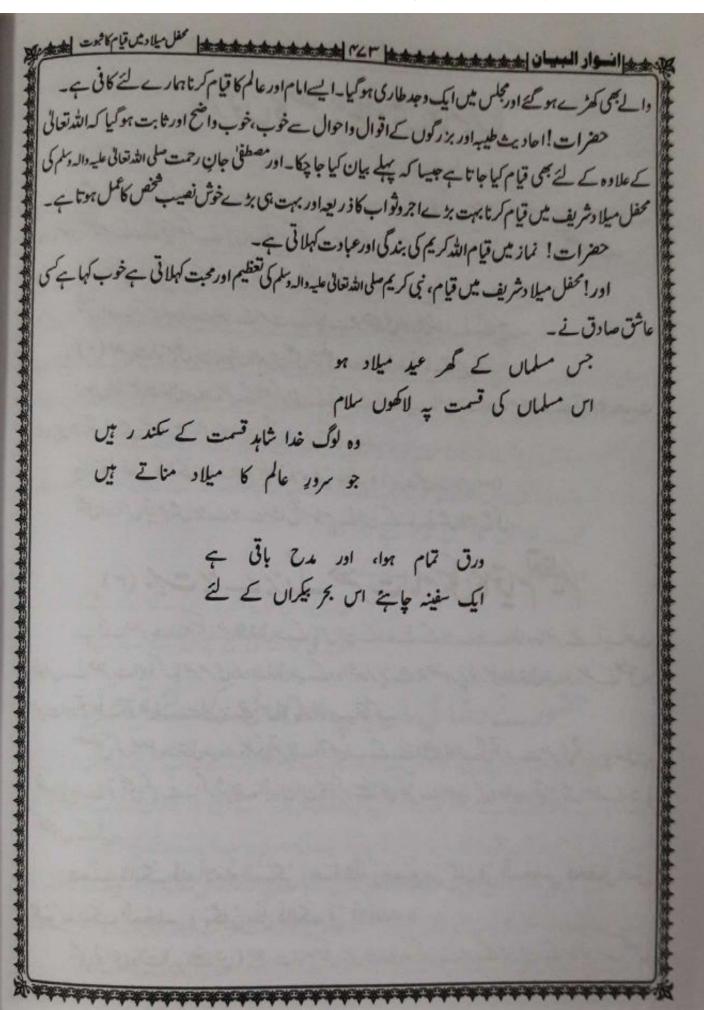



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan





السوار البیان المی الله تعالی علیه والدوسل الله تعالی علیه والدوسلی برفد ااور فریفت ہوگی۔ قریب ہوکر میں نے اپنا ہاتھ ہیار اور فریفت ہوگی۔ قریب ہوکر میں نے اپنا ہاتھ ہیار اور فریفت ہوگی۔ قریب ہوکر میں نے اپنا ہاتھ ہیار اور فری سے آپ کے بین تا انور پر رکھ دیا تو آپ میل الله تعالی علیه والدوسلی کو انور کا جس کی شعائیں آسان تک پنجیس اور مصطفیٰ کریم میل الله تعالی علیه والدوسلی کی آئکھوں سے ایک نور لکلا جس کی شعائیں آسان تک پنجیس اور مصطفیٰ کریم میل الله تعالی علیه والدوسلی کو اٹھا لیا اور پیشانی پر بوسردیا اور گودیس لے کراپی وا مہنی چھاتی مصطفیٰ جان رحمت میلی الله تعالی علیه والدوسلی کے منہ میں دے دی تو آپ میلی الله تعالی علیہ والدوسلی کے منہ میں دے دی تو آپ میلی الله تعالی علیہ والدوسلی کے منہ میں پڑھی ۔ پھر آپ میلی الله تعالی علیہ والدوسلی کو با تیں جانب لیا تو آپ میلی الله تعالی علیہ والدوسلی کو با تیں جانب لیا تو آپ میلی الله تعالی علیہ والدوسلی کے دیمیشہ وا بے چھاتی سے چیتے اور نے با تیں چھاتی سے بیتے اور با تیس چھاتی سے بیتے اور با تیس چھاتی سے نیس پیٹے۔

حضرات! الله تعالی نے بے شارعلوم کے خزانوں کو عطافر ماکر پیدافر مایا تھا اور آپ سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ سعد ریکا شیرخوار بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس لئے بائیں چھاتی کا دودھ آپ سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم اس کے لئے چھوڑ دیتے تھے گویا پیدا ہوتے ہی عدل وانصاف کی مثال قائم فرما دی اور زمانے کو بتا دیا کہ میں کسی کا حق دبانے نہیں بلکہ عدل وانصاف کے ساتھ حق والوں کو ان کاحق دلانے آیا ہوں۔

### ہارے حضور حضرت حلیمہ کی گود میں

حضرت جلیمہ سعد بیرض اللہ تعالی عنبافر ماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کے دا داجان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ما جدہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے جانے کی اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت در ہے دی۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر نور نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کومیر سے سپر دکیا اور صحت وسلامتی کے ساتھ دوالی لوٹے کی دعاکی۔

پھر حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو لے کرشو ہر کے پاس آئیں اور شو ہرکو دکھلا یا تو شو ہر بھی ہمار ہے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگئے۔ حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ او ٹمنی جو خشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی



جھوڑ کرآ کے نکل گئی جو مکہ سے پہلے کی چلی ہوئی تھیں۔ بیدد مکھ کر دوسری عورتوں نے تعجب کیااور جھ سے معلوم کیا کہ اے صلیمہ! کیا یہ وہی سواری ہے؟ وہ سواری تو اس قدر لاغر و کمز ورتھی کداس سے چلانہیں جاتا تھا اور وہ گر پڑتی تھی ، تو حضرت حلیمہ سعد بیر رضی اللہ تعالی عنهانے فر مایا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کرساری عور تیں تعجب میں پر کئیں اور بولیں کہ اب اس سواری کی عجیب شان ہے۔ حضرت حليمه سعد بير منى الله تعالى عنها فر ماتى بين كه جب بين ان عورتوں كو جواب دے چكى اور خاموش ہوئى تو میں نے سا کہ میری سواری کچھ بول رہی ہے کہ واقعی اب میری بڑی اور عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کوم نے کے بعد زندہ کیا بعنی مجھ کولاغر و کمز ور ہونے کے بعد چست اور تو انا کرویا ہے۔ سواری کہدر بی تھی: اے بی سعد کی عور تو! تم غفلت میں ہواور تم نہیں جانتی کہ۔ مَنْ عَلَىٰ ظَهُرِى خِيَارُ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدُالُمُوسَلِيْنَ وَخَيْرُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبّ الُعَالَمِينَ 0 (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) يعنى ميرى بين پركون سوار بين، ميرى بين پرخير الانبياء اوررسولول كيم دار اوراولین و آخرین میں سب سے بہتر حبیب خدا (صلی الله تعالی علیه والدوسلم) سوار ہیں۔ (طبقات ابن سعد من: ١١١، زرقاني على المواهب من: ١٣٥، مدارج العبوة ، ج:٢، ص: ٢٧\_٢٨)

حضرت حليمه سعديدرض الله تعالى عنها فرماتى بين كه مين راست مين اسية وائين بائين سيسنتي تقى كدكوئى كين والاكهتا تفاكه

ا ہے حکیمہ! تو (محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالدوسلم کی خدمت ہے قبل )غریب تھی اب دولت مند ہوگئی اور تمام عورتوں سے افضل واعلیٰ ہوگئی۔اس کے بعد میں بکریوں کے پاس سے گزری تو بکریاں دور کرمیرے یاس آ کنیں اور کہنے لکیں اے حلیمہ تو جانتی ہے کہ تو جس کو دودھ بلار ہی ہے وہ اللہ کے رسول اور اولا وآ دم کے سردار المان الدوائية عن ١٠٠٠)

### حضور کی برکت ہے سارا گاؤں معطر ہوگیا

حضرت صليمه سعديد رضى الله تعالى عنها فرماتى ب كه جب بهم اسيخ كهر يهنيج توبنى سعد كاكوئى كفر ايسانه تفاجوخوشبوت معطرنه مواورميري بحريال جوخشك سالى كى وجد سےاس قدر دبلى اور كمزور موگئى تھيس آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بركت ے فرباورمونی ہو کئیں اور سب کے تقن دورہ سے جر گئے اور ہم سبان کا دورہ نکال کرخوب سراب ہو کر پتے۔

انوار البيان مدخخخخط ۲۸۰ مخخخخخ حضور کی برکت سے بیار شفایاتے حضرت حلیمه سعد بیر منی الله تعالی منهافر ماتی بین که ہمارے قبیله بنی سعد کے لوگوں (اور سارے گاؤں والوں ) نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے طفیل برکتوں کی ہارش دیکھی تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی محبت وعظمت پیدا ہوگئی اور سارے گاؤں والوں کوآپ کے مبارک ہونے کا یفین ہوگیا یہاں تک کہ کوئی آ دمی یا حانور بیار ہوتا تو اس بیار کو لے کر ہمارے گھر آ جاتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دستِ رحمت بیار کے جسم ے پھیرویے تووہ بارتدرست ہوجاتا۔ (زرة نی علی المواہب،ج:ابس:١٣٥) اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ شانی، نافی ہوتم، کافی، وافی ہوتم وردکو کر دو دوا تم پے کروڑوں درود مصطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالبحيين تشريف الله الله وه بجينے کی مجین اس خدا بھاتی صورت یہ لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام ا \_ ايمان والو! مار \_ پيار \_ آقارحت عالم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كى جر جرادا بيمثل اور لا جواب ہے۔حضور کی ولا دت شریف سے قبل کے احوال لا جواب،حضور کی میلا دشریف لا جواب،حضور کا بجین شریف لا جواب۔ چنانچہ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے گہوارے کو ہلایا کرتے تھے لعنى جمولا جمولا ياكرتے تھے۔ (زرقانی على المواہب،ج: امن: ١٣٨، خصائص كبرى،ج: امن: ٥٣) حضور کی انگلی جدهر جاتی چاندادهر بی جھک جاتا حضرت عباس رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم میں نے آپ کے بچین شریف میں ایسے ایسے واقعات دیکھے۔

المور البيان المهد تُنَاجِى الْقَمَوَ وَتُشِيرُ الله بِاصْبَعِكَ فَحَيْثُ اَشَارَتُ اللهِ مَالَ قَالَ النَّيُ مَالَ قَالَ النَّهُ مَالَ قَالَ النَّي وَالْمَا وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومُ وَمَالُولُومِ وَالْمَالُومُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

اللہ اکبر! کیاشان ہے ہمارے پیارے نی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی کہ آپ کا بچین شریف ہے،
آپ مہدیں جھولا جھول رہے ہیں، آپ کی انگشت مبارک جدھر جاتی آسان کا جا ندبھی اوھر ہی جھک جایا کرتا تھا
گویا اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے جا ندکو کھلونا بنا دیا تھا کہ مجبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس

خوب فرمایاعاش رسول بیارے رضا ، ایجھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عندنے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا جی جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا جی جاتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

درود شريف:

## حضور جاند کے سجدہ کرنے کی آواز کومہد میں سنتے تھے

(۱) حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ ہیں مہد ہیں جھولا جھولتا تھا اور جس وقت جا ندعرش خدا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کرتا تھا تو میں اس کے (سجدہ) میں گرنے کی آواز کو (مہد) سے سنتا تھا۔ (خصائص کبریٰ،ج:ا ہیں:۵۳)

## حضور، مال كے شكم سے لوح محفوظ پر چلنے والے الم كى آ وازكوسنتے تھے

(۳) ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ یارسول اللہ اسلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم علی اللہ علیہ وقت آپ کو الشارہ ہوتا اوھر جاند کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف جالیس روز کی تھی تو کیا۔ اس وقت آپ کو الشارہ ہوئے تو سرکارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan اے عباس میرے پچا! بیدوا قعات تو پئد اکش کے بعد کے ہیں میں تم کواس وقت کی بات بتا تا ہوں جب میں اپنی ماں بے شکم میں تھا اور رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ میری امت کے نامہ اعمال کولکھ رباتھا تو لوح محفوظ پر چلنے ہاں۔ والے قلم کی آواز کومیں اپنے مال کے شکم میں سنتا تھااور کس امتی کا نامۂ اٹلال ککھاجار ہا ہے اس امتی کو بھی میں مادر على من و يكت تقار (خصائص كبرى، ج:١،٩٠ :٥٣ الفتادي ج.١٠٩٠) حضرات!الله تعالى نے ہمارے سركاراحد مختار سلى الله تعالى عليدوالدوسلم كوكس قدر بلندو بالا مقام ومرتبہ سے نوازا ہے ك آپ سلی الله تعالی علیه والدوسلم زمین پر ، مکه شریف میں ، اپ کھر میں ، جھولا میں تشریف فر ما ہیں اور حالت بچپن میں شیرخواری ے عالم میں چاندآ سانوں کے اوپرعرش خدا کے نیچے اللّٰہ تعالیٰ کو جو سجدہ کرتا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم جاید یے بجدہ میں گرنے کی آواز کو سنتے تھے۔اورلوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو بھی ماں کے شکم میں نة تقدراس امتى كوبهى ويكهة تقرص كى تقدريكهى جارى تقى-اے ایمان والو! اب اگر ہم اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو يكارتے ہيں۔ يا رسول الله! كہتے ہيں تو يقيناً ہمارے پيارے آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم ہمارى پكاركو، يا رسول الله كى صدا کو سنتے ہیں اور پیکار نے والے غلام کو بھی ویکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہراور ثابت ہے۔ امام اہل سنت سر کا راعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت په لاکھول سلام جس طرف اٹھ گئ وم میں وم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام حضور كالبحيين ميس چلنا چرنا حضرت حليمه سعديدرض الله تعالى عنها فرماتي بي كه جب مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم حلنے كهرنے كي تو آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم دوسر سے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے بلکہ ان لڑکوں کو بھی کھیل کود سے منع فر ماتے تھے۔ آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كانشؤ ونما جيرت انگيز تھا۔ آپ دوبرس كى عمر ميں چاربرس كے معلوم ہوتے تھے اور ايك دُن ميس ا تنابر صق تصے جتنا دوسرا بچدایک ماہ میں بردھا کرتا ہے۔اور جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی عمر شریف دوبرس کے 

قریب ہوئی تو ایک دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیما کے ساتھ سخت دو پہر کے وقت باہر جانوروں ك طرف على سي الله من آپ كابهت خيال ركھتى تھى، جب مجھے معلوم ہوا تو ميں آپ كے پيچھے كئى۔ تو آب صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم شیما کے ساتھ والیس آ رہے تھے۔ میں نے شیما کو جھڑک کر کہا کدایسی وحوب میں ان کوایئ ساتھ کیوں لائی ہے؟ شیمانے کہاا می جان ان کو دھوپنہیں لگتی ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک ابران پر برابر سایہ کئے رہا، جب پیچلتے تو وہ بھی چلتا اور جب پیٹھبر جاتے تو وہ بھی تھبر جاتا تھا اور اس شان سے ہم یہاں تک پہنچ ہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹی کیا ہی تھے ہے؟ شیمانے کہا خدا کی قیم جو پچھیٹ نے بتایا وہ تج ہے۔ (خصائص كبرى،ج:١،ص:٨٥،مدارج النوت،ج:٢،ص:٢١) حضرت حليمه كااسلام اوروصال ابن مجرنے بیان کیا کہ حضرت علیمہ سعدیدانے شوہر اور بچوں کے ساتھ دولت اسلام سے مشرف ہوئیں۔اور مدینہ طیب میں وصال ہوااور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں ان کی قبرشریف مشہور ہے جس کی زیارت کی جالى ہے۔ (يرت نبوى، ص:۵۵) حضرت آمنه طيبه كاوصال ہمارے حضور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ابھی شکم ما در میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبد اللہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام گئے ، واپسی پرمدینه طیب میں انتقال فرما گئے۔ ا ورقول مشہور کے مطابق حضرت عبداللّٰہ رضی اللہ تعالیٰ عندمدینہ طیب میں دار نا بغہ میں دفن ہوئے۔ (خصائص کبری،ج:۱،ص:۱۲۳) اور جب ہمارے حضور ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عمر شریف چھ برس کو پینچی تو آپ کی والدہ ماجد ہ حضرت آ منہ طیب رضی الله تعالی عنها آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کو اور ام ایمن کوساتھ لے کر حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے والد حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنے نتیمال مدینه طیب میں قبیلہ بی نجار کے پاس تشریف لائیں۔ ایک مہینه مدینه طیب ا عن اقامت فرمائي -حدیث شریف میں ہے کہ جب آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مکہ شریف سے ججرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان باتوں اور واقعات کو یا دفر ماتے اور بیان کرتے جواپی والدہ ماجدہ کے ہمراہ مدینه منورہ میں ملاحظہ

انوائے تھے۔ جب اس گھر کوریکھتے جہاں والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام کیا تھا تو بتاتے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں میری والدہ رہی تھیں۔ اور یہ کی بیان فر مایا کہ اس وقت جب یہودی میرے پاس آتے اور جھے کودیکھتے تو کہتے کہ بیا آمنہ کا بیٹانی ہے، بید بین طیب ہجرت کی جگہ ہے۔

## حضور، دا داجان کی کفالت میں

حضرت آمنے طیب رضی اللہ تعالی عنها کی وصال کے بعد آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کے دا دا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عند آپ کی پر ورش کے فیل ہوئے ، آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے ، آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بغیر ہرگز کھانانہیں کھاتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

### حضور، ابوطالب کی کفالت میں

پیارے آتا رسول اللہ مطی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عمر شریف آٹھ برس کی تھی کہ آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سودس یا ایک سوچالیس سال کی عمر پاکرانتقال فرمایا۔

حضرت عبدالمطلب رض الله تعالی عند کی وصیت کے مطابق حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم اینے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے اور ابو طالب آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کو دل و جان سے چا ہتے تصاور اپنی اولا دے زیادہ آپ کو خزیز رکھتے تھے۔ عزیز رکھتے تھے اپنے پاس سلاتے اور ہروفت اپنے ساتھ درکھتے تھے۔ ابو طالب تنگدست تھے مالی حالت بہت کمز ورتھی۔

#### حضور کے بجین کے برکات

(۱) ابوطالب اوران کے گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے بغیر کھانا کھاتے تو سب بھو کے رہتے اور حضور کے ساتھ مل کر کھاتے تو سب خوب سیر ہوکر کھاتے پھر بھی کھانا نے جاتا۔ (۲) ابوطالب دودھ کا پیالہ سب سے پہلے حضور کو پیش کرتے ،حضور کے پینے کے بعد پھر وہی پیالہ تمام گھر والے پیتے اورسب کے سب سیراب ہوجاتے ،جب کدوہ پیالہ صرف ایک آدی کے لئے ہوتا تھا۔ (٣) حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے بچين ميں جب كما بھى آپ كى عمر شريف آٹھ برس كى تھى جب مكم ميں قبط ایرا انتمام قریش ابوطالب کے پاس آئے اور بارش طلب کی ۔ ابوطالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو لے کر کعبہ شریف میں آئے ، ابوطالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیشت انور کو کعبہ کی دیوار سے لگا دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے این انگی ہے آسان کی جانب اشارہ کیا،اس وقت تک کوئی بادل نہیں تھا،اشارہ یاتے ہی چاروں طرف سے بادل جمع ہو كة اورجهما جهم برسن لكر (برت نبوى، ص: ٥٩، مواب للدني) اے ایمان والو! ہمارے بیارے آقار حمت عالمیان شفع عاصیاں ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم کے بجين شريف ميں بركت ورحمت كابيرعالم تھا كەدھوپ ميں آپ صلى الله تعالى عليه داله وسلم يرا برسابيركرتے تھے۔حضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بركت سے سو كھے درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے۔حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بركت سے بكريوں كے تھن دودھ ہے بھر گئے تھے۔حضور صلى اللہ تعالیٰ عليہ دالہ دسلم كی بركت ہے تھوڑ ا كھانا سب گھر والے سيراب ہوکرکھاتے اور نے بھی جاتا۔ حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی برکت ہے ایک جھوٹا سا بیالہ جوایک آ دمی کو کفایت کرتا مگراس بیالے سے سب گھر والے شکم سیر ہوکریتیے پھر بھی دودھ نچ جا تا اور ہمارے حضور سرایا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کے بجیبین شریف میں پیشان تھی کہ انگلی مبارک کا اشارہ یا کرجا ندادھرہی جھک جاتا جدھرانگلی مبارک جاتی۔ الله ،الله وه بچيني کی کھبن اس خدا بھاتی صورت یہ لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحر بیکراں کے لئے 

https://archive.org/details/@awais\_sultan\_ ربيع الاول شريف دوسرابيان چوتھا جمعہ يادگاري امت اوروصال شريف

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعان المعان المعلمة المعلمة المما المعلمة على المما المعلمة الممان الممان المعلمة الممان ا عمید الله تعالی نے ہندوں کی ہدایت ور جبری کے لئے انبیائے کرام ورسولان عظام علیم السلام کی فورانی رہا مت کومبعوث فرمایا۔ ہر کی اور رسول علیہ السلام اپنی است کے درمیان رشد و بدایت کا قریضہ بہت ہی حسن و الول كے ساتھ الجام و ہے رہے۔ اور است كے ساتھ بيار وحبت اور شفقت كابر تاؤ بھى كرتے رہے۔ ليكن ايك لا تھے پھائی بڑار کم وایش انہا مورس میں ایک بھی نی ورسول ایے نیس اظرا تے جو پیدا ہوتے ہی ای است کی یاد کی ہواور بھٹ کی وعاما کی ہو۔ ہاں ہمارے نی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیدالد علم کی شان رجمت کا بیام ہے کہ وہ نبول میں رحمت لقب یانے والا مرادی غریوں کی برلانے والا حصرات! مارے پیارے آ قامشفق ومہریان نی،رجیم وکریم رسول،احر بجتنی بحر مصطفیٰ صلی اللہ تعانی علیدوالدوسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مجدہ کیا اور امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا فرمائی۔حیات طیب کے شب و روزامت کی یاد میں گزرتے تھے۔غارثور،غار حرامیں،شب برات وشب قدر میں، مکے معظمہ ومدینه طبیبہ میں مسجد حرام ومجد نبوی میں، سفر وحصر میں اور بعد وصال قبر شریف میں ہم گنبگار امت کو یا دکیا اور بخشش کی دعا فرمائی اور بروز قیامت میزان ویل اور حوض کوژیر بھی ہماری یا وفر مائیں گے اور اس وقت تک قرار نہ لیں گے جب تک امت جنت میں داخل نہ ہوجائے ای کوعاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی مند بیان فرماتے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاداس کی اپنی عادت کیج بیٹے اٹھے مدد کے واسطے يا رسول الله ! كى كم يجيح درودشريف: اے ایمان والو! ہم غریبوں کے آتا، ہم فقیروں کی ثروت ،مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم دعا نے ضلیل اورنو ید مسیحابن کر باره رائع الا ول شریف کوشیج صاوق کے وقت تشریف لے آئے۔ المام اللي سنت وسركاراعلى حضرت والمام احدرضا ، فاضل بريلوى رضي الله تعالى عنظر مات بير \_ جس سانی کمزی چکا طیبہ کا عامرہ اس ول افروز ساعت يه لا كلول سلام

الم مع انوار البيان المعمد معمد معمد معمد المعمد معمد المعمد معمد المعمد يداهوتي بي تحده كيا حضرت آمنه طبیبه رمنی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ سلی الله تعالی علیہ والدوسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی فتم كى آلود كى تېيى كى \_آپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم نهايت بى ياك وصاف، طيب وطا بر تنصاورآپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم ے ایسی یا کیزہ اور تیزخوشبوظا ہر ہوئی کہ سارا کھر معطر ہوگیا اورآپ سلی اللہ تعالی علید دالہ وسلم پیدا ہوتے ہی تجدے میں چلے کے اور آپ سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی شہادت کی انگلی آسان کی طرف آٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھیں اور آپ صلی الله تعالی علیه والدوسلم کو چودھویں کے جا تدکی طرح جمکتا یا یا (مواہبلدنیہ،ج:ایس:۲۶، زرقانی،ج:ایس:۱۱۱، خصائص کبری،ج:ایس:۴۸) حصرات! ہارے پیارے آقام صطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ احدیت وصدیت میں مجدہ کیا اور شہادت کی انگلی آسان کی جانب اٹھا کر باقی انگلیوں کو بند کر کے بیہ اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور پیدا ہوتے ہی مجدہ کرکے یہ بھی بتا دیا اور سمجھا دیا کہ مجد مکرنے والا کسی حال میں خدانہیں ہوسکتا اور یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کوجس قدر میں نے پہچانانہ کسی نبی درسول نے پیچانا اور نہ کسی فرشتہ نے پیچانا اور اس طرح میرے مقام ومرتبہ کا حال ہے کہ میرے مقام ومرتبہ کو بھی اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کی نے نہیں پیجانا۔ صديث شريف: يَاابَابَكُو لَمُ يَعُوفُنِي حَقِيْقَةٌ سِوَا رَبِّي \_ يعنى اے ابوبكر! ميرى حقيقت كوير برب كيسواكس فيبيل بيجانا۔ عاشق رسول ببار بے رضا البچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنظر ماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خروا عرش یہ اڑتا ہے پھریا تیرا اورڈ اکٹر اقبال فرماتے ہیں: ہزاروں جرئیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی یہ ہے کا ثانہ محم کا درودشريف:

ہارے نی کوتمام نبیوں اوررسولوں سے زیادہ کمالات عطاموئے

المعانوار البيان المعهد والمعدد المعدد المعد

ہمارے حضور سرایا تورسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدہ ما جدہ حضرت آ من طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابیان فر ماتی ہیں کہ ہیں نے نا کہ کوئی منادی ندا کر رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدہ بلم کے نام کو، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدہ بلم کے مقام و مرتبہ کو، تمام مخلوق بہجان لے کہ تمام انبیاء و رسول کو جو کمالات و مجزات الگ الگ دیئے گئے تھے وہ سارے کمالات و مجزات بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدہ بلم کوعطا فر مایا ہے۔ حضرت آ دم کا خلق، حضرت شیث کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسلیل کا ایٹار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت ابوط کی حکمت، حضرت ابوہ کی بشارت، اسلیل کا ایٹار، حضرت ابوہ کی صلیہ بیان کی طاحت، حضرت الوہ کی کا میں معرفت، حضرت الوہ کی کا بیاں کا حقار، حضرت ابوہ کی حضرت ابوہ کی کا جا ال ، حضرت ابوہ کی کا جمال ، حضرت ابوہ کی کا جا ال ، حضرت مولیٰ کا جلال ، حضرت مولیٰ کا جمال ، حضرت ابوہ کی کا جمال کی معرفت ، حضرت مولیٰ کا جمال ، حضرت مولیٰ کا جمال ، حضرت ابوہ کی کہ بیان کی سطوت ، حضرت مولیٰ کی کہ بیاں کی سطوت ، حضرت مولیٰ کا جمال ، حضرت مولیٰ کا جمال ، حضرات ! حتیٰ کہ تمام انبیاء ورسل علیہم الصلو ق والسلام کے کمالات و مجزات کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ حضرات میں جمع دیکھنا ہوتو سرکار مدینہ ورسل علیہم الصلو ق والسلام کے کمالات و مجزات کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک ذات میں جمع دیکھنا ہوتو سرکار مدینہ و حسل علیہ میں اللہ تعالی میں جمع دیکھنا ہوتو سرکار مدینہ وحمل علیہ علی مصرف کی ذات نور درجمت میں نظارہ و کرو

حنن يوسف دم عيى يدبيضاء دارى آنچه خوبال بمه دارند تو تنها دارى

خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کھے کریم کا کرم بے حماب کیا کہنا

درودشريف:

جمارے نی نے پیدا ہوتے ہی آلا اللّه اِنّه اِللّه اللّه اِنتی رَسُولُ اللّهِ فرمایا: حضرت صفیہ بنت عبد المب طلب فرماتی ہیں کہ ولا دت کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور سلی الله تعالی علیدوالد علم نے پیدا ہوتے ہی مجدہ کیا اور مجدہ المب طلب فرماتی ہیں کہ ولا دت کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور سلی الله وقت میں الله الله وقت میں ال

المعانوار البيان المعمد و و ١٩٥٠ المدهد و و و المال المدهد و المدهد المد شب ولا دت عجيب وغريب واقعات رونما موئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے دا وا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں وب ولادت خان کوب میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب (اور ای جانب میرے نی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کا مکان شریف ہے جس میں سرکار کی ولا دت ہوئی۔ گویا کعبہ میرے نبی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی جانب جهكا اور محده كيا) (شوابرالنوت من ٢٥٠) اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بين جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان مجووں کی لطافت ہے لاکھوں اور حضرت عبد المطلب رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كه كعبه كتمام بت اوند سے كر كئے اور سب سے برابت معبل منہ کے بل گرا، کسریٰ کے کل میں زلزلہ آگیا جس مے ل کے چودہ مینارے زمین پر گر گئے، فارس کا آتش کدہ جوایک ہزارسال سے روشن تھا بچھ گیا۔ دریائے ساویٰ خشک ہو گیااس دریا کے کنارے شرک و بت پری ہوتی تھی۔ شياطين كا آسانوں پرآناجانا بند ہوگيااور بوقتِ ولادت شيطان (ابليس) چيخااوررويا۔ (مدارج المدوت، البداييد النهايية زرقاني على المواجب، ج: ١٩٠١، خصائص كبرى، ج: ١٩٠١) اے ایمان والو! دہابوں دیوبندیوں تبلیغوں کاعقیدہ بھی ملاحظہ کر کیجئے تا کہ آپ کواہے ایمان وعقیدہ ك حفاظت كے لئے ان سے دوررہنے ميں آسانی رہے۔ وہابیوں کاعقیدہ کہ میلا دشریف کے واقعات دجال کے گڑھے ہوئے ہیں وہابیوں ،غیر مقلدوں کے حافظ محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل کا واقعہ بے اصل ہے۔ بتوں کا سرگوں ہوجانا، دریا کا خشک ہوجانا، دریا کا جاری ہوجانا، روشنی کا ویکھنا سب جھوٹے ہیں اور کسی دجال کے گڑھے ا و ع الدار (اخبار محدى د الى من :١٥٠٣ جورى ١٩٣٠م)

انواد البيان المديد ا حضرات! حضرت شيخ عبد الحق محدث وبلوى رض الله تعالى مندسلم بزرگ بين، انهول نے اپني كتاب بدارج النبوت مين لكهماا ورحضرت علامه امام جلال الدين سيوطي رض الله تعاتى عديّة كتنخ بزم عاشق رسول بين كه عالم بیداری میں ۲ مرتبدرسول الله ملی الله تعالی علیه والدوسلم کا ویدار کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبری میں لکھا کہ میلادشریف کے وقت عجیب وغریب واقعات رونما ہوئے۔اگریدواقعات جھوٹے اور د جال کے گڑھے ہوئے ہوتے تو بیاللہ والے لوگ اپنی کتابوں میں ان واقعات کو ہر گزنہیں لکھتے۔اب ان وہابیوں کے نز دیک وہ کون لوگ ہیں جوجھوٹے اور دجال ہیں،جنہوں نے ان واقعات کوگڑ ھااور جھوٹا بیان کیا ہے،ان نورانی واقعات کو بیان کرنے والے بریلی شریف کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے دا دا جان حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عنه شخصے حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنها تحسیس ۔ جمار ہے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی پیاری پیاری مال حضرت آمنہ طعیبہ رضی اللہ تعالی عنہائے خود بہت ہے واقعات بیان فرمائے جو ولا دت کے وقت ظہور پذیریہ وئے۔حضرت عبداللہ ابن عباس (صحابی) رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور بہت ہے ائمہ ومحدثین اور اولیاء وعلماء نے ان نورانی واقعات کو بیان فر مایا اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی ،مگر وہابی د يوبندي كورسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم سے بغض وعناد باس لئے ميلا وشريف كوكتهيا كاجنم كهتا ہے اور ميلا و شریف کے نورانی واقعات کوجھوٹا اور د جال کے گڑھے ہوئے بتا تا ہے۔ حصرات احق توبيب كرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوالم بمار يبي وبالمُمُوْمِنِينَ رَءُ وُف رَّحِيمٌ شاهر ب اورمیلا وشریف کی بہاریں اور برکتیں ہم غلاموں کے لئے ہیں۔وہائی دیوبندی کو کیالیناوینا ہے۔ عاشق رسول اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بير-تجهے اور جنت سے کیا مطلب وہالی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات! جارے سرکار، دونوں عالم کے مختار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یں تجدہ کیا اور امت کو یا دفر مایا اور دعا ما تکی۔ رَبِ هَبُ لِي أُمَّتِي 0 يعنى الم مير ارب ميرى امت كو بخش و --

عدانوار البيان المدهد و و و المدان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمدرضا فاضل بریلوی بنی اللہ تعالی سنفر ماتے ہیں۔ سلے مجدے یہ روز ازل سے درود یادگاری امت یہ لاکھوں سلام اورمريداعلى حضرت مولا ناجميل الرحمن رضوى فرمات بين-رب حب لی اتن کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلوۃ والسلام شب معراج میں یادامت حضرات! ای طرح جمارے پیارے آ قامشفق ومہربان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنهگارامت کونه بھولے بلکه اس مبارک شب میں بھی امت کویا دکیااور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعه يوں ہے كه جب حضرت جبرئيل عليه السلام ستر ہزار فرشتوں كے جھرمث ميں آپ سلى اللہ تعالى عليه داله وبلم کی سواری کے لئے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ سلی الله تعالی علیه دالدوسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لئے قدم ناز کواٹھایا اور سوار ہونا جا ہتے تھے کہ صطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کوامت کی یا دآ گئی اور اٹھے ہوئے قدم رحمت کوروک لیا اور سوار نہیں ہوئے، تو قف فر مایا اور یا دامت میں مبارک آئلھیں اشکبار ہو گئیں تو حضرت جرئیل علیه السلام نے بڑے ادب واحز ام کے ساتھ شب اسریٰ کے دولہا سلی اللہ تعالی علیه والدوسلم کی بارگاہ میں عرض کیا كدا ب حبيب خدا! صلى الله تعالى عليه واله وسلم كميا ميري خدمت ميس كجه كمي روحي جوسر كارسلى الله تعالى عليه واله وسلم براق برسوار ہونے ہے رک گئے۔ تو آ قا کریم ،معراج کے دولہا سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا اے جبرئیل! (علیہ السلام) تمہاری محبت وخدمت میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ معاملہ بیہے کہ مجھے میری امت یا دآ رہی ہے۔ اے جرئیل! (علیه السلام) آج میرے لئے میرے دب تعالیٰ نے اس باب کرم کووافر مایا ہے، کھولا ہے جوہر نی اور تمام رسولوں کے لئے بند تھا۔ آج ہمارے اگرام میں تمام آسانوں اور جنت کوآ راستہ کیا گیا ہے۔ تمام فرشتے میرے انتقبال کے لئے صف بستہ کھڑے ہیں مگراس خاص نوازش واکرام کے وقت مجھے میری امت یاد آرہی ہے۔اے جرئیل اعلیالسلام میری امت گنهگارو کمزور ہاور بروز قیامت ہرایک امتی کویل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ یل صراط جوبال سے ازیادہ باریک اور تکوارے زیادہ تیز ہے۔ گناہوں کا بھاری ہو جھسر پر لئے اس نازک بل کومیری امت کیے یار کرے گی؟ 

واندوار البيان إخطيطيطيط ١٩٥٠ إخطيطيط ١٩٥٠ إنان المسلم المان المان المسلم المان ا میری امت کی بخشش و نجات کے معاملہ میں جب تک جھے خوش خری نہیں سائی جائے گی اس وقت تک میں راق پرسوارشیں ہونگا۔ بیرمجوب سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ناز ہے اپنے رحمٰن ورجیم رب تعالیٰ کی بار گاہ شیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت نے آواز دی اے جرئیل! میرے حبیب سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ علم کو پیغام مسرت سنا دو کہ وت كالكرندكرين كرآب كے نام ليواغلام بل صراط سے ايسے گزرجائيں مے كدان كو نبر بھى ندہونے پائے كى۔ (ملصازية المالس ج ع بن ٢٣١) عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رشی الله تعانی مدفر ماتے ہیں۔ یل سے اتاروراہ گزر کو جر نہ ہو جريل پر بچهائيل تو پر کو جر نه مو اے ایمان والو! ہمارے پیارے حضور رحیم وکریم رسول سلی اللہ تعالی علیہ والد بہلم نے ہرموقع پرامت کی یاد فر مائی اوررور و کر بخشش کی دعاما تکی۔ شب معراج ،رب تعالیٰ کے قرب میں بھی یا دامت حضرات! شب معراج لا مكال مين رب تعالى كقرب خاص مين جب مارے بيارے آقاصلى الله تعالى عليه والديكم عاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے میرے پیارے نبی! (سلی اللہ تعالیٰ ملیکہ دالکہ بلم) ہم نے اپنی مرضی ہے آپ (سلی الله تعالی علیک والک وسلم) کونماز کا تخفه عطا کیا ہے۔اے میرے پیارے رسول! (سلی الله تعالی علیک والک وسلم)آپ کی كامرضى بي بولئے \_آ بكارب تعالى آپ كى مرضى كے مطابق آپ كوعطافر مائے گا۔ تو ہارے مشفق ومہریان نی مصطفی کریم سلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم نے اسے رب تعالی کی بارگاہ صدیت میں عرض کیا الصَّالِحُونَ لِلَّهِ وَالطَّالِحُونَ لِي يَعِي السَّالَةِ وَالطَّالِحُونَ لِي يَعِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي ال امت كركنهگارول كومير عوالے فرمادے - (ملضا، نزية الجاس، ج:٢٩،٥٠١) الله اكبر! اس شان كى رجيمى كريمى اور يادامت كى اور نبى مين نظر نبيس آتى كه نيكول كوالله تعالى كے حوالے اور گنگاروں کوایے واس کرم میں لےرہے ہیں اوران کو چھیارہے ہیں۔  المنان المعمد معمد المعمد المع حصرات! مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیه والدو علم نے ایسا کیوں کیا تو استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی رحمة الله تعالى ملي قرمات بي كدر وحوط ای کریں صدر قیامت کے سابی وہ كس كو ملے جو تيرے دامن ميں چھيا ہو حضور كاغارمين جاكرامتي امتى يكارنا حصرات! مار عضور مصطفى جان رحت ملى الله تعالى عليه والدو الم يرجب بير آيت أترى وَإِنْ مِنْ حُمْ إلَّا وَارِدُهَا ج (١١٥٨) ترجمه: اورتم مين كوئى ايمانيين جس كا گزردوزخ پرند بور (كزالايان) آپ کومعلوم ہے کہ بل صراط کی حقیقت کیا؟ بال سے زیادہ باریک ، مکوارے زیادہ تیزراور پانچ سوبرس کاراستہ ہے۔اور پل صراط کے نیچے دوزخ ہے اورالله تعالی فرماتا ہے کہ ہرایک کواس مل سے گزرنا ہے۔ جب بيآيت اترى توغم خوارامت بقرامت ميں بے قرار ہو گئے اور بہت روئے كەمىرى امت بل صراط ے کیے زرے گی۔ رجيم وكريم آقاسلى الله تعالى عليه والدولم غم امت ميس اس قدررو ي كدوامن ترجو كيا اورآب سلى الله تعالى عليه والدوسلم اس حالت میں اٹھے۔ مدیندطیب کے قریب ایک پہاڑے جس کانام جبل تلا ہے۔ اس کے ایک غار میں ہمارے مشفق ومبریان نی سلی الله تعالی علیه داله و سلم تشریف لے مجئے اور سر مجدہ میں رکھ کرعم امت میں زار وقطار رور ہے ہیں اور امت كى بخشش كى دعافر مارى يى-اورادهر مدینه طیب میں کہرام مج گیا، صحابہ کرام بے چین و پریشان ہیں کدسر کارسلی اللہ تعالی علیه والدوسلم کہال تشریف لے گئے؟ ایسالگتا ہے کہ مدین طیب میں اندھیر اچھا گیا ہو۔ وہ صحابہ کرام جن کومصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ک زیارت کے بغیر چین نہیں آتا تھا، جو آقا کر یم ملی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کود کھیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے وہ سب بڑے ب قراراور پریشان بی کدسر کارسلی الله تعالی علیه والدوسلم کہال تشریف لے گئے؟

حضرات! تین دن گزر گئے صحابہ بڑے پریشان تھے،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میری حالت توالیی ہوگئ جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ میں مدینه طیبہا دراس کے اردگر دہرایک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم كا يبتد يو چھتا تھا۔حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كدا يك فخص نے مجھے بتايا كه تين دن ہو گئے ميں نے آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا تھا،اس کے بعد مجھے معلوم نہیں۔حضرت ابو ہر رہے رسی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور ہر ملنے والے مخص ہے آپ کا پتہ پوچھتا تھا۔ فر ماتے ہیں، ایک جروا المجھے ملاجومد ینظیبہ کارہنے والاتھا، میں نے اس سے پوچھا، تو اس چرواہے نے کہا، ہاں ایک بات میں جانتا ہوں کہ اس پہاڑی میں ایک غار ہے، اس میں ایک محض شب وروز رور ہا ہے اور جب سے اس کے رونے کی درد بھری آواز کومیری بکریوں نے سنا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے،میری یہ بھیڑ، بکریاں نہ کچھ کھاتی ہیں اور نہ پتی ہیں۔ یہ بھیڑ، بھر بال انتہائی پریشان اور بے چینی کی حالت میں سروں کو جھکائے ای غار کی طرف جاتی ہیں۔ میں کئی دنوں ہے پریشان ہوں آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار غار میں جانے کی کوشش کی گر جب غار کے قریب پہنچتا ہوں خوف وہیت سے میرے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میں واپس آ جاتا ہوں۔ ہاں غار میں رونے والا برے درو مجرے انداز میں روتا ہے اور بار بارامتی امتی پکارتا ہے۔ چروا ہے کی باتوں کوس کر حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ كية كداس فدرغم امت ميں رونے والے اور امتى ، امتى يكارنے والے يقيناً ہمارے بيارے آقامشفق ومهربان نبي اور جیم و کریم رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه والدوسلم ہی ہول گے۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند دوڑے اور غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تو و یکھا کہ مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ہیں جوسر مجدہ میں رکھے ہوئے تم امت میں رور ہے ہیں اور امت کو یاد کر کے امتی ، امتی پکارر ہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کونہ یا کراورآپ کونه د مکی کرمدینه میں کہرام مجاموا ہے، صحابہ بے چین و پریشان ہیں۔ یارسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم مر کو سجدے سے اٹھائے اور مدینہ تشریف لے چلئے۔ مگر سر کا رصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سجدے میں روتے ہی رہے۔ مدینه طیب میں صحابہ کو بھی خبر ہوگئی کہ سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مدینه منورہ کے قریب ایک پہاڑی کے غار میں سر تجدے میں رکھے ہوئے اور رور و کرامتی ، امتی پکار رہے ہیں۔ ابو بكر وعمر فاروق اورعثمان وعلى رضى الله تعالى عنم اور بهت سے صحابہ غار میں حاضر ہوئے اور سب نے منت و ا اجت کی لیکن سر کارصلی الله تعالی علیدوالدوسلم سر تجدے میں رکھے ہوئے رور ہے ہیں اور امتی ، امتی پکارر ہے ہیں۔ \*\*\*\*

المن على السوار البيان المديد عد عد عد عد المديد العديد المديد العديد المديد العديد المديد العديد المديد العديد المديد العديد المديد ا حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندنے فر مایا که حضرت سیدہ فاطمیة الز ہرارضی الله تعالی عنها کو بلایا جائے ، ان کو د مکی کرسر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سجدے سے سرانو را ٹھالیس گے ،اس لئے کہ سیدہ فاطمیۃ الز ہرار شی اللہ تعالیٰ عنہا کود مکی کر حضور سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے سارے رہے وعم دور ہوجاتے ہیں۔ سيده، ظاہره، طيب، طاہره جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام چنانچے صحابہ کے اصرار پرشنرادی سلطان کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا،مولاعلی شیر خدااور امام حسن اورامام حسین رضی الله تعالی منبم کے ساتھ غار میں اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں عرض کرنے لگیں اے باباجان! آپ یہاں تشریف لے آئے اور تین دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے۔اے باباجان ان کودیکھویہ آپ کی آنکھ کے نوراوردل کے چین آپ کے نواسے حسن اور حسین (رضی الله تعالی عنها) آپ کے لئے بے چین ہیں اور آپ کو نہ دیکھ پاکر کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔اب بابا جان! اپنے حسن وحسین کے لئے سرکو تجدے سے اٹھائے اور مدینہ طیبہ تشریف لے چلئے مگر پھر بھی سرکار صلی الله تعالی علیه والہ وسلم سجدے ہے نہ اٹھے اور برابر گریہ وزاری فریاتے رہے تو حضرت سیدہ فاطمیۃ الزہرار شی اللہ تعالی عنها نے عرض کیا کہ اے بابا جان! ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اگر آپ نے سجدہ سے سرندا تھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدہ كرنے جارى ہےاوراس وقت تك سركو تحدے ہنا تھائے گى جب تك قيامت ندآ جائے۔حضرت سيدہ فاطمة الزهرا رضى الله تعالى عنها كا تناعرض كرنا تها كفم خوارامت، رسول رحمت مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في سر انور کو بحدے سے اٹھا دیا اور ارشا دفر ما دیا بٹی ! فاطمہ اگر تو ضد نہ کرتی تو میں اپنے سرکو بحدے سے اس وقت تک نہ اٹھا تا جب تک کدرب تعالی میری پوری امت کی شخشش ونجات ندفر مادیتا۔ (تلخیص: نزمة الجالس،ج۲ م ۳۵۷) سركاراعلى حفرت فرماتے ہيں: الله کیا جہم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں وقت وصال یاد امت: ہمارے آتا ، مجبوب خدا، محمصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے وصال شریف کی گھڑی جب قریب آتی ہے بعنی آقا کریم سلی اللہ علیہ دالہ وسلم علیل ہیں اور نور نظر ، راحت جان حضرت فاطمیة الزہرا رض الله تعالى عنهاآپ كے ياس موجود بيں \_درواز ه يردستك كى آواز سناكى ديتى ہے \_حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها 

المعدد المعدان المديد المعدد ا نے درواز و پر جا کرفر مایا کہ حضور سلی اللہ ملیہ دالہ و ملیل ہیں اور آ رام فربار ہے ہیں۔اس لئے آپ پھر آ ہے گا۔اس طرح تین مرتبه دروازه پرآواز جوتی ہے اور ہر بارحضرت سیدہ فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها جا کرید بول کر جاتی ہیں ك حضور سلى الله عليه والدوسلم يجار بين اور آرام فرمار ب بين مكرتيسرى مرتبه دروازه يرآواز بوتى باور حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها در وازے پر جانے کے لئے اٹھنا ہى جا ہتى تھيں كەمجبوب خداسلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنى لخت جگرسیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی منہا کا ہاتھ چکڑ لیا اور ارشا دفر مایا میری پیاری بٹی فاطمہ جاؤ اور درواز ہ کھولدویہ آنے والے اوركونى نبيل بلكه ملك الموت عليه السلام ہيں۔ محربیثي برتمهارے بابا جان كا كھر ہے۔ اس لئے قیامت تو اسلتی ہے تمر بغيراجازت ملك الموت عليه السلام كفرك اندر داخل نهيں ہو سكتے \_ ب اجازت جن كے كر جريل بھى آتے ہيں قدروالے جانے ہیں قدروشان اہل بیت المختصر: دروازه كھولا گيا حضرت ملك الموت عليه السلام اجازت حاصل كرتے ہيں۔ درود وسلام كا نذرانه پٹی کرتے ہوئے بارگاہ محبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوئے اور آنے کا مقصد بیان کیا کہاللہ تعالی کے علم سے حاضر ہوا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ مجبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مرضی ہوگی توروح فبض كرنا ورنتهيس \_توجس آ پ سلى الله تعالى عليه داله وسلم كى مرضى كے مطابق عمل يركار بند مول \_ جيسا تھم مواس پر عمل كيا جائے تو جارے سركار، امت كے تمخوار، مصطفے كريم سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم نے ارشا وفر مايا: اے ملك الموت بدتو بتاؤ كدمرنے والے كوروح كے نكلتے وقت كتنى تكليف موتى ہے؟ حضرت ملك الموت عليه السلام نے عرض كيا كه یارسول الله مسلی الله تعالی علیه واله وسلم مرنے والے کوموت کے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ستر ہزار تکواروں کا جھٹکا ا کی طرف اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو عمخوار امت، مصطفے جان رحت سلی اللہ تعالی علیہ والد مِلم نے فر مایا: اے ملک الموت! تو كياايي بى تكليف ميرى امت كوبعي موت كوفت موكى؟ حضرت ملك الموت عليه السلام في عرض كى بال! يارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ، تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم مكين وبي قر ار بهو صحة اورامت يحقم ميس روتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ملک الموت! میں تم کواس وقت تک اپنی روح کوتین کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم الله تعالی کی بارگاہ سے اس بات کی ضانت نه دلوادو که قیامت تک میری امت کوموت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہان ساری تکلیفوں کومیری روح کے قبض کرنے کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے میں ان \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انواد البيان المعرف موجود المعرف الم اردا ہے کہ اے ملک الموت! میرے حبیب، امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوخوشخبری سنادو کہ آپ کی امت کی روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے گند سے ہوئے آئے ہال نکال لیاجا تا ہے اور امتی کو خبر بھی نہونے پائے گ۔ حضرات! رسول رحمت، شفيع امت، مصطفيا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي تمخو ارى \_ رحيمي ، كريمي اورمبر باني ير موجان سے فدااور قربان ہوجاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسامشفق ومہربان نبی اور سرایار حم وکرم رسول ہم گنبگارامت کوعطا کیا۔ خوب فرمایا: عاشق رسول پیارے رضاء الجھے رضاء امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے کیوں کہوں ہے کس ہول میں کیوں کہوں ہے بس ہول میں تم ہو اور میں تم ہے فدا تم ہے کروروں ورود کرکے تہارے گناہ مانلیں تہاری پناہ تم کہو وامن میں آ، تم یہ کروروں ورود قبرا نور میں بھی یا دامت:مشہور محقق عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عندرقم طراز ہیں کہ حضرت علی ،حضرت عباس ،حضرت فضل اور حضرت فٹم رضی اللہ تعالی عنہم قبرانور واقدس میں داخل ہوئے تحے اور قبر مبارک میں سب سے پیچھے نکلنے والے حضرت شم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ، فر ماتے ہیں کہ قبر انور واقدس میں میں نے دیکھا کدرجمة اللعلمين صلى الله تعالی عليه واله وسلم كے ليبائے مبارك بل رہے ہیں، میں نے كان لگا كرمنا تو فرمار ہے تھے۔ رَبِّ اُمَّتِسَى ، اُمَّتِسَى ۔ يعنى بعدوصال قبرشريف ميں بھى اپنى امت كويا وفر مار ہے تھاوررب تعالیٰ کی بارگاه میں امت کی بخشش کی دعافر مار ہے تھے۔ (مدارج النوت،ج:۲،ص:۲۵۱) حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور سرایا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنی امت ے اس قدر پیار و محبت فرماتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی امت کی یا دفر مائی اور ظاہری حیات طیب میں یا دفر ماتے رہے اور بعد وصال بھی قیر انور میں امت کونہ بھولے بلکہ امتی ،امتی کی صداز بانِ نبوت پر جاری رہی۔ اس کئے مومن و وفا دارامتی پر واجب ہے کہ دن ہو کہ رات ہر وقت اٹھتے بیٹھے سوتے جا گتے یا نبی یا نبی کا تراندگا تار ہاور پارسول الله صلى الله تعالیٰ علیک والک وسلم کی صدالگا تارہے۔ 

انواد البيان المدين ال خوب فرمایا عاشق رسول پیارے رضاا چھے رضاا مام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نہ بجولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیج بیٹے اٹھے مد کے واسطے يا رسول الله كي كثرت يجيح درودشريف: قیامت کے دن یا دامت کے لئے تین مخصوص مقام حدیث شریف ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت عالم سلى الله تعالى عليه والدوسلم سے بروز قيامت ملاقات كے لئے عرض كيا يعنى يارسول الله تسلى الله تعالىٰ عليك والك وسلم اگر مجھے قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوتو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم سے س جگه ملاقات موگی؟ تو ہمارے پیارے آقامشفق ومہربان نی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ بروز تامت میری ملاقات کے لئے تین مقام ہوں گے۔ حدیث شریف کا خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن میری ملاقات کے تین مخصوص مقام ہوں گے جہاں میں ایک مقام میزان ہے جہاں میری امت کے اعمال تو لے جارہے ہوں گے اور میں میزان کے پاس اس لئے کھڑار ہوں گا کہ اگر کسی امتی کی نیکی کم ہوگی تو میں اپنی نیکی دے کراس کی کو پورا کردوں گا۔ ( ترندی جامع سیح ، ج: ۲۰ ، ص: ۲۲۱ ، منداحد بن خبل ، ج: ۳۰ ، ص: ۸ که ، فتح الباری ، ج: ۸ ، ص: ۲۳۳ ، مشکلو ۵ شریف ، ص: ۳۱۳ ) امام اہل سنت سرکاراعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی ضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تہاری واہ ،واہ قرض لیتی ہے گنہ پرہیز گاری واہ، واہ

عد انسوار البيان المديد و مديد المديد ان المديد ا حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ ہے کس بنا۔ ميں عرض كيا يا رسول الله معلى الله تعالى عليك والك وسلم اگر جم آپ سلى الله تعالى عليه واله وسلم كوميز ان پر نه پائيس تو پجر كهاں تلاش كريس؟ تو آقاملى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا حوض كوثر پر موں كا - ميرى امت پياى موكى اور يل جام کوثر بلاتا ہوں گا۔ سر کاراعلیٰ حضرت پیارے رضاا چھے رضاا مام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ تصندا، پتے ہم یں پلتے یہ یں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں حوض كوثر كيا ہے: حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں۔ايك ون جارے حضور صلى الله تعالى عليه والديهم في إنَّا أعظيناك الْكُونُو يورى سورت تلاوت فرمائى اور فرمايا كياتم جانة بوكدكوثر كياب؟ توجم نے عرض كيا الله اوراس كارسول سلى الله تعالى عليه والدوسلم بهتر جانے ہيں \_تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمایایہ جنت میں ایک نہر ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر بروز قیامت میری امت (این يار بھانے كے لئے) آئے گا۔ انِيَتُهُ عَدَدُالْكُوَ اكِبِ و اس كرتن سارول كى تعداد كرابرين-(صحیح مسلم، ج: ۱،ص: ۱۰۰۰، ابودا دُرسنن، ج: ۱،ص: ۲۰۸) وض کور کے برتنوں کی تعداد حصرت ابوذررض الله تعالى عندف بارگاه صطفی سلى الله تعالى عليه والدولم بيس عرض كى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه والك وسلم! حوض کوڑ کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ توجارے بیارے آقاما لک حوض كور ملى الله تعالى عليه ولم فرمايا كا نيئت أكتو من عدد نجوم السّماء وَ كُو اكِيها (محسلم،ج.٣٠٠،٥١١عالن البنن،ج.٢٠٠٠) یقینا حوش کوڑ کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔

النواد البيان المفيف في في ٥٠١ المفيف في ١٥٠٥ الناب المال ال اور مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا کہ جو محض حوض کور سے یانی لی لے گا وہ بھی پیاسانہ ہوگا۔ مَا وَاهُ أَشَدُ بِيَاضًا مِنَ اللَّبُنِ وَأَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ مَا يَعِيْ وَشَكُورٌ كَا بِإِنَّى وود عن إدر فيداور شهد ے زیادہ پیٹھا ہے۔ (میچ سلم،ج:۳۰، ص:۹۸) این اجسنن،ج:۲۰، ص:۱۳۲۸) حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند في عوض كيا ، يارسول الله صلى الله تعالى مليد والك وعلم الرجم حوض يربهي آب صلی الله تعالی علیه والدوسلم کونه یا تنیں؟ تورجیم وکریم رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر ما یا بل صراط پر ملوں گا، جر سکل کے پ بھے ہوں گے اور میں اپنی امت کے لئے دعا کرر ہاہوں گا۔ رَبِ سَلِمُ أُمَّتِي - رَبِّ سَلِمُ أُمَّتِي - يعنى الم مير ارب ميرى امت كوما التى كے ساتھ كز ارد --حضرات! جب ہم گنہگاروں کے حق میں دعا کرنے والے حبیب خدا محمد مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہوں گے تو فکر کس بات کی؟ ای لئے تو عاشق رسول اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی مذفر ماتے ہیں۔ رضایل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب کم صدائے محم درود شريف: حضرات! بل صراط بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے اور ہرایک کواس پر سے گزرنا ہے۔ یل صراط کے او پر جہنم ہے اور اس کے پار جنت ہے۔ (بخاری کتاب الاذان مین ۱۷۸) رسول الله، امت كے ہمراہ بل صراط سے سب سے پہلے گزریں گے فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ 0 (مح بنارى، ج:١١٠ الرفيب والربيب، ج:١٠٠ (٢٢٠) اے ایمان والوا سے بخاری شریف کی حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ تمام رسولوں اور ان کی امتوں سے پہلے ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ رسلم اپنی امت کے ہمراہ پل صراط ہے گزریں گے اور ال کوعبور کریں گے۔ 

انوار البيان المديد مديد المديد الم یعنی پت چلا کہ سارے رسولوں سے پہلے ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم جنت میں داخل ہوں كاورتمام امتول ميسب سے پہلے آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى امت جنت ميس واخل ہوگى۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقاصاحب شفاعت، ما لك جنت مصطفی كريم صلى الله تعالی عليه والدوسلم في فر مايا-إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْانْبِيَّآءِ كُلِّهِمْ حَتَّى اَدُخُلَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدُ خُلَهَا أُمَّتِي د یعنی بے شک جنت تمام انبیاء پرحرام کردی گئی ہے جب تک میں جنت میں داخل ندہوجاؤں اور جنت تمام امتوں يرحرام ب جب تك ميرى امت جنت مين واخل نه وجائ - (طبراني مجم اوسط، ج: ١٩٠١، مجمع الزواك، ج: ١٠١٠) امام الل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ۔ جائين نهجب تك غلام خلد بسب يرحرام ملک تو ہے آپ کاتم پہ کروڑوں درود ایک مخصوص دُعا اُمتی کے لئے حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنتج ر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ررہ رضی الله تعالی عندنے بیان کیا کہ ہمارے پیارے آ قامحبوب داور،شافع محشر، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا که الله تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے تمام انبیائے کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کوایک مقبول دعاعطاکی ہے، جاہے دنیامیں مانگ لیس یا آخرت میں۔ ہرنی نے وہ مقبول دعا دنیا ہی میں ما نگ لی اور ہمارے مشفق ومہر بان نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم فر ماتے ہیں کہ۔ وَأُرِيْدُ أَنُ أَخْتَبِي دَعُوَتِي شَفَاعَةً لِا مُتِي فِي الْلَخِرَةِ (مَح يَخارى، ج: ٥٩٠، ١٣٣٣، مَح مَم ج: ١٩٥١) یعنی میں نے اس مقبول دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت و مجنشش کے لئے محفوظ کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو!مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت سرایا کرم بی کرم ،رسول الله صلی الله تعالی علیه واله دسلم پرتن من ،دهن اور جان و دل کے ساتھ فدا اور قربان ہو جاؤ کہ ایسامشفق ومہربان نبی اور رحیم وکریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ مِلم کسی اور امت کونہ ملا۔اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے ہم گئمگاروں کونصیب ہوئے ہیں۔

عاشق رسول ، پیارے رضا ، ایتھے رضا ، امام احمد رضا ، فاصل بریلوی رضی الله تعالی عن فرماتے ہیں۔ ول عبث خوف سے پتد سا اڑا جاتا ہے ليه بكا بى جى بھارى مجروسہ تيرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے مو لاکھ کو کائی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سارے نی منبر پر بیٹھیں گے اور میں کھٹ ارہوں گا شاہ طیبہ صطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ بروز قیامت تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر ہول گے اور وہ سب اس پر جیٹھے ہوں گے اور میں منبر پرنہیں جیٹھوں گا بلکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑ ارہوں گا اس ڈرے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت (بے یار و مدد گار)رہ جائے چنانچہ ين رب تعالى كى بارگاه يس عرض كرون گا-يًا رَبِ أُمَّتِي ، أُمَّتِي ليعنى الم مير م يرورد كار! ميرى امت كو بخش د م ، ميرى امت كومير حوالے فرماد م جنانجة جمارے بيارے قاصلى الله تعالى عليه والدو ملم فرماتے ہيں كدميرى امت كے بجھلوگ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحُمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِيُ ط الله تعالی کی رحت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے جنت میں جا کیں گے۔ اورآ قائے كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے ہيں -حتی کہان امتوں کی بھی شفاعت کروں گا۔ قَدْ بُعِتَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ - جن كودوز خ من بحيجاجا حكا ب-اورجبتم كادار وغدعوض كرے كايارسول الله! صلى الله تعالى عليدوالك وسلم-مَا تَرَكُتُ لِلنَّارِ بِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنُ بَقِيَّةٍ -( حاكم متدرك رج: اص: ١٢٥ ، طبر اني مجم اوسط رج: ٢٠٠٠ ، الرغيب والربيب رج: ٢٠٠٠ وس \*\*\*\*\*\*\*\*

یعن آپ نے اپنی امت کے کی فرد کوجہنم میں رہے نہیں دیا جس پرآپ کارب تعالی عذاب کرے۔ لعني آپ نے اپنی امت کے ایک ایک فروکوجہنم سے نکال کر جنت کا حقد اربناویا۔ خوب فرمايانا ئبغوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه صطفى رضابر بلوى رضى الله تعالى عنف میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا یں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا حضرات! عم خوارامت،سرایا کرم وعنایت،مصطفیٰ جان رحمت، صلی الله تعالی علیه واله وسلم کس شان سے اعی امت كے ساتھ پيار ومحبت فرمار ہے ہيں اور كس فقد رامت كے لئے رحم وكرم كا دريا بہار ہے ہيں ، ملاحظ فرمائے۔ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيْرَةِ مِنْ إِيْمَان أَوْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْخَرُ دَلَةٍ مِنْ إِيْمَان 0 لعنی اس کو بھی جہنم سے نکال لیں مے جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے اور اس کو بھی جہنم سے نکال لیس کے جس كول مين ذرے كے برابر، مارائى كے برابر بھى ايمان ہوگا۔ (صحح بنارى، ج٠٠، ص:٢٤٢٤، سلم شريف، ج٠١،٥٠) حضرات! ایمان کی حفاظت فرض مین ہے جونماز وروزہ وغیرہ ہے بھی اہم ہے۔تو ایسے قیمتی ایمان کومحفوظ ر کھنے کے لئے ضروری ہے کہ بدعقیدوں ، مخالفوں سے ہرحال میں دورر ہاجائے ،ان کاعقیدہ ملاحظہ کیجئے۔ وہابیوں، دیوبندیوں کے مسلم بزرگ مولوی اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں۔ (١) ني خوداينا بحاد تنبيل جانة تو دوسر عكوكيا بحاكيس كيد (تقوية الايمان من ٢٣٠) (٢) رسول الله صلى الشعليه وسلم ايني بني فاطمه كوقيامت كردن نبيس بحاسكتے - (تقوية الايمان م ١٩٠٠) اے ایمان والو! مخالف کاعقیدہ آپ حضرات کومعلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو کس حد تک رسول اللہ صلی الله تعالی علیه والدوسلم سے بغض وعنا دہے جو یہودیت اور عیسائیت سے بھی دوقدم آ گے ہے۔ اور مجیح بخاری شریف اور میحیم مسلم شریف کی حدیث شریف جوبیان کی گئی که۔ الله كے حبيب ہم بياروں كے طبيب صاحب شفاعت نبي سلى اللہ تعالى عليه وسلم اس محض كوبھى جہنم سے بيجاليل گے جس کے دل میں جو کے برابر یا ایک ذرے کے برابر بارائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور شافع محشر محبوب داور مصطفیٰ جان رحمت ملی الله تعالی علیه والد دسلم نے ارشا وفر مایا۔ لَاخُرُجَنَّ مِنْهَامَنُ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه (ملم شريف،ج:١٩٠ن:١١٠) يعنى مين ان لوگوں كوضر ور بضر ورجهم عن كال لول كاجنهوں نے كلمة طيب لا إلى إلاالله مُحمَّة رَّسُولُ اللَّهِ (سلى الله تعالى عليه والدوسلم) يره ها تقار



#### 山上のいいっついいと 李金金|11-211 ||北京大学大学中部 2.0 || | خدامصطفیٰ کی رضاحا ہتاہے الله تعالى كاارثاد وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى 0 (پ،٢٠،٥١١) رِّجمہ: اور بیشک قریب کہتمہارار بہمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔ ( گزالا بمان) حضرات! ہمارے پیارے آ قامشفق ومہربان نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم غلاموں کی سبخشش ونجات کی خاطر عجم امت میں اس قدرگریہ وزاری فر مائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی رضا اور خوشنو دی کی لئے امت كوبخش كرجنت كاحقدار بناد عكا-حضور كاعم امت ميس رونا اے ایمان والو!ایک دن کی بات ہے کہ ہمارے پیارے سرکار،امت کے غم خوار مصطفیٰ کریم صلی املہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کریہ دوز اری کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر مل امین علیہ السلام سے ارشا دفر مایا کہ جاؤاور معلوم كروكه ميرے حبيب سلى الله تعالى عليه واله وسلم كيول رور ہے ہيں۔ (محت ومحبوب كے درميان رازمحبت ہے ورنه الله اتعالی کوسب جرے) مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت ،صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا اے جبریل! میری امت گنهگار ہے اور میں اپنی امت کے تم میں رور ہا ہوں مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے اس جواب پر رحمٰن ورحیم اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے جرئیل!میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم سے کہدوو۔ الله تعالى محبوب كوامت كحق ميس راضي كرد عا-إِنَّاسَنُرُ ضِيُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسَوِّئُكَ \_ الله تعالی فرماتا ہے بے شک ہم عنقریب آپ کوآپ کی امت کے تن میں راضی کردیں گے اور آپ کورنجیدہ شہونے دیں گے۔ (صحیمسلم،ج:ابص:۱۹۱، نسائیسن کبری،ج:۲،ص:۳۲۳) جب بهارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے رب تعالیٰ کا پیفر مان سنا تو فر مایا۔ وَاللَّهِ ! لَا أَرُضَى وَوَاحِدٌ مِّنُ أُمَّتِي فِي النَّارِ ط (تغيرطالين،ج:امن:٨١٢) يعنى الله كي تتم مين ال وقت تك راضي نبيل مول كاجب تك مير اليك أمتى بهي جبنم مين موكا\_

### أمت كى بخشش ہوگئ تو محبوب راضى ہو گئے حصرات! بروز قیامت الله تعالی اپنے حبیب ہم بیاروں کے طبیب سلی الله تعالی علیہ واله ویکم کوا ذین شفاعت عطافر مائے گااور آپ سلی اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم اپنی شفاعت ہے امت کو بخشوا کیں مجے حتی کی جن کے دل میں جو کے برابر بارائی کے دانے کے برابر باایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بخشوالیں کے یہاں تک کداگر وہخض دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل فریادیں گے تو اللہ تعالیٰ کاارشاد موگا ، اے محبوب! سلی الله تعالی علیه داله دسلم! کیا آپ راضی ہو گئے تو محبوب دا ور شفیع محشر ، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله دسلم ا ہے رخمن ورجیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کریں گے۔ نَعَمُ وَضِيتُ - (طراني بعم اوسط ،ج:٢ بس:١٥٠ كنز العمال بس: ١٣٠) بال (اےمیرےرب تعالی) میں راضی ہوگیا۔ حضرات! ہمارے مشفق ومہربان نبی ،رحیم وکریم رسول، مصطفیٰ جانِ رحمت، سلی الله تعالی علیه واله وسلم پیدا ہوئے تو زبانِ رحمت ہے امتی امتی کی صدا آ رہی تھی اور ہم غلاموں کو یا دفر ماتے رہے۔ شب معراج قرب رب تعالی میں پہنچ کرامتی امتی فرما کرا ہے رخمن ورجیم رب تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں ہماری یا دفر مائی۔حیات طیبہ کے آخری کھات تک امتی امتی فرماتے رہاور ہار عم میں روتے رہاور ہاری بخشش کی دعافر ماتے رہے۔ بعد وصال قبرشریف میں امتی امتی کهد کرجم غلاموں کو یا دفر مایا اور بروز قیامت میزان و بل اور حوض کور پر امتی امتی بکاریں گے اور ہمارے لئے ہرطرح کی آسانیاں پیدافر مائیں گے۔حق توبہ ہے کہ ہرنی کی زبان پر قیامت کے روز تفتى نفسى كى صدا ہوگى \_اور مصطفىٰ كريم سلى الله تعالى عليه داله وسلم كى زبان رحمت پرامتى ،امتى كى صدا ہوگى \_ خدا کوشم! سب محشروالے نبی کی تلاش میں ہوں گے۔اور ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدو علم الی امت کود مونڈر ہے ہوں گے۔

مولاناحن رضابر یلوی فرماتے ہیں۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریوں کی مقدس آتھوں سے تار اشکوں کا بندھا ہوگا عزيز بچه كو مال جي طرح الاش كرے خدا گواہ یمی حال آپ کا ہوگا درودشريف: اے ایمان والو! سوجان ہے قربان ہوجاؤا ہے پیارے نبی اور اچھوں میں اچھے رسول، مصطفیٰ کریم، سلى الله تعالى عليه دالدوسلم پر كداس وقت تك سكون وقر ارآپ سلى الله تعالى عليه دالدوسلم كونه آئے گا جب تك ايمان والے امت کے ایک ایک فر دکو بخشوا کر جنت میں داخل نہ فر مادیں گے۔ اور قیامت کے دن امت کے فم میں رور وکر گنهگار امت کی نجات و بخشش کی تمہید اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک راضی اورخوش نہیں ہوں گے جب تک امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہوجائے۔ عاشق رسول ،اعلى حضرت ،امام احدرضا فاصل ، بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بيس الله كيا جنم اب بحى نه سرد موكا رورو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا وصال تشريف آ قائے کا تنات نے صدیق اکبرکوامام بنایا: زمانه علالت میں ہمارے حضور ،نورعلی نور ،محبوب خدا، مصطفے جان رحمت ،سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے عکم سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنصحاب کے امام بے اور تین روز تک مسلسل صحابه کرام کی نماز وں کی امامت فرماتے رہے۔ مشہور محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث و بلوی رض الله تعالى عند لکھتے ہیں کہ مصطفے کر یم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے ز مانة علالت میں حضرت بلال حبثی رضی الله تعالی عنہ نے نماز کے لئے اذان دی اور اذان کے بعد حجرہ شریف کے وروازے برکھڑے ہورعوض کیا: السَّالامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهُ! \*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعان المعان المعمد عدمه عا ١٠٠ المعمد عمده المان مسال المان المعمد عمده عمده المان مسال المعان المعمد المعان کویا حضرت بال رضی اشتقانی مدنے اوّان دینے کے بعد اپنے کریم ورجیم نبی سلی مشتقانی ملیدان علم کے مکان الور كدروازة رحت يركمز ب وكرصلوة وسلام يوصل تومكان شريف كاندرا قاكريم الميدن فالريم الميديد يلم في دهرت بال رض الله تعالى مد عفر مايا: الويكر صديق (رض الله تعالى مد) عاكبوك والوكول كونماز يزها تي اوران كى امامت كري-(ماريالاو ي ١٥٠٤) حصرات! كوياامام الانبياء حبيب كبرياء مصطف كريم صلى الله تعالى عليدال وعلم في البيخ سائف على حضرت الويكر صديق اكبررش الله تعالى عنه كومسلما نول كالمام اوراينا خليفه بناديا تضابه خوب فر ما يا اعلى حصرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رض الله تعالى منف: مائي مصطفى مائي اصطف عزوناز خلافت یه لاکول سلام اذان کے بعد نمازے پہلے صلوۃ وسلام پڑھناسنت ہے حضرات! مشهور عاشق رسول، حضرت شيخ عبدالحق محدث و بلوى رضى الله تعالى مندف اليي معروف زمانه كتاب مدارج العبوة شريف ميں حديث شريف كو تحرير فرمايا كه حصرت بلال رضى الله تعالى عنه في اوّ ان وينے كے بعد مصطف كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك ورنور يركوش بوكرصلوة وسلام يرها \_ تو ابت بوكيا كداذ ان ك بعد تماز ے پہلے سلوٰ 8 وسلام پڑھنا بدعت ونا جائز نہیں ہے بلکہ سحابہ کرام کی سنت ہے۔ اذان کے بعد صلوٰ ۃ وسلام کا ثبوت حضرت ملاعلی قاری حنفی رحمة الله عليه کے استاذ عظيم الشان محدث، حضرت علامه ابن حجر کلی رضی الله تعالی منه ا ہے فتادیٰ کبریٰ میں چیج مسلم اور ابن ماجہ کے علاوہ سنن اربعہ کی وہ احادیث نقل فر مائی ہیں جن میں اذان کے بعد اوردعائے وسیارے سلے، نبی کریم صلی اللہ تعالی ملیدالد علم پرصلوۃ سجیجے کا حکم وارد ہے۔مثلاً بیصد یث نقل فرمائی۔ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤِّذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلَيٌّ فَاتَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلُوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الُوَسِيْلَةَ ( مح مسلم. ج: اجس ١٧١ . قراق كبرى وقالات كالحى وج مع من ١٠٠٥)

یعنی آقائے کا نئات رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جب تم مؤذن سے اذان سنوتو اس کی مثل کہو (لیحیٰ اذان کا جواب دو) پھر جھے پر درود پڑھو بے شک جو بھھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ اپنی رحت نازل فرما تا ہے پھر میرے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگویعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ حضرات! اس مديث طيب صاف طور پر ثابت ہو گيا كدمير ، قامصطفا كريم صلى الله تعالى عليه واله بلر نے خودارشاوفر مایا کداذان دینے کے بعد جھ پر درود وسلام پڑھو۔ تو اذان کے بعد اور نماز سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھتانا جائز و بدعت نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت اور سنت ہے۔ دوسری بات: بیمعلوم ہوئی کہ دعا مائلنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا حدیث شریف سے ثابت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: سَلُوا اللّٰهَ لِی الْوَسِیْلَةَ (صحیحسلم، ج: امن ١٦٦) تعنی میرے آقامصطفے کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم فر ماتے ہیں کہ جب تم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگوتو مجھ کو وسيله بنالوليعني ميرب وسيله سي دعاما نكاكرو-تو! دن كے اجالے سے زيادہ روش اور ظاہر ہوا كەمجبوب خدا،مصطفے جان رحمت، صلى الله تعالى عليه واله وسلم كو وسیلہ بنانا نا جائز و بدعت نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت اور سنت ہے۔ خوب فرمایا مجدد ابن مجدد ،حضور مفتی اعظم ،الشاه مصطفے رضا بربلوی رضی الله تعالی عندنے وصل مولی حاہتے ہو تو وسلہ ڈھونڈ لو ب وسله نجدیو ہر گز خدا ملتا نہیں حضرت بلال عاشق رسول تص اے ایمان والو! حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا حجره شریف سے باہر نه نکلنا اور نماز پڑھانے کے لئے حضرت ابو بمرصد بن اکبر رضی الله تعالی عندکومقر رکرنا ،حضرت بلال رضی الله تعالی عنه عاشق صا دق تنهے سب کچھ بمجھ گئے تھے ، پھر عاشق زار حضرت بلال رضى الله تعالى عنه يركيا گز رى ملاحظه فر مايئے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی الله تعالی عندا پناسر پیٹتے (روتے اور فریا دکرتے باہرآئے۔ چونکہ امید ٹوٹ چکی تھی اور کمرشکتہ ہوگئ تھی (حضرت بلال) کہنے لگے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی اور اگر مجھے جنا تھا تو اس دن کے و كيھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی اور میں (اپ مشفق ومہر بان) رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم كواس حال میں ندد مجھا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

پھر حضرت بلال رضی الله تعالی عذم مجد شریف میں آئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق اکبر! (رضی اللہ تعالی عنہ) آپ سے لئے رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم حکم فرماتے ہیں کہ آ کے بوصیئے (مصلّے پرجائے) اور لوگوں کونماز پڑھائے۔ (دارج الدوت، ج:٢٠٩٠) ابو بكرصد يق كاتر پنااور رونا: عاشق صادق حضرت ابو بكرصديق اكبر رضي الله تعالى عنه خيب ويكها كه مر نبوی شریف (اورمصلی امامت) ہمارے پیارے آقامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے خالی ہے تو حضرت ابو بمرصد بی اکبر رضی الله تعالی عنداس قدر مملین ہوئے کہ خود کوسنجال ندسکے اور مند کے بل گر پڑے اور بے ہوش ہو مح اورتمام صحابدرونے لگے۔ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے گوش مبارك ميں بيآ واز سپنجي تو اپني پياري بيشي سيده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها سے فر ما یا اے فاطمہ! (رضی الله تعالی عنها) بیرونے اور فریاد کرنے کی کیسی آوازیں آر ہی ہیں؟ توسیدہ فاطمة الز ہرارض الله تعالی عنهانے عرض کیا به آوازیں مسلمانوں کے رونے اور تڑ ہے کی ہیں کہ صحابہ آب سلى الله تعالى عليه والدوسلم كومسجد مين ندو كيوكررور بيس (مدارج النوت، ج:٢٩ص:٢١٦) ابوبكرصديق كي امامت وخلافت يرمولي على كي تصديق وتائيد حضرات! محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے حکم سے تمام صحابه اور حضرت علی رضی الله تعالی عنهم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی نمازوں کی امامت کے لئے مخصوص کرنا اہل سنت وجماعت کے نز دیک حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی الله تعالی عنه ضلیفه ٔ اول ہیں اس پر واضح دلیل ہے ملاحظہ فر مائے۔ ابوبكرصد بق خليفهُ اول ہيں،مولیٰعلی کی تصدیق وتا ئيد سيدالسادات،سيدالا ولياء، ابوالحن والحسين حضرت مولى على شير خدارضى الله تعالى عندف محبوب مصطفى حضرت ابو بمرصد يق رضى الله تعالىء نه عفر مايا: قَدَّ مَكَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنِ الَّذِي يُؤَخِّرُكَ - يعنى اعتصرت ابوبكر صديق اكبرض الله تعالى عند رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے آپ كوآ كے برد هايا اور مقدم كيا ہے تو كون ہے؟ جوآپ كومؤخر كرے۔ اور آپ نے لوگوں کی نماز پڑھائی، میں موجود تھا غائب نہ تھا، تندرست تھا بیار نہ تھا۔ اگر رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم 

انسوار البيان المدهد و معدد المعدد ا والبحة توجهة كروها كت تف ( مرجه نبيل بلكه حضرت ابو بمرصديق اكبر رضى الله تعالى عندكوآ كروهايا) البذائم اپنی دنیا کے لئے اس مخص یعنی حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی الله تعالی عند پر راضی ہو گئے جس پر ضدااور رسول جل شاندوسلی الله تعالی علیدوالدوسلم جمار سے دین کے لئے راضی ہوئے۔ (مدارج اللوت، ج:٢،٩٠) حضور كاارشاد كدميرى قبركوبت ندبنانا:شاه طيبه، مصطفى كريم، سلى الله تعالى عليه والدوسلم في وصال شريف ے پانچ ون پہلے فر مایا: ا ہے لوگو! جان لو! اور آگاہ ہو جاؤ! کہتم ہے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیکوں کی قبروں کومساجد یعنی مجدہ گاہ بنالیا تھا،تہہیں لازم ہے کہ ایسانہ کرنا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔ لَعَنَ اللُّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى إِتَّخَذُ وا قُبُورَ ٱنْبِيَّآئِهِمُ مَسَاجِدَ ط يَعْيَ الله كالعنت بويبودونصار كايرك انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مجد (سجدہ گاہ بنالیا) بلاشبدا ہے مسلمانو! میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔ ( في ابن جر بشرح مكلوة ومدارج النوت، ٢:٢٠ص (٢٥) حضرات المحبوب خدارسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم في يهود يول اور نصر انيول پر لعنت كى سے -اس كى وجه یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی اپنے نبی کی قبر کے سامنے بحدہ کرتے تھے اور نبی کوخدایا خدا کا بیٹا بنالیا تھا۔ تولعنت کی وجہ صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگئ کہ جو بھی شخص کسی کی بھی قبر پر سجدہ کرے گا وہ شخص لعنت کا الحمدلله،صدبارالحمدلله! بم اللسنت وجماعت يعنى عن مسلمان مدينه طيبه مين ايخ رحيم وكريم نبي مصطفى جان رحمت، صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی قبر پر اور بغداد شریف میں اپنے پیر، حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی قبر پر اور اجمیر شریف میں اپنے پیارے خواجہ ہند کے را جاحضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عند کی قبر پر یا کسی بھی بزرگ کی قبر پر سجدہ نہیں كرتے ہیں۔اس لئے كە مجدہ صرف الله تعالى كے لئے ہے اور قبر كا بوسه لينا بھى خلاف ادب ہے۔اور بہت ہے عشاق کے زو یک قبر شریف سے لیٹنا اور لیٹ کررونا اور فریا دکرنا ٹابت ہے۔ حضرات! خوبغورے من لیجئے اور یا در کھئے کہ قبر کو بت بنانا اور قبر کی عبادت کرنا کفرے مگر قبرے محبت كرنااورقبر يرحاضر موكرالله تعالى كى رحت كوطلب كرنا حديث وسنت سے ثابت ہے۔  |一日に ||一日に ||一日に ||日本全全全全全全全全全全全全全 | 10人び ||日にのして、 | خوب فرمایا مجد دابن مجد دہم شبیہ فوث اعظم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنگ در جانال بر کرتا ہوں جبیں سائی تجده نه سمجه نجدی سر دیتا ہوں نذرانه اورمجد داعظم ،امام احمد رضا ،سر کاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ بے خودی میں مجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پر تھے کو کیا ا موت روضہ جھا کم تھے کو کیا دل تھا ماجد نجدیا پھر تھے کو کیا ان کے نام پاک پر دل، جان و مال نجدیا! سب کے دیا پھر تھے کو کیا درودشريف: اے ایمان والو! محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت ، سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے اس محض کوملعون قر ار دیا جس نے کسی قبر کوسجدہ گاہ بنایا اور اس کی عبادت کی تکر ہمارے مخالف نے محبوب خدارسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی قبر انوراورمزارا قدس بى كوبت اورشرك والحاد كابهت بزاذر بعد مكها\_ حضرات! عدل وانصاف کی آنکھ ہے اور ایمان کی روشی میں دل کوتھام کر بغور ملاحظہ فر مائے کہ وہا بیوں نجدیوں کے نز دیکم محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی قبر انور ، مزار اقدس کی حقیقت وحیثیت کیا ہے۔ وہ قصہ اور ہول گے جن کوئ کر نیند آتی ہے تڑے جاؤ کے کانے اٹھو کے س کر داستاں ان کی لما حظر يجي: ومابيون كاعقيده وبالى مولوى قاضى محمد بن على شوكاني لكھتے ہيں۔ (۱) حضورا كرم سلى الله تعالى عليد علم كى قبر مقدس برلحاظ سے بت ہے۔ (عاشيشر حالعدور من: ٢٥مطبوء سودي)

وہا بیوں کے امام تکر بن عبد الوہاب نجدی کے پوتے عبد الرحمٰن نجدی نے اپنے دادا کی کتاب، کتاب التو حید ك شرح في الجيد بس الماك-(٢) نبی سلی الله تعالی علیه وسلم کاروضه شرک والحاد کا بهت بوا ذریعه ہے۔ ( فق الجيدشرح كاب التوحيد من: ٢٠٩ مطووره) وہا بیوں کے نواب صدیق الحن بھویالی کے بیٹے نورالحن بھویالی نے لکھا کہ۔ (٣) پيغېرسلى الله تعالى عليه وسلم كى قبركوگراديناواجب ٢- (عرف الحادى من ١٢) وہابیوں کے امام محربن عبدالوہاب نجدی کاعقیدہ ہے کہ۔ (4) رسول الله اورانبياء كرام كى قبرول كى زيارت كے لئے جانے والامشرك ہے۔ (فخ الجيدشرح كتاب التوحيد من:١١٥) اے ایمان والو! مخالف اہل سنت، وہابیوں کا ایمان وعقیدہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی قبرشریف اور روضہ انور کے تعلق سے کتنا گندہ اور خراب ہے جوان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔اللہ تعالی ا بنان میں رکھے اور باطل فرقہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات! اب احاديث طيبه كي روشني مين ملاحظه يجيح كم محبوب خدا بمصطفيٰ جان رحمت صلى الله تعالىٰ عليه والدوسلم کی قبرانور پرایمان اورا خلاص کے ساتھ حاضری دینے والا اورروضة پُرنورکی زیارت کرنے والا لاریب جنتی ہے بلا شک وشبہ جنتی ہے۔ قبرنور کی زیارت کرنے والا شفاعت کا حقدار ہے حضرت عبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها ب روايت ب كرمجوب خدا، رسول الله مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه داله والم (۱) مَنُ ذَارَ قَبُرِی وَجَبَتُ لَـهُ شَفَاعَتِیْ 0 یعی جس نے میری قبرانورکی زیارت کی اس کے لئے ميرى شفاعت واجب بوگئ - (شفاح: ٢٠٠٠ الشفاء القام بص: ٣٠ دارتطني ،ج: ٢٠٠٠ ص: ٢٧٨)  صرف میرے لئے مدینہ آؤ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے حضور جان نور صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مال: (٢) مديث شريف: مَنُ جَاءَ نِنَى زَائِرُ الَّا تَعْمَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زَيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى أَنُ ٱكُونَ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ 0 (طراني، جم كبير، وارتطني، جذب القلوب، ص:٢٠٥) یعنی جو مخص میری زیارت کے لئے آیا،میری زیارت کے علاوہ اے اور کوئی حاجت نہتی تو مجھ پراس کاحق ے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اے ایمان والو! الله تعالی وه دن نصیب کرے که ہم مدینه طیبه اپنے مشفق ومهربان نبی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں تو کسی اور کام یا حاجت کی نیت ندر ہے صرف جمارا ارادہ ا بے رحیم و کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے در یاک کی حاضری مقصودر ہے۔ عاشق رسول، امام احمد رضا، فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ موتے کہاں خلیل و بناء کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے (٣) مديث شريف: مَنُ زَارَنِي بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيدًا ط (شفاءالقام عن ٨، جذب القلوب عن ٢٠٢) یعیٰ جس نے تواب کی نیت سے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گاوراس کا گواہ بنوں گا۔ (٣) مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ ط (مقالوة من: ٢٠٠٠ شفاء القام من: ٢٦، جذب القلوب من: ٢٠١) -----

انواد البیان است می می است است کرے میری زیارت کی وہ خف قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔

حضرات! حدیث شریف میں مُن حَتَیب اور مُتَ عَبَدًا کا کلمہ بڑا معنیٰ خیزاور قابل خور ہے جس کے فررید واضح طور پر بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ میری بارگاہ میں زیارت کے لئے آنا صرف قلب وروح کی تسکین کا سامان بی نہیں بلکہ باعث اجروثواب بھی ہے۔ اور کسی صاحب ایمان سے امتی کے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی سعادت و نیکی نہیں۔

اللہ تعالی بار بار مدین طیب کی حاضری نصیب فرمائے آمین ثم آمین اللہ اللہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین ثم آمین ہے اللہ کھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں بر رات، دن مولی تیری رحمت برتی ہے

درودشريف:

# حضورنے ابو برصدیق کے پیچھے نماز پڑھی

# موانواد البیان المعد مده مده المعد مده المعد المراد المعد المراد المعد المراد المعد المراد المعد المراد المعد المعد المراد المعد المعد المراد المعد ا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عبم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام الا نبیاء، رسول خدا، محمہ مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ والدوہ کم مصفیٰ اللہ تعالی علیہ والدوہ کم منے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صرف ایک مرتبہ نماز پڑھی اور ایک سفر میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے۔ ایک مرتبہ بی اور وہ بھی صرف ایک بی رکعت نماز اواکی اس لئے کہ صرف ایک بی رکعت نماز اواکی اس لئے کہ صرف ایک بی رکعت نمی تر یک ہوئے تو ایک رکعت میں شریک رہے اور چھوٹی ہوئی رکعت کو تنہا اوافر مائی۔ (مدارج الدوت، ج:۲۰من دے)

# وصال كى رات چراغ ميں تيل بھي نہيں تھا

زمانهٔ علالت کا واقعہ ہے کہ مجبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت، سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی خدمت با برکت ہیں سونے

کے رو بیع بیش کئے گئے ، آقا کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے تمام روپیوں کوغر با وفقر اہیں تقسیم فرمایا۔ صرف چھ یا سات

رو بیع گھر میں باقی رہے اس کے بعد سلطان دارین ، قاسم نعمت ، مصطفیٰ جان رحمت ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم دنیا ہے اس

وقت تک تشریف نہ لے گئے جب تک کہ ان سب روپیوں کو (امت کے غرباء میں ) خرج نہ فرما دیا۔ (بیعق)

جب شب وصال دوشنہ کی رات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک انصاری عورت ہے

تیل ادھار لیا اور چراغ روشن کیا۔

سبحان الله، سبحان الله! جوادو فیاض آقاصلی الله تعالی علیه والد ملم کی بے مثال سخاوت اور غریب نوازی ملاحظه فرمائے ۔ کدا بھی کچھ ہی لمحد پہلے سونے کے رویئے غریبوں میں تقسیم فرمائے ہیں اور خود کے گھر میں چراغ روش کرنے کے لئے تیل ادھارلیا جارہا ہے۔ (مدارج النوت، ج:۲ بس:۲۱)

خوب فرمایا پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے : مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی فعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

انوار البيان الهيم مل مل مل 19 الملك مل 19 الملك ملك ملك الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم زمانهٔ علالت میں انصار کی محبت جب انصار صحابہ نے دیکھا کہ میرے آتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم روز بروز زیادہ علیل ہوتے عا رہے ہیں۔ تو وہ بے چین و بے قر اراور جیران و پریثان ہو کرا پنے اپنے گھروں سے باہرنگل آئے اور مجد نبوی گر گردگھومتے اور چکر لگانے لگے اور آپس میں کہتے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ میرے مشفق ومہربان نی مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم و نیا سے تشریف نه لے جا کیس اور جمنہیں جانتے که آقا کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ( یعنی وصال کے بعد ) جارا کیا حال ہوگا۔ جب انصار صحابه کی حالت اوران کی کیفیت آقا کریم صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو محبور خدا مصطفى جان رحمت سلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت مولاعلى شير خدارضى الله تعالىء خدا و فضل بن عباس رضى الله تعالى عنها ك كندهے پر ہاتھ ركھ كرمجد شريف ميں تشريف لائے منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ اور سر انور پر پئي بندهي ہوئي تھي اور جوق در جوق صحابہ جمع ہونے لگے۔ تو آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشا دفر مایا اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ موت سے ڈرتے ہو۔ جب کہ میرے وصال اورتم کوتمہاری موت سے خبر دار کر دیا گیا إدرالله تعالى كارشاد إنك مَيت وإنهم مَيتُون يعن اعمر محبوب على الله تعالى عليه والدمام تهمين میرے پاس آنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا ، کوئی نبی ہمیشہ اپنی قوم میں نہیں رہا ہے تو میں تہارے نے ہمیشہ کسے رہوں گا؟ (ملصا، مدارج النوت، ج:۲،ص:۲۱) ولا وت ووصال كا مهينه اور ون ايك بين: محبوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي ولا وت شریف رہے الاول شریف کی بار ہویں تاریخ دوشنبہ (پیر) کے دن ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا وصال شریف مجمی رہے الاول شریف کی بار ہویں تاریخ دوشنبہ (پیر) کے دن ہوا۔ گویا ہمارے حضور سرایا نور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلی ک ولادت شریف اوروصال شریف کامهینداوراورتاریخ اوردن ایک بی ہے۔ حضرات! آخرى فح كموقعه يرجحة الوداع كدن جبية يتكريمنازل مونى: ٱلْيَوْمَ ٱلْحُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ لِعِن احْجوب إصلى الله تعالى عليه والدوسلم آج كون ميس في تمهار علي تمہارے دین کو کمل کر دیا۔ اے ایمان والو! جب بیآیت کریمه نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ آج کے دن

東京社 上でしいいこうじん! 本本本本本本本 OF・ |企会本本本本本本本本本本 | いろいうにいいいい الله تعالى نے ہمارے دین کومکمل فر مادیا ہے لیکن راز وارمصطفیٰ ،افضل البشر بعد الا نبیاء ،حضرت ابو بکرصدیق رضی الله مقال عنداس آیت کر بیمہ کے نازل ہونے کے بعدرونے لگے۔ آقا کر بیم سلی اللہ تعالی طیدوال وسلم نے فر مایا اے ابو بکر اہم یوں رور ہے ہوتو حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! سلی اللہ تعالی ملک والک وسلم آپ پیوں رور ہے ہوتو حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! سلی اللہ تعالی ملک والک وسلم آپ ملی اللہ تعالیٰ ملیک والک وسلم دین کو مکمل کرنے تشریف لائے تصاور آج کے دن دین ممل ہو گیا۔ گویا بیآیت کریمہ بتا ر بی ہے کہ محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اب ہمارے نیچ تشریف نہیں رکھیں گے یعنی اب ہمارے ممخوار آ قاصلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کا وصال ہو جائے گا۔ تو رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم نے ارشا دفر مایا جہاں تک کسی کی نظر نہیں پرونچی ہو ہاں تک میرے ابو برصدیق کی نظر پہنچ گئی ہے۔ اور ابو برصدیق نے سے سمجھا۔ (طبقات،جس) إِذَا جَآءَ نَصُوُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ إِلَى اخِوِهِ ط اسورة كنازل بونے كے بعد صحابة كرام بجھ كے تھے كه رین کمل ہو گیا تو اب محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم دنیا میں زیادہ دنوں تک تشریف نہیں رکھیں گے اور مراد مصطفیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداس سورة کوین کراس خیال ہے رونے لگے اور اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد آقائے کا سنات ، محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ( یعنی مجھ کو ) جا ہے وہ دنیا میں رہے جا ہے اللہ تعالیٰ کی لقاء قبول فرمائے تو اس بندہ یعنی میں نے اللہ تعالی کی ملاقات کواختیار کرلیا ہے۔ بین کرحضرت ابو بکرصدیق اکبررض الله تعالی عند نے فر مایا آپ سلی الله تعالی علیه والدوسلم بر جاری جانیں جارے مال ، جارے باب، داد ، جاری اولا ویسبقر بان ہوں (خزائن العرفان)

## بروز وصال نماز فجرمين غلامون كوملاحظ فرمايا

وصال شریف کے دن کا واقعہ ہے جے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم ، مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تجرہ شریف کے دروازہ سے پردہ ہٹا کر مجد میں نمازیوں کی جانب نظر کرم فر مایا اور دیکھا کہ فجر کی نماز ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم دروازہ شریف پر کھڑے رہے اور زگاہ مبارک نمازیوں کو دیکھتی رہی۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کو پہتے چل گیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والد دسلم بجرہ شریف کے دروازہ پر کھڑے ہو کہ من غلاموں کود کھورہ ہیں۔ تو قریب کے نمازیوں نے آتا بھوں کی مختصوں ہے اور جولوگ پر کھے دور تنے تو وہ لوگ سر جھ کا کراہے آقاء صطفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیہ والد دسلم کود کھنے گئے۔ اور جوحضرات اور دور تنے تو وہ لوگ سر جھ کا کراہے آقاء صطفیٰ کریم ملی اللہ تعالی علیہ والد دسلم کود کھنے گئے۔ اور جوحضرات اور دور تنے تو وہ حضرات تو قبلہ سے سینہ ہٹا کرقبلہ کے کعبہ کی کھیے۔

کے دیار البیان اور دیدار میں مشغول ہوگئے۔ اور امام صاحب حضرت ابو بحرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندنے جا ہا کہ منداور سینہ کرلیا اور دیدار میں مشغول ہوگئے۔ اور امام صاحب حضرت ابو بحرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندنے جا ہا کہ میں اپنی جگہ سے پیچھے آ جاؤں مگر محبوب خدار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے نمازیوں کی جانب اشارہ کیا اور اساد فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر رہواور اپنی نمازیں پوری کرلو۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنظر ماتے ہیں کہ آقا کر یم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم گویا اپنے غلاموں کی نماز اور ان کی محبت اور اپنے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کی امامت کود کھے کرمسکر ارہے تصاور آقا کر یم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کا چہر ہ انور ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن مقدس کے تھلے ہوئے اور اق ہوں۔ پھر آقا کر یم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے دروازہ کا پردہ چھوڑ دیا اور ججرہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور اسی دن وصال فرمایا۔ (مدارج اللہ عنہ ۲۰۶۰من کا کے اور ان جب اللہ من ۱۳۲۰)

## بابكرم برملك الموت كااجازت طلب كرنا

اے میری بینی فاطمہ! تم رویا نہ کرو! اس لئے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں اور اپ ا

انوار البيان المديد و مديد المديد ال دست مبارک سے حضرت فاطمة الز ہرارض الله تعالى عنها كے چېرة انور سے آنسوة ل كوصاف كيا۔ اور فر مايا اپنے بچول كو لا وً \_ حضرت سيده رضى الله تعالى عنها ، حضرت ا مام حسن حضرت ا مام حسين رضى الله تعالى عنها كوحضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت میں لاتی ہیں آقا کریم سلی الله تعالی علیه داله وسلم فے شنر ادگان کو بوسد دیا اور ان کی تعظیم و تو قیر اور ان سے محبت کرنے کے لئے صحابۂ کرام سے اور تمام امت کو وصیت فر مائی اور فر مایا اے بیٹی فاطمہ! جاؤ درواز ہ کھول دو ملک الموت کوآنے دو۔ حضرت ملك الموت حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل امین علیا اسلام اعلان كررہے تھے كدا نے فرشتو! المعواور صف درصف كحرر بهوكراستقبال كروكدروح محمري سلى الله تعالى عليه والدو ملم تشريف لاربى ب-اس كے بعد آقا كريم ملى الله تعالى عليه داله وسلم فرمايا اعلك الموت! آؤاور جوتمهين علم ديا كيا باس يكمل كرو- (مدارج العوت، ج٠٠، ٥٠٢٠) حضرت ملک الموت جب قریب ہوئے تو مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اے ملک الموت! بيتو بتاؤ كدموت كے وقت مرنے والے كوكس قدر تختى اور تكليف ہوتى ہے تو حضرت ملك الموت نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! سلی اللہ تعالی علیہ والکہ ملموت کی سختی اور تکلیف کا بیدعالم ہوتا ہے کہ ہزارتگواروں کا جھٹکا ایک طرف اورموت كاجهة كاليك طرف اتني زياده مختى اور تكليف موتى بيتو آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا كه اے ملک الموت کیا تو میری امت کو بھی موت کے وقت اسی قدر بختی اور تکلیف ہوتی ہوگی تو ملک الموت نے عرض کیا کہ ہاں۔ ہرمرنے والے کوای قدر تحق اور تکلیف پہو مجتی ہے تورجیم وکریم رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اے ملک الموت! میں اس وقت تک تم کواپنی روح کے قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت تک میری تمام امت کوموت کے وقت جو تختی اور تکلیف ہونے والی ہوان تمام تختیوں اور تکلیفوں کو اکٹھا کر کے میرے وصال کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے ، میں گوارہ کرلوں گا مگر میری امت کو تکلیف ہو میں گوارہ نہیں كرسكتا\_الله تعالى كاارشادياك موتائ كدام محبوب إصلى الله تعالى عليه داله دملم آب امت كي فكرنه كريس آب كے غلاموں كاروح اليے نكال لى جائے كى جيے كند ھے ہوئے آئے ہے بال نكال لياجا تا ہے اوراس كو پية تك نہ حلے گا۔ روح پھرجسم اقدس میں رکھی گئی حضرت ملك الموت كوآ قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر ما يا كداب الماس الموت! جوتم كوظكم ديا كياب ال يعمل كرو! حضرت ملك الموت محبوب خدا ، مصطفيٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي روح پرنور كوجهم انور سے قبض کیااوراعلی علیین لے گئے مگریہاں تو غلاموں کی روحین تھیں، پھروہاں سے عرش پر لے کر گئے ، عرش الہی کا نب

عد انسوار البيان المديد مديد عديد عا عدد المديد ال الٹھا کہ مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں روح محمدی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عظمت کو برواشت کرسکوں پھر وہاں سے فرشتے بے شار اعلیٰ مقامات پر لے گئے مرسمی میں بھی بی توت وطافت نہ تھی کدروح محمدی سلی اللہ تعالی علیہ والہ ولم ہیبت وعظمت کو برواشت کرسکتا ، تو اللہ تعالی کا تھم ہوتا ہے اے ملک الموت! کوئی جگدالی نہیں جوروح محبوب کی عظمت وبزرگی کا بو جھاٹھا سکے اس لئے ای جسم نور میں روح نورکور کھ دو جہاں ہے نکالا تھا۔ كيابى خوب فرمايا عاشق رسول ، اعلى حضرت ، امام احدرضا ، فاصل بريلوى رضى الله تعالى عند ف: انبیاء کو بھی اجل آئی ہے گر ایی کہ فقط آنی ہے پر ای آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے وصال کے بعدمولی علی کا ارشاو: مولائے کا ئنات سیدنا مولی علی شیر خدار شی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول الله ملى الله تعالى عليه والدوسلم كے وصال شريف كے بعد ميں آسان كى جانب سے فرشتوں كى صدا وَا مُحَمَّدُاهُ سَتَاتَهَا۔ ام الموشين حضرت عا تشصد يقدر شي الله تعالى عنها فر ماتى بين كه جب آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي روح انور جم اقدس سے جدا ہوئی تو ایس عدہ خوشبوظا ہر ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے بھی ایس خوشبونہیں سوٹھی تھی۔اس کے بعديس في قاكريم ملى الله تعالى عليه والدوسلم كيجسم نور برجا ورؤال دى \_ (دارج الدوت،ج،ج،ج،عرن ٢٢٠) بعدوصال سيره فاطمه نے بھی ہنسانہيں محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت ملی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال شویف سے حضرت سیدہ فاطمة الزہرا رضی الله تعانی منها کواس قد رصد مداورغم پہنچا کہ ہمیشہ روتی رہتی تھیں اور پھر بھی کسی نے آپ کو بینتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(دارج الدوت، ج:٢،٩٠ ٢٢١)

# المعدوسال حفرت عاكثه صديقه كي عالت

ام المومنین حضرت عائش صدیقه رسی الله تعالی عنهاروتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہائے افسوس! اس نبی محترم نے فقر کوتو گری پر اور درویثی کو مالداری پر پیند فر مایا۔ ہائے افسوس! کہ میرے آقا کریم سلی الله تعالی علیہ والد بہم امت کی بخش و نجات کی خاطر رات رات بھر جاگ کر گناہ گاروں کے لئے دعا فر ماتے رہ اور بھی بھی بے فکراور بے نیاز ہوکر بستر استراحت پر نہ سوئے اور بھی بھی فقیروں اور حاجت مندوں پر دروازہ کو بند نہ فر مایا بلکہ غریبوں اور سائلوں ہوکر بستر استراحت پر نہ سوئے اور بھی بھی فقیروں اور حاجت مندوں پر دروازہ کو بند نہ فر مایا بلکہ غریبوں اور سائلوں پر احسان کرتے رہے اور ان کی مرادوں کو پوری فر ماتے رہے۔ دشمنوں نے پھر مارکر دندان مبارک اور رخسارا نور کو زخی کر دیا اس کے بعد بھی رحمت عالم سلی الله تعالی علیہ والد رسم ان کے حق میں ہدایت کی دعا دیتے ہیں اور ان پر بھی رحمت مالم سلی الله تعالی علیہ والد رسم ان کے حق میں ہدایت کی دعا دیتے ہیں اور ان پر بھی رحمت مالم سلی الله تعالی علیہ والد رسم اس کے بھول برساتے نظر آتے ہیں۔ (مارج الدوت، جن بی میں بدایت کی دعا دیتے ہیں اور ان پر بھی رحمت مالم سلی الله تعالی علیہ والد و بی بدایت کی دعا دیتے ہیں اور ان پر بھی رحمت کی بھول برساتے نظر آتے ہیں۔ (مارج الدوت، جن بی بدایت کی دعا دیا جی بھول برساتے نظر آتے ہیں۔ (مارج الدوت، جن بی بدایت)

آ قا کے وصال کے بعد صحابہ کی کیفیت: محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام اس قدر تم گین اور پریشان ہوئے کہ جیسے ان کی عقلیں سلب کرلی گئی ہوں اور ان کے جواس معطل ہو گئے ہوں۔ بعض صحابہ کی زبا نیں بند ہو گئیں اور ان کے ہوش وحواس اور قوت گویا ئی جاتی رہی ۔ حضرت عثمان غنی فروالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح کی حالت ہو گئی تھی۔ چنا نچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح کی حالت ہو گئی تھی۔ چنا نچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باس سے گزرے اور ان کوسلام کیا تو حضرت عثمان غنی فروالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سلام کوسنا مگرسلام کے جواب نہ دے سکے بعض صحابہ کرام بیٹھے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ جم گئے ہوں ، ان میں ملنے کی کوسنا مگرسلام کے جواب نہ دے سکے ۔ بعض صحابہ کرام بیٹھے رہے تو ایسا لگتا تھا کہ جم گئے ہوں ، ان میں ملنے کی طاقت نہتی ۔ چنا نچہ حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ مند کا یہی صال تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحید طاقت نہتی ۔ چنا نچہ حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ مند کا یہی صال تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحید طاقت نہتی ۔ چنا نچہ حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ مند کا یہی صال تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ کہ رسول اللہ کے اردگر د دیوانہ کی طرح چلتے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر میں نے کئی شخص سے من لیا کہ رسول اللہ

## حضرت ابوبكرصديق اكبركي استقامت

سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى و فات مو كل بيتو بين الشخف كوتل كردول كار (مدارج النوية،ج:٢٠٠من ٢٥٠٧)

تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ٹابت اورا شجع حضرت ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ وصال مجبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے وفت آپ اپنے مکان پر تھے۔ جب وصال شریف کی اطلاع ملی تو وہ فوراُ سوار اوکر تیزی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ کی جانب روانہ ہو گئے اور راستہ بھر رؤتے رہے اور کا مُحَمَّدَاهُ پکارتے رہے یہاں تک کہ مجدشریف میں آئے ، دیکھا کہ لوگ پریشان حال ہیں کی طرف اوجہ اور کہوب خدامطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدیم کے اور کجوب خدامطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدیم کے منہ پر کھ دیاار کیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدیم کے منہ پر کھ دیاار کیم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدیم کے منہ پر کھ دیاار کی اور اٹھا کی اور جین نور کا بوسے لیا اور اسے بعد سراٹھا یا اور رو نے گئے۔ اس طرح تین مرتبہ کیا اور کیا ہو گئے اور کو اللہ کیم سلی اللہ تعالیٰ عکنہ کو والدی و مسلم آپ بریم سلی اللہ تعالیٰ عکنہ کو والدی و مسلم آپ بریم سال بہ ایس کی و کو اللہ کو و کیا اور کیم سلیم آپ بریم سلیم اللہ تعالیٰ عکنہ کو والدی و مسلم آپ بریم سلیم کی اور وصال کے بعد بھی اور وصال کے بعد بھی اور وکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تنا کی عند کو ل سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کو ان کے قول سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کو ان کے قول سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کو ان سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کو ان کے قول سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کو ان کے قول سے ان کوروکا اور منہ رسول پر تشریف سے باہر نکے اور کو اور من اللہ تعالیٰ عدد کو ان سے نواز کی میں ہو کہ میں کھر ان کے اور کو کا اور منہ میں کوروکا اور منہ میں کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کوروکا اور منہ میں کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوروکا اور منہ میں کوروکا اور منہ میں کھر کے کہ کوروکا کو

ا \_ لوگو! جان او كرمجوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسال فرما يكي بين:

مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّ لَا يَمُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَيْ لَا يَمُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی الله تعالی عند کی تقریر نے سارے صحابہ پرایسا اثر کیا کہ سب کویفین ہوگیا کہ ہمارے آقام صطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسال فرما تھکے ہیں۔ملخصا (صحح بخاری،ج:ام ۱۷۷۰،مدارج العوت،ج:۲مس:۵۳۷)

### آ قا كريم كومولاعلى اورحضرت عباس في عسل ديا

محبوب خدا، محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کو وصال شریف کے بعد اہل بیت اطہار نے اور حضرت مولاعلی شیر خدارض اللہ تعالی عند اللہ بیت اطہار نے اور حضرت مولاعلی شیر خدارض اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدیلم کے جسم نور سے خسل کے وفت کوئی چیز برآ مذہبیں ہوئی۔ جس طرح کہ دوسر بےلوگوں کے شکم وغیرہ سے نکلتی ہے اس پر حضرت مولی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ والک وسلم میر سے ماں ، باپ آپ پر قربان ہوں کہ کتنی پاکیزگی اور خوشہو ہے آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی ممات میں بھی۔

 انواد البیان المد تعالی علیه والدوسل می الم الله تعالی عابی الم الله تعالی عابی الم الله تعالی عابی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عابی تعالی عابی تعالی تعالی

# آ قاکریم کے شل کے پانی کی برکت

جب عنسل دیا گیا تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی پلکوں کے بنیچ اور ناف شریف کے گوشہ میں پچھ پانی جمع ہو گیا تھا حضرت مولیٰ علی شیر خدار ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوس لیا اور پی گئے۔ حضرت مولیٰ علی شیر خدار شی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے میر اسینظم وآگی کا خزیندا ورمیر ا حافظہ بہت مضبوط ہو گیا۔ (مدارج النبوت، ج:۲،م:۷۵)

اے ایمان والو! صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ ملاحظ فرمائے کہ مجبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو فائدہ دینے والا ، فیض و برکت پہنچانے والا تو جانے ہی تھے ان کا ایمان وعقیدہ تو یہ بھی تھا کہ میرے آتا کریم سلی اللہ نعالیٰ علیہ والدوسلم کے جسم پاک سے جو پانی لگ گیا ہے وہ بھی فیض بخش اور فائدہ دینے والا ہے۔

### آ قا کریم کی نماز جنازه کی کیفیت

مجوب خدا ، مصطفیٰ جان رحمت سلی الله تعالی علیه والد ہم نے اپنی حیات کے زمانہ علالت میں فرمایا تھا کہ اول جو کوئی مجھ پر نماز پڑھے گا وہ میر اپر وردگار ہے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام ، پھر میکا ئیل علیہ السلام ، پھر ملک الموت علیہ السلام نے دیگر فرشتوں کے ساتھ پھر میرے اہل بیت ، پھر باتی صحابہ کرام ۔ چنا نچہ اس طرح میرے آتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم پر نماز پڑھی گئی اس طرح سے صحابہ کی ایک میات آتی اور بغیر امام کے نماز پڑھ کرچلی جاتی ۔

حفرات! منقول ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت نے نماز پڑھی اور جب اہل بیت یعنی حفرت موٹی علی مفرت عبال جات یعنی حفرت موٹی علی مفرت عبال حفرت عبال حفرت عبال میت نے کس مفرت عبال حفرت عبال حفرت عبال میں نے نماز پڑھ لی تو دوسر ہے لوگوں کو معلوم نہ ہوسکا کہ اہل بیت نے کس مفرل نماز پڑھی اور کیا دعا کی؟ لوگوں نے حضرت مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند سے دریا فت کیا کہ آپ نے رسول اللہ

### حضور کی نماز جنازه کی دعا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَآتُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴿ (پ٣٠،٣٣) اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَنْي يَارَبُ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَنْي يَارَبُ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهُ حَاتَم النِّبِيِّنَ وَسَيِّدِ المُوسَلِينَ وَإِمَام المُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهُ حَاتَم النِّبِيِّينَ وَسَيِّدِ المُوسَلِينَ وَإِمَام المُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهُ حَاتَم النِبَيِّينَ وَسَيِّدِ المُوسَلِينَ وَإِمَام المُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهُ خَاتَم النِبَيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُوسَلِينَ وَإِمَام المُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عندرسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے جنازہ کی جانب کھڑے ہوئے اور
عرض کیاا سے نبی رحمت اسلی الله تعالی علیه واله وسلم آپ پر الله تعالیٰ کی جانب سے (ورودوسلام) رحمت و برکت نازل ہو۔
یا الله تعالیٰ اجم گوائی دیتے جیں کہ آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم پر جو کھی تازل ہواوہ سب ہم تک پہنچا دیا اور امت
کے ساتھ تصبحت (ہدایت) کے تمام حقق ق اوا فر بائے اور راہ خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اپنے دین کوغالب
فر با دیا۔ اے الله تعالیٰ اجمیس ان لوگوں میں بنا کہ ہم اس امر کی پیروی کریں جو آپ پر نازل ہوا اور ہم کو اور رسول الله
صلی الله تعالیٰ علیه واله اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور حضرت مولیٰ علی شیر خدارض الله تعالیٰ عند نے رسول الله
صلی الله تعالیٰ علیہ واله اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور حضرت مولیٰ علی شیر خدارض الله تعالیٰ عند اس الم رح سے مصطفیٰ کر یم صلی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپ خصفیٰ ومہر بان
خی اور رجیم و کر یم رسول سلی الله تعالی علیہ والہ دیلم کا ذکر کیا اور تحریف بیان کی ۔ گویا اہل بیت اطہار بصحابہ کرام اور حضرت





https://archive.org/details/@awais\_sultan



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



وخدانوار البيان المهد و و و و و المدار المراول المداول حلم وحیا میں بے شل و بے مثال ، مروت و ملاحظہ یں بے نظیر ، اپنی ذات کے لئے بھی بدلہ نہ لیتے بلکہ آپ کی شان میں کوئی ہے ادبی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مختاج بیتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ پیار سے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے اور کوئی بیار ہوتا تو عیادت فرماتے ، وعوت قبول فرماتے ، اثر انگیز ونصیحت آمیز وعظ فرماتے ، وعظ میں بہت ہے یہودی ، عیمائی وغیرمسلم اسلام قبول کرتے اور گنهگار تا ئب ہوتے۔ان تمام سے زائداوصاف اور اخلاق کی حامل ذات ماركه بميراة قاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندكى-اے ایمان والو! اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آؤری کا نورانی سلسلہ جاری رہے گالیکن جماعت اولیاء میں جومقام ہمارے بڑے پیرسر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوحاصل ہے ہرولی کو رشان ميسرتبيں ـ ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ نسبی شرافت اور خاندانی و جاہت کے علاوہ علمی جلالت ،علمی عظمت ، کمال ولایت ، کثرت کرامت ، بیسب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو بہت کم اولیاء کو حاصل ہوئی۔ اس سبب سے بہت سے ولی اپنے اپنے دور یں جاندوسورج کی طرح چیکے اور چندونوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتار ہا، مگر دهیرے دهیرے ایکے ذکروشہرت کی روشی تھٹی اور کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی مگر ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریبا نوسو برس سے زائد کا طویل عرصہ گز رجانے کے باوجود آپ کی شہرت ومقبولیت کے آفتاب و ما بهتاب کو بھی گہن نہیں لگا، ہمیشہ آپ کی ولایت وکرامت کا ڈ نکامشر ق ومغرب شال وجنوب ہر چار دانگ عالم میں بجابى ربااورآج بھى آپ كى عظمتوں اور كرامتوں كاسورج اپنى پورى آب وتاب كے ساتھ چىك رہا ہے اور انشاء الله تعالی قیامت تک چکتابی رے گا۔ کیابی خوب فر مایا امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے که: تو گھنا ہے سے کی کے نہ گھنا ہے نہ گھنے جب برحائ مجّ الله تعالى تيرا سورج الكول كے جيكتے تھے چك كر دوب افتی نور پہ ہے مہر ہیشہ تیرا

مد مد مد مد مد المداور فوث ياك ادر داو سوك المد <u>هيدان البيان المحمد محمد المعالم ال</u> گیلان کے پیران پیر سيدعبدالقادررضي الله تعالى عنه تاممیارک محى الدين ،غوث اعظم ،محبوب سجاني ، پيران پير دنتگير اران کے ایک شہر، گیلان (جیلان) نام کا۔ مقام ولادت كيم رمضان المبارك ويهم تاريخ ولا دت تاريخ وصال ااريخالا خِياده مزاراتور بغدادشريف عمرشريف حفزت ابوصالح موي جنكى دوست والدماجد ام الخير فاطمه ثاني والدوماجده نبمبارك اے ایمان والو! ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی منہ کیم رمضان میں ہے کواریان کے ایک شہر گیلان (جیلان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابوصالح مویٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمه ثانی ہے۔ والد ماجد کی طرف ہے آپ کا شجر و نب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عذہ لما ہاور والدہ ماجدہ کی طرف ہے آپ کا سلسلہ نب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے وابستہ ہے ، اس کے آپ خاندانی شرافت اورنسبی وجاہت کے اعتبار ہے حسنی سید بھی ہیں اور حیینی سید بھی۔ای مضمون کوسر کاراعلیٰ حضرت رضى الله تعالى عندفي يول بيان قرمايا ب تو حيني حني كيول نه محي الدين ہو اے نفز مجمع برین ہے چشہ تیرا

## آپ کے مقدس ماں ، باپ

ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عنے والدگرای حضرت شخ ابوصالح مویٰ جنگی دوست رض اللہ تعالی عندولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینہ ہیں آپ کہیں تشریف لے جارہے تھے، راستے ہیں دریائے دجلہ پارکرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کواٹھالیا اور اس سے روز ہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیے ندی میں بہدگیا اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیے کھالیا۔ بغیرا جازت کے کھالین آپ کوتقو کی کے خلاف محسوں ہوا اور خیال آیا کہیں ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہوجا کیں۔ یہ سوچ کرآپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لئے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے کیار کی جھی ہوئی قبل دیے کائی دریتک چلے کے بعد ایک عظیم الثان باغ نظر آیا جس کی پھی شاخیں کھلوں سے لدی ہوئی بیانی کی سطح پر جھی ہوئی قبل دے کی بعد ایک عقول سے کے ہوئے کیاں ٹوٹ ٹوٹ کریانی میں گررہے تھے، آپ کو یقین پائی کی سطح پر جھی ہوئی قبل میں نے کھایا ہے وہ ای باغ کا تھا۔

پھرآپ نے اس باغ کے مالک کی جبتی کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدارسیدہ بزرگ حضرت سیرعبداللہ صومتی ہیں، آپ ان کی خدمت بابرکت ہیں حاضر ہوئے حضرت سیرعبداللہ صومتی رض اللہ تعالی عند نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف ہے جان لیا کہ بیہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا اے جوانِ صالح اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے دس سال تک میرے باغ کی دیکھے بھال کرنا ہوگ ۔ حضرت ابوصالح موئی رض اللہ تعالیٰ عند تھم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب دس سال کاطویل عرصہ گرزگیا تو ایک دن محضرت سیرعبداللہ صومتی رض اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابوصالح موئی رض اللہ تعالیٰ عند کو بلا کرفرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باتی ہے، اے بھی انجام دینا ہوگا پھر معافی ہوگ ۔ وہ شرط ہے کہ میری ایک لڑی ہے جس میں پانچ عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ انجام دینا ہوگا پھر معافی ہوگ ۔ وہ شرط ہے کہ میری ایک لڑی ہے جس میں پانچ عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ انجام دینا ہوگا ہے دوراعیب وہ بہری ہے۔ تیسراعیب وہ گئی ہے۔ چوتھا عیب وہ لختی ہے۔ پانچوال عیب وہ لگڑی ہے۔ اس ہے آپ کو تکاح کرنا ہوگا ۔ حضرت ابوصالح موئی رضی اللہ تعالیٰ عند بیس کر صوبی میں پڑگئے، ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے تکاح کرنا جواپا بچ ہے، ساری زندگی کا مسکلہ تھا۔ طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے تکاح کرنا جواپا بچ ہے، ساری زندگی کا مسکلہ تھا۔ انہوں کورت کے ساتھ ساری زندگی کی سے کئے گی۔ اس تصور نے از حد پریشان کردیا، ان کے ذبحن میں خیالات

انسوار البيان المعمد معمد على ١٣٥ المعد على ١٩٥٠ المعد على الرراو الوك المعدية جوم بن كرآئة أخر فيصله كيا كه زندگى فانى ب، جوانى بهى چندون كى مهمان ب-حضرت شيخ ابوصالح موى رضی الله تعالی عندنے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی ایا جع بنی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ بين كرحفزت عبدالله صومعي رضى الله تعالى منه نے سيب كى غلطى كومعاف كرديا۔ نكاح بوگيا۔ جب حضرت ابوصالح موی ضی اللہ تعالی عندا بنی بیوی کے باس گئے تو دیکھااس کے تمام اعضاء درست میں ،ایک نہایت خوبصورت تندرست اور کی بیٹھی ہے،اس حسن و جمال کے پیکر کود کھے کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑک ہے،جلدی سے باہر نکل آئے۔حضرت سید عبدالله صومعی رضی الله تعالی منے سے ملاقات ہوئی اور کہا بیتو کوئی اور عورت ہے اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں اور اے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اے جوانِ صالح یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جواوصاف بیان کئے تھے اس کا مطلب پیتھا۔وہ اندھی ہے یعنی اس نے بھی نامحرم کونہیں دیکھا۔وہ کونگی ہے بعن بھی اس نے بد کلامی نہیں کی۔وہ بہری ہے بعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں تی۔وہ بخی ہے یعنی بھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ نگڑی ہے یعنی بھی اس نے اپنے قدم کو برے رائے پرنہیں رکھا۔ یہ حضرت عبدالله صومعي رضى الله تعالى عندكي صاحب زاوى تقيس جن كانكاح حضرت يشخ ابوصالح موى رضى الله تعالى عندس بهواجو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنیں اور پھرانہیں یا کے طینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی الله تعالی عنها کے شکم پاک سے ہمارے بوے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اس مقدس ماں کوسر دار ولیاء، بوے پیر، حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنكودوده يلان اوركوديس لين كاشرف حاصل بوار (بجة الاسرار، ٢٦٢٥، حيات طيب، ١٤) آپ کے بھائی ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے جن کا اسم گرا می ابواحد عبداللہ تھا، یہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اور والدہ محتر مہ کی خدمت رحمت ہی میں رہے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل كيا اورجواني كايام ميس على ايخ وطن جيلان ميس وصال فرمايا- ( جدالاسرار م ٢٦١٠، حيات طيب ص:١١) تمام بزرگان دین کا تفاق ہے کہ آپ مادرزادولی ہیں۔ چنانچہولادت کے بعد ہی آپ کی بیررامت ظاہر ا ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں پیتے تھے یعنی رمضان شریف کے پورے \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مینے آپ روز ہ رکھتے تھے اور جب افطار کا وقت ہوتا مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے ، پیکرامت اس قدرمشہور ہوئی کہ جیلان کے ہرطرف بیشہرہ اور چرچاتھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارك بين ون بحردود ه نبيل پيتا۔ (قلائدالجوابر من) رے پابند احکام شریعت ابتدا ہی ہے نه چھوٹا شر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا درودشريف: اے ایمان والو! ہم اپنے بوے پیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی منے بجین مبارک سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والامہینہ آیا تو روزہ رکھالیعنی شیرخوار کی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑ ااور ہم غلاموں کوسبق دے گئے کہ ہماراسچا غلام وہی ہے جورمضان شریف کا حر ام کرے اور روزے کا یابند بے۔ سُبُحَانَ اللّهِ - سُبُحَانَ اللّه - بيشانِ عبادت وبندگى بهار برس بيرحضورغوث اعظم رض الله تعالى عند کے بچین شریف کی ۔ توجس کا بچین اتنا ہے مثال ہے اس کی ممل حیات طیبہ کی شان ہے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمايا امام الل سنت مجدد دين وملت ، امام احدرضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنف: غوث أعظم الم القلي والقلي جلوهٔ شان قدرت په لاکول سلام عيبي آواز ہمارے بوے پیر، حضورغوث اعظم ، رضی اللہ تعالی عنہ بچین ہی سے لہو ولعب سے متنفر اور دورر ہے۔ آپ نے خود اپ بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کاارادہ کرتا تو ایک نیبی آواز ميس سنتا تھا كوئى كہنے والا مجھے كہتا ہے كدا بركت والے بيج إميرى طرف آجا۔ ( الجدالاسرار من ٥٠) الى يا مبارك آتى تھى آواز خلوت ميں یہ دربار البی میں ہے رتبہ فوث اعظم کا سُبْحَانَ اللّٰه - سُبْحَانَ اللّٰه كس قدراو نجامقام بإركاه يروردگارعالم مين ا الله تعالى جمين

ملئے کی تو میں عطافر ما۔ ولايت كاعلم ہمارے بڑے ویر، حضور غوٹ، اعظم ، رضی اللہ تعالی عنے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی و لایت کاعلم کب ہوا؟ تر آپ نے فرمایا کدوں برس کی عربیں جب میں کتب میں پڑھنے کے لئے جاتا تقاء تو رائے میں میرے بیچے بیچے فرشتے چلتے نظراتے تھے پھر جب میں کتب میں پہنچا توان کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ إفْسَحُوا لِوَلِي اللَّهِ ط يعنى الله كولى كلة بيض كى جكددواورية وازتمام كمتب والے سنتے تھے۔ ( يجية الامرار عل: ٧٤ ، قلا كدالجوابر على خلاصة المفاخر ، شخ عبدالحق ، زيدة الآثار ، ص ٤٩) واہ کیا مرتبہ اے فوٹ ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا بيل کي آواز ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عذفر ماتے ہیں کہ میں ایک شہر کے باہر سیر و تفریح کے لئے جار ہا تھاراتے میں ایک بیل ملااس نے میری طرف مؤکر دیکھااور برنبان تصبح کلام کیا۔اے عبدالقاور! نہ توتم اس گونے پھرنے کے لئے پیدا کئے گئے اور نداس بات کا تمہیں علم دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کدایک بے زبان جانور بیل ہے یہ نصیحت من کرمیرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ موہز ن ہو گیااور میں گھر واپس آ گیا۔ ( يجة الا مراد عن ٢٥٥ ، خلاصة الغاخ) اے ایمان والو! ہارے بوے میر، حضورغوث اعظم رض الله تعالی عنہ سے الله تعالی کس قدر پیار فرماتا ہے اوران س محبت كرتا ہے كہ جب آپ كھيلنے كا اراده كرتے ہيں تو الى يا مبارك كى پيارى عدا سے روك ديتا بادر جب آپ مدرسين پرسنے كے كے جاتے ہيں تو فرشتے ساتھ جلتے ہيں، مدرستك آپ كو كر بنجانے ك لئے جاتے ہیں اور بینھنے کی جگہ کشادہ کراتے ہیں اورآپ سے بے زبان جانور بیل بات چیت کرتے ہیں۔ بیاب مجحة حالات بچپن شريف ميں تنے اس لئے كه آپ كو آ كے چل كر قطبيت وغوطيت كے عظيم مند يرجلو وافر وز ہونا تھا۔

المعان المعلى ال ا کے زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہال اولیاء کرام کی گرونیں ہیں ، وہاں ہمارے بردے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا قدم مبارك ب- اى لئے امام الل سنت ، سركار اعلىٰ حضرت رضى الله تعالىٰ عندنے كيا خوب فرمايا ب: سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیر اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تکوا تیرا مال سے اجازت ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا تھارہ سال کی عمر تک گیلان ہی کے مدرسوں بیں علم حاصل کرتے رہے، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔ ایک دن جارے بڑے پیر، حضورغوث اعظم رسی اللہ تعالی عنہ ا بی والدہ ماجدہ کی خدمتِ رحمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علم دین حاصل کرنے کے لئے بغداد چلا جاؤں تو والدہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ پیارے میٹے میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری کامیا بی بغداد میں رہے پر موقوف ہے، اس لئے مجھے تمہاری جدائی تو گوارہ ہے مرعلم دین سے جدائی ہرگز گوارہ نہیں کرسکتی، خوشی خوشی میں تہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں،میرے پاس تمہارے والدمحتر م کے جھے کے اتنی دینار موجود ہیں۔ عالیں دینارتمہارے بھائی کے ہیں اور جالیس دینارتمہارے ہیں پھروالدہ ماجدہ نے وہ جالیس دینارمیری گدڑی ك بغل ميں ك ديئے اور مجھے وصيت فر مائى كەميرے پيارے جينے! تم كسى بھى حالت ميں رہو مگر بھى جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سے بولنا اور مجھے رخصت کرنے کے لئے دروازے تک تشریف لائیں اور فر مایا میں تہمیں مرف الله تعالى كے لئے سفر كرنے كى اجازت دين موں اور وہى محافظ ہے اور حسرت ومحبت بحرى نظروں سے يرى طرف وكي كرفر مايا: هلذا وَجُه لاارًاهُ إلى يَوْم الْقِيلْمَةِ ط يَعِيْ يدوه چره ب جے قيامت كون تك ند و کیسکول گی۔ (بجدالاسرار،ص:۲۵۵) اے ایمان والو! ہم سبق حاصل کریں اپنے برے پیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رض الله تعالی عنها سے کدان کی نگاہ میں قرآن کی تعلیم ،وین کاعلم کتنا اہم تھا کتنا ضروری تھا کہ اپنے لخت جگر، نورنظر کو ا پے سے جدا کیا اور بغدادشریف رواندفر مایا۔ الله تعالى بم كوبھى علم دين سے اپنے بچوں كوآرات كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آيين۔

#### بغدادكاسفر

ہارے بڑے پیر حضور خوث اعظم رض اللہ تعالیٰ مذنے اٹھارہ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ ہے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لئے جیلان ہے ایک قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فر مایا جوتقر یہا چار سومیل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان ہے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال واسب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور خوث اعظم رض اللہ تعالی عزایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرہ و کھور ہے ہیں، ایک ڈاکوآپ کے پاس آیا اور وریافت کیا کہ اے لڑکے ! بتاؤتم ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکوآپ کی وریافت کیا کہ اس لڑکے وہ کی وہی جواب دیا۔ اس خیا کہ ان کیا تو سردار نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے اے بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بھی آپ کی بات کو خدا ت سمجھا اور چلاگیا۔ جب بیدونوں ڈاکوسردار سے مطے اور سارا واقعہ بیان کیا تو سردار نے کہا کہ اس لڑکے وہ مارے یاس لاؤ۔

ہمارے بڑے پیرخصورغوث اعظم رض اللہ تعالی عدد اکوؤں کے سردار کے پاس لائے گے ، ڈاکوؤں کے سرادر نے دریافت کیا ، صاحبزادے! بچ بتاؤ کہ تہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ سردار نے بو چھا: کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا گدڑی چاک کی جائے۔ آپ کی گدڑی مبارک چاک کی گئی تو اس میں سے چالیس دینار نظے۔ ڈاکواوران کا سردار آپ کی صدافت کود کھے کر جران رہ گے۔ سردار بولا کدڑ کے تم اچھی طرح جانے ہو کہ ہم لوگ رہزن ہیں، تہمارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے لیکن تم نے کیوں بنا دیا اور اسے ظاہر کر دیا۔ آپ نے مسرکرا کرفرمایا، کیا میں جھوٹ بولتا، تم نے بوچھا اور میں نے بچ بچ بنادیا۔ میری والدہ ماجدہ نے چلے وقت مجھے بی عبدلیا تھا کہ بیٹا کیرا ووٹ بھی وقت آئے، کسی بھی حالت آئے مگر بھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں بچ بولنا، اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور چالیس دینار کے لئے اپنی مال سے کئے ہوئے عہدو پیان کوتو ٹر دوں۔ اپنی مال کی تھیسے کو کھول جاؤں اور ڈر کر اور چالیس کی بات نہیں۔ خودتو کہ سکتا ہوں مگر مال کی بات نہیں۔ خودتو کہ سکتا ہوں مگر مال کی بات نہیں۔ خودتو کہ سکتا ہوں مگر مال کی بات نہیں۔ خودتو کہ سکتا ہوں مگر مال کی بات نہیں۔ خودتو کہ سال کی وصیت و تھوٹ کو تھوں اس کی وصیت کو تھوں کو تو اعظم میں جو بولنا اس لئے میں نے بچ جی سب پچھ بتادیا۔ میل کی وصیت و تھوٹ کو تھوں اس کی دولت آگئی والفی میں نے بھی جی سب پچھ بتادیا۔ خودت اعظم میں تو تھی والفی والفیل میں خودت اعظم میں تو تھی والفیل میں دولئوں سلام

ہارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں ے آنسو جاری ہو گئے اور بولا آہ! تم اپنی مال کا عہدو پیان نہیں تو ڑ کتے اور ہم ہر دم خدائے تعالیٰ کا عہد تو ڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردارآپ کے قدم مبارک پرگر گیا، صدق دل سے توبہ کرلی، ڈاکوؤں نے اپنے سردار کوتوبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ جب تم رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ تمام ڈاکوؤں نے بھی تو بہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اب عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرمایا كرتے تھے۔ اللہ مَن تَابَ عَلَى يَدِى يعنى سب سے پہلے مير عالم ير والے والى اوگ تع\_ ( بجة الامرار عن ٢٥٦ ، قلا كدالجوابر عن ٩٠) اے ایمان والو! ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کے بچپن شریف ہے ہم سبسبق حاصل کریں اور پچ کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور پچ کے ساتھ ہی رہیں اور پچ بولنا، پچ کے ساتھ ہی رہنا ہارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت محبوب سجانی حضورغوث اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنه کے طفیل سے بو لئے اور سے کے ساتھ رہنے کی تو فیق عطا فرما۔ مدینة العلم بغدادشریف پہنچ کروہاں کی مشہور ومعروف درسگاہ جامعہ نظامیہ میں بحثیت ایک طالب علم کے داخل ہوئے اور بڑے بڑے مشہور علماء کے صلقہ درس میں شامل ہو کرعلوم کی پیجیل فر مائی ۔علامہ ابوز کریا پیچیٰ بن علی

مدینة العلم بغدادشریف پنج کروہال کی مشہور ومعروف درسگاہ جامعہ نظامیہ میں بحیثیت ایک طالب علم کے داخل ہوئے اور بڑے بڑے مشہور علماء کے حلقہ کورس میں شامل ہو کرعلوم کی تحییل فرمائی۔علام ابوز کریا بھی بن علی کے حافظہ اور ابوالوفاء علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابویعلیٰ اور حضرت قاضی ابوسعید مخذوی وغیرہ با کمال حضرات سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔اور ابو عالب محمد بن الحن با کلانی وغیرہ تقریباً سترہ محدثین کرام کی دسگاہوں میں علم حدیث پڑھ کرمہارت تامہ حاصل فرمائی۔اس طرح تمام علوم عربیہ میں کممل مہارت حاصل کرلیا۔ ویا نجے قسیدہ غوثیہ شریف میں آپ نے فرمایا کہ۔

ذَرَسُتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا وَيِلْتُ السَّعُدَ مِنْ مَّولَى الْمَوَالِيُ وَيَلْتُ السَّعُدَ مِنْ مَّولَى الْمَوَالِيُ وَرَبِيهِ وَيَا اور تمام مولا وَس كِمولَى الله تعالَى كَاطرف عَلَى الله تعالَى كَاطرف عَلَى عَل عَلَى عَ

#### انوار البيان المعمد عدد عدد المعان المعدد عدد عدد المعان المعا آپکامبر حصرات! ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رہنی اللہ تعالی عندطالب علمی کے زمانے میں جن مصائب و تکالیف ے دو چار ہوئے ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغداد شریف میں بظاہر آپ کا کوئی مدد گار فم خوار نہ تھا۔والدہ محتر مہ بھی بھی کچھ تھے درہم ودینار بھیج دیا کرتی تھیں۔ای سے خوردونوش کا کام چلتا تھا۔اس وقت آپ کو بہت بی زیادہ یریشانیون کاسامنا کرنایزا\_ اے ایمان والو! اس پیارے واقع ہے ہمیں درس لینا جا ہے کہ تکلیف ودشواری کے راستوں سے گزرے بغیر منزل مقصود کا ملنا مشکل ہے اور علم ظاہر کے بعد علم باطن یعنی طریقت وتصوف کاعلم بھی حاصل کرنا جاہے اگر علم ظاہر منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے کافی وشافی ہوتا تو ہمارے بڑے پیرآ قاغوث اعظم رض الله تعالی عنہ حضرت فينخ حمادر شي الله تعالى عندى خدمت بارحمت مين ايك مدت دراز تك ره كرعلم طريقت اورتصوف كاعلم نه حاصل كرت یااللہ تعالیٰ ہم کوعلم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی دولت بھی عنایت فرما۔ آمین-آپکامجاہدہ میرے آتا ،حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنظم ظاہری و باطنی ہے فراغت کے بعد آپ ریاضت ومجاہدہ میں مشغول ہو گئے اور بڑے بڑے مجاہدے کئے ،سالہا سال مدائن اور ایوانِ کسرا کے کھنڈرات میں چلنے اور مراقبے كرتے رہے، كئى مبينوں تك صرف كرى يرى مباح چيزيں كھاليتے اور يانى نبيس پيتے ، بھى تو صرف يانى يى كرمبينوں تک کچھنہیں کھاتے، ور انوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاے گشت کرتے رہتے اور بھی بھی جالیس جالیس دنوں تک بے آب وداندسلسل عبادت وریاضت میں مشغول رہ کرخواہشات نفسانیہ سے جہادفر ماتے رہے۔ حضرت احمد بن کی ناقل ہیں کہ میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے بیفر مایا کہ میں پھرتار ہااں وقت ندمیں لوگوں کو پہچانا تھاندلوگ جھے پہچانے تھے اور میں برابر جالیس سال تک عشاء کے بعد ہے تک ہرروز بلا ناغدایک ختم قر آن مجید کی تلاوت کرتار ہااور انہیں ریاضت ومجاہدات کے دوران کچھ دنوں کے

لے حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه پر جذب وشکر کی کیفیت بھی طاری ہوگئی تھی۔ چنا نچیبیض وقت آپ جنگلوں اور ویرانوں میں دوڑتے پھرتے اورآپ کو پی خرنبیں ہوتی تھی کہ کہاں جارہ ہیں۔ جب ہوختم ہوتا اور ہوشیاری کی کیفیت ممودار ہوتی تو آپ اپنے کو کی دور دراز مقام پر پاتے اور بھی بھی تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوجاتی تھی کہ بیابانوں اور ویرانوں میں زورزورے چا چا کر ذکر کے اور نعرہ مارتے پھرتے تھے یہاں تک کدلوگ آپ کو ويواند بجف لكت تح- ( بجة الاسرار من ١٣٩٠ ، قلائد الجوابر من ١٥٩٠) شيطان كافريب حضرت شیخ عثمان سریفینی رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ جس ز مانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت وریاضت میں مشغول متھے تو بسااوقات جنگلوں کی بھیا تک اور اند حیری راتوں میں شیاطین سلح ہو کرخوفنا ک صورتیں بنا کرآپ کے پاس آتے اور ڈراتے ،آپ پرآگ بھینکتے اور لڑا کرتے تھے اور ہاتف فیبی کی ہے آ واز سنتے تھے یعنی اے عبدالقادرتم ان شیطانوں کے مقابلے کے لئے اٹھو کیونکہ ہم نے حمیں ایت قدم رکھا ہاور جاری تا نید تمہارے ساتھ ہے۔ (بجة الاسرار من: rar) ميري آقا ، حضورغوث أعظم رضي الله تعالى عنر فرزند شيخ موى رضي الله تعالى عنه كابيان ب كه آب ايني سياحت ے دوران ایک مرتبہ آ ہے کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں یانی کانام ونشان تک نہ تھا، کئی ون آ پ پر پیاس کا سخت غلبہ وااورا جا تک آپ کے سر مبارک پر باول کا فکڑا آگیا اور بارش ہونے لگی جس سے آپ خوب سراب ہو م مراس بادل سے ایک روشی ظاہر ہوئی جوحد نظر تک پھیل گئی اور اس روشی میں ایک صورت ظاہر ہوئی اس نے الاركباا عدالقادر! من تبهارارب مول من في تم يرتمام حرام جيزون كوطال كرديا- بيرة وازس كرمير ات حضورتوث اعظم بنى الله تعالى مدت أغو أن بالله مِنَ الشَّيْطُن الرَّجِيْم برُ حااور قرمايا اعم دودتو دور موجاوه روشی خایب ہوگئی اور وہ صورت دھو کیس کی طرح ہو کر پھیل گئی ، پھراس ہے آواز آئی اے عبدالقادر! آج تم این علم ف بدوات میرے فریب سے نیج گئے ورنداس کے پہلے ای میدان میں ستر اولیا وطریقت کو میں ممراہ کر کے ان کی ولايت كو غارت وير بادكر چكا جول - مير \_ آقاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى مند نے فرمايا: اے شيطان! ميراعلم

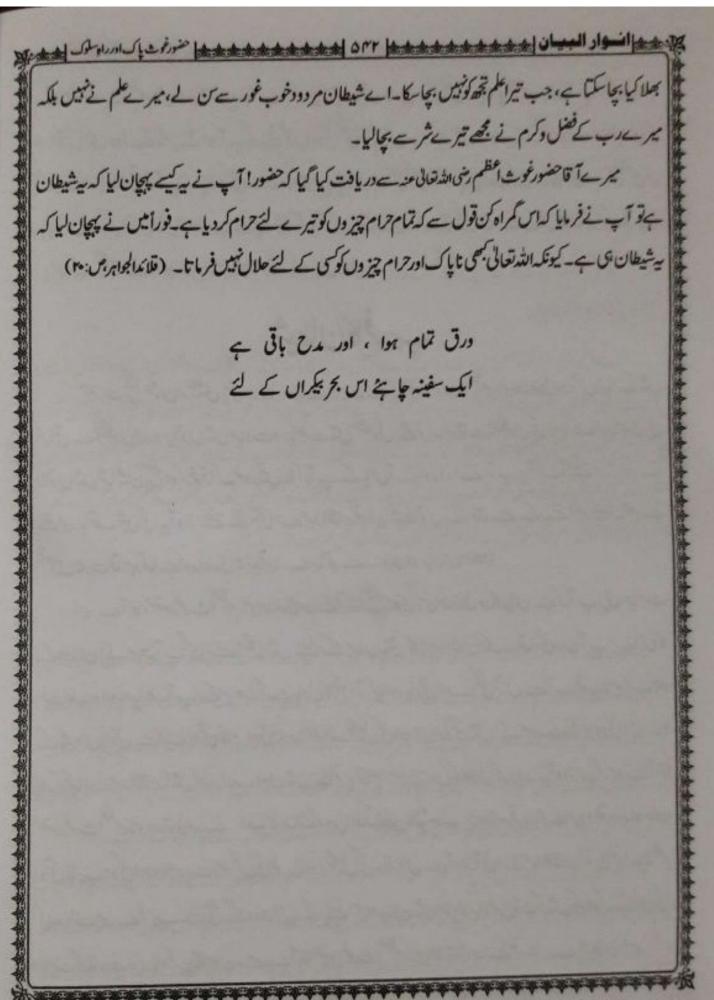

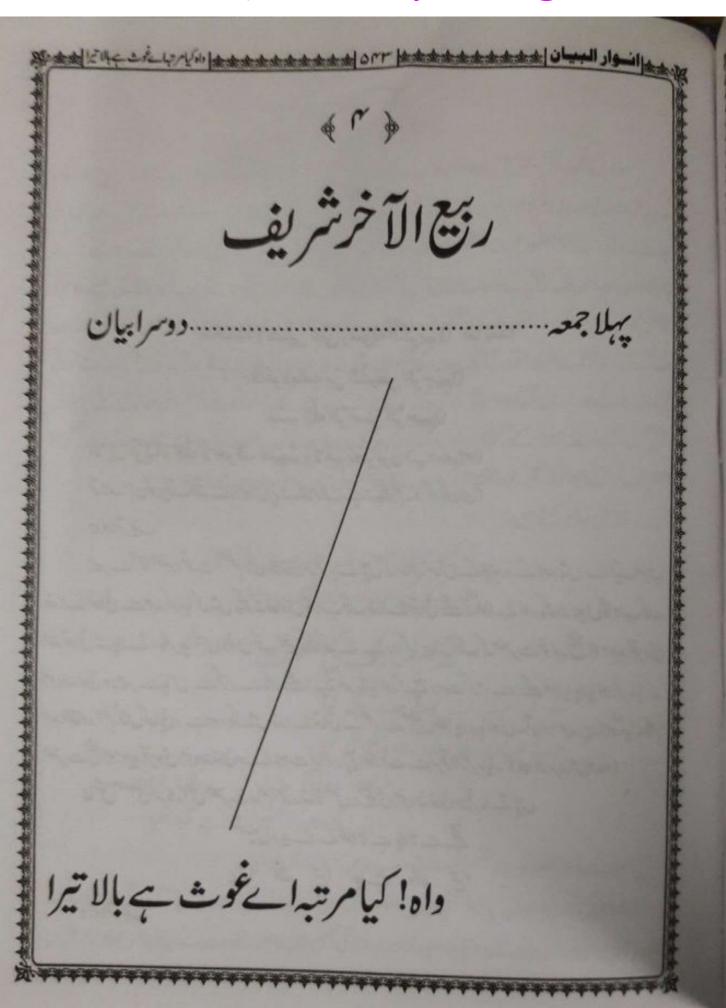

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



#### اعلائے کلمة الحق اعلائے کلمة الحق یعنی حق بولنا مرومومن کے لئے بہت ہی اعلیٰ ایمان اور قیمتی جو ہر ہے۔حضور سرایا نور سرکار به پینسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔سب سے افضل جہادیہ ہے کہ ظالم با دشاہ کے سامنے حق بات کہددی عائے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند حق بات کہنے میں بہت جری اور تڈر تھے۔ بڑے بڑے مادشاہوں اور امیروں کوحق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کرر کھ دیتے۔خلیفہ بغداد نے جب ابوالوفایجی جیسے ظالم کو قاضى كاعهده سيردكيا توحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے برسر منبر خليفه وقت كواييخ وعظ ميس للكارا اور صاف صاف کہددیا کہ اے خلیفہ! تونے ایک جابر وظالم کوخدا کے بندوں پر حاکم بنادیا ہے، تو ہوش رکھ کہ کل خدائے تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کونا دم وشرمندہ ہوکراس کا جواب دینایڑے گا۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجلال حق گوئی ہے خلیفہ بغداد کے جسم کارونکھارونکھا اور بدن کابال بال لرزہ براندام ہو گیااور خلیفہ بغداد نے اپنی علطی کا اعتراف كرك ابوالوفا يحي كوفورا قضاة كعبد عدمعزول كرديا- (حيات طيبه ص٢٧) دُاكْرُا قبال كہتے ہيں: آئین جواں مردال حق گوئی وبے باک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبابی قدم مبارك كي عظمت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او فچے اونچوں کے سرول سے قدم اعلیٰ تیرا مربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آتکھیں وہ ہے تلوا تیرا ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے برسرِ منبر وعظ میں فرمایا: قَدَمِيُ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ - يعنى مراقدم برولى كردن رب "آپ كى زبان مبارك ہے بیاعلان من کراس وقت تین سوتیرہ اولیاء کرام جووعظ کی مجلس میں حاضر تھے سب نے اپناا پناسر جھ کا کرعرض کیا

\*\*\*\*\*\*

کہ اے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عذا پ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر بی نہیں بلک آپ کا قدم شریف تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک پر اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش ہور ہی تھی اور مدینے والے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے عطا کیا ہوا خلعت کرامت اولیاء کرام کے از دہام میں فرشتے آپ کو پہنارہ ہیں۔ (بجة الامرار می ١٤) حضرت من مكارم عليه الرحمه فرمات بين كه اس وقت اولياء كرام في ويكها كى قطبيت كالمجهنذاآب ك سامنے گاڑا گیا اورغوشیت کا تاج آپ کے سرِ مبارک پررکھا گیا جس کوسر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عند نے خود ارشادفر مایا۔ كسانس خلعة بطراذ عزم وَتُـوَجُّنِـ يُ بِيِثُ جَانِ الْكَمَالِ یعنی میرے رب نے مجھے اولوالعزی اور بلندہمتی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سرپر د کھ دیا ہے: طُبُولِي فِي السَّمَآءِ وَٱلاَرُضُ دُقَّتُ وَشَاءُ وُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِي یعنی زمین وآسان میں میری شان کے نقارے بجتے ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے روبروحاضر ہوتے ہیں۔ أنَّ الْجِيُلِيُّ مُحِيُّ الدِّيْنُ اِسْمِي وَاعْكَلامِتُ عَلْى رَأْسِ الْحِبَالِ یعنی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے اور میرے اقبال کے جھنڈے پہاڑوں کی چو نیول پرابرارے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كابيا علان خدائ تعالى كے حكم سے تھا۔ جيسا كه حضرت عدى بن مسافر بنى الله تعالى منك باته ولكادي عدائد معداوركورهى شفايات تقفر ماياكرت تفيك دهزت غوث اعظم بنى الله تعالى عنه كال اعلان عمقام فرديت مراد ب- اگر چهض دوسر اولياء كرام بھى مقام فرديت سنواز عظم

انواد البیان ایمن می جیسا که قاغوث اعظم رضی الله تعالی عندای مقام فردیت کی طرف اشاره کرتے اور کا استاره کرتے ا اس کے اعلان کی کسی کواجازت نبیس ملی جیسا که آقاغوث اعظم رضی الله تعالی عندای مقام فردیت کی طرف اشاره کرتے ہوئے اپنے قصیدہ شریف میں فرماتے ہیں :

> أَنَسا فِي حَضُرَةِ التَّقُرِيْبِ وَحُدِى يُسصَسرِّ فُنِسىُ وَحَسْبِسىُ ذُوْالْجَلالِ

یعنی قرب البی کی منزل میں مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں تنہا اور اکیلا میں ہی ہوں اور میرارب مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا تار ہتا ہے اور وہ عظمت وجلال والامولی میرے لئے کافی ہے۔ (تصید ہنو ثیر نیف)

### شيخ ابوبكر بطائحي كي بشارت

حضرت البوبكر بطائحى رض الله تعالى عنده و بزرگ ہیں جن كوخواب میں حضرت سيدنا ابو بكر صد يق رض الله تعالى عند في اپنا خرقہ بہنا يا اور جب يه بزرگ خواب سے بيدار ہوئے تو خرقہ موجود پايا۔ انہيں بزرگ كا بيدار شاد ہے كہ جو مخض چاليس بدھ كومسلسل ميرى قبرى زيارت كرے گا وہ جہنم سے آزاد ہوجائے گا اور جوشخص ميرے روضے ميں داخل ہوگيا اس كوآ گنہيں جلا سحق ۔ چنا نچواب بھى آپ كى يہ كرامت ہے كدآ پ كى قبر كے پاس گوشت اور مچھلى نہ پك سے تن بھن سكتی ہے۔ يہى بزرگ حضرت ابو بكر ہوارار ضى الله تعالى عند نے برسوں پہلے بيغيب كى خبر دى تھى كہ براق ميں آخما اولياء كرام درجة او تا دير فائز ہوں گے جن كے مبارك نام بيد ہيں۔

(۱) حضرت معروف کرخی (۲) حضرت احمد بن طنبل (۳) حضرت بشر حافی (۴) حضرت متصور بن ممار (۵) حضرت جنید بغدادی (۲) حضرت سری مقطی (۷) حضرت سهیل بن عبدالله تستری (۸) حضرت عبدالقادر

جيلاني رضى الله تعالى عنهم اجمعين -

اور جب لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور! یعبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عندکون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عجمی سید ہیں۔ جوگیلان میں پیدا ہوں گے اور بغدادان کا مسکن ہوگا اور پانچویں صدی میں ان کاظہور ہوگا اور وہ ایک عجمی سید ہیں۔ جوگیلان میں پیدا ہوں گے اور بغدادان کا مسکن ہوگا اور پانچویں صدی میں ان کاظہور ہوگا اور وہ وہ ایک مقام فردیت کی ایک عظیم منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد میں اللہ ہوں میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد کے مقام فردیت کی اللہ ہوں میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد کو میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ قسد کو میں منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ وہ کہ منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ وہ کے ایک دالے دیا ہوں کے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے کہ ایک دورے کے ایک دورے کی منازل پر فائز ہوں گے کہ میں میں میں کا میں میں کا دورے کی ایک دورے کی ایک دورے کی دورے کی دورے کی میں کو دورے کی دورے کے دورے کی دورے

المعلا البيان المعمد معمد المعمد المع یعی میراقدم ہرولی کی گرون پرہے'اس زمانے کے تمام اولیاء کرام ادب سے اپنی اپنی گرونیں جھا کرونن كرين كرك اعفوت اعظم آپ كافدم مبارك بهارى كردنون بى پرنبين بَلْ عَلَى الوَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِلَدَ آپِكا قدم مبارک جمارے سرول اور آنکھول پر ہے۔ (قلائد الجواہر مین ۸۱) جوفرمایا کہ دوش اولیا پر ہے قدم میرا لیا سر کو جھکا کر سب نے تکواغوث اعظم کا عارفول کے سر دار حضرت محمر کا کیس کی بشارت حضرت محمد کاکیس رضی الله تعالی عنه جوعراق کے سید المشائخ اور امیر الا ولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں سترہ بادشاه بھی تھے،اورآپ کے جھنڈے کے پنچے باادب چلاکرتے تھے۔حضرت شخ عز از رحمة الله تعالی عليه بيان کرتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سر کار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے دیدار پر بہار سے مشرف ہوا تو میں نے ا پنے پیارے نبی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم آپ حضرت محمد كاكيس كے بارے ميں كياار شادفر ماتے ہيں تو ہمارے حضور سرايا نور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا: ال محف كے بارے ميں مجھے كيا پوچھتے ہو، وہ تو ان لوگوں ميں سے ہيں جن كے سبب سے ميں قيامت كے دن فخركرول كاكدابي ايسے صاحب كمال ميرى امت ميں ہيں۔حضرت محمد كاكيس رضى الله تعالى عنة ١١ ار جب كاہم هيں حضرات! حضرت محد كاكيس عظيم بزرگ بين انهول نے ميرے آقاحضور غوث اعظم رضي الله تعالى عدے متعلق جوفر مایاغور سے سیں \_حضرت محمر کا کیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بغدا دشریف میں وعظ فر مایا کرتے تھے اور بیروہ دور تها كه ابهى حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عندمدرسه نظاميه مين ايك طالب علم تصاور نوجواني كاعالم تها۔ ايك دن سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عنه بھی وعظ سننے کے لئے گئے اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے حضرت محمد کا کیس رضی الله تعالی عنہ نے میرے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فر مایا کہ اس لڑ کے کومجلس سے باہر نکال دو ۔ علم پاتے ہی الوگول نے میرے آقاحضورغوث اعظم منی الله تعالی عندکو ہاتھ پکڑ کرمجلس سے باہر کر دیا مگر ہمارے آقاحضورغوث اعظم  ا المعلق من تفااور تاراش ند ہوئے المد اللہ مجر مجلس میں آکر میٹ کئے ۔ حضرت جھ کا کیس بنی اللہ تعالی مدنے مجر مجلم دیا کہ اس اللہ تعالی مدنے مجر مجلم دیا کہ اس اللہ تعالی مدنے مجر مجلم دیا کہ اس اللہ تعالی مدنے دیا ہے۔ اور تیام حاضر میں جہر سے مجلم اللہ عاتا ہے کر چھر جا ا آتا ہے۔ ہمارے آتا سرکار خوش اعظم بنی اللہ تعالی مدنے فر مایا کہ اوگو!

اس الرے کو میرے پاس لے آو کے لوگ سرکار خوش اعظم رض اللہ تعالی مدکو بھر کا کیس بنی اللہ تعالی مدنے فر مایا کہ اوگو!

اس لے کئے ۔ حضرت جھرکا کیس بنی اللہ تعالی مدنے کھڑے ہوکر میرے آتا حضور خوش اعظم بنی اللہ تعالی صدے کہا ہوں دیا اور ارشا وفر مایا کہ

اےلوگو! میں نے اس لڑ کے کو دومرتبدا پی مجلس ہے اس لئے نکالا تا کہتم لوگ اچھی طرح ان کو دیکھے لواور پیچان لوکہ بیکون ہیں۔

اے اہل بغداد! تم سب اس ولی ک تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاؤ اس لئے کہ ہے وہ ہیں جو ہیرے بعد
قطب الا قطاب ہونے والے ہیں۔ پھر اپنا عصابہ بنج ، صلی وغیرہ عطافر ما کرار شادفر مایا کہ بیٹا عبدالقادر! ابھی تمہارا
بچین ہے اور ہمارا بر صابی ہے ، بیٹا ہماری آ تکھیں و کیے رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم قطبیت کی عظیم
مزل پر سرفراز ہونے کے بعد اعلان کروگے کہ میراقدم ہرولی گردن پر ہے۔ تو تمام روئے زبین کے اولیا عادب
واحز ام سے اپنا اپنا سر جھکا کرعرض کریں گے کہ اے سرکار خوث اعظم آپ کا قدم مبارک تو ہمارے سروں اور
آتھوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کر ارشاوفر مایا کہ بیٹا عبدالقادر! تمہارا ہے وقت آئے تو میری سفید
داڑھی کا خیال دکھنا اور

م يديد انسوار البيبان إيديد عديد يديد المعديد سر کار اعلیٰ حضرت عاشق بارگاہ نوعیت رضی اللہ تعالی مزنے عرض کیا ہے۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہے ہیں ہاں اصل ایک نواخ رے گا تیرا درودشريف: شیخ علی بن بیتی کی بشارت حضرت سینے علی بن نصر ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے ان جار بزرگوں میں سے ہیں جومردہ کوزندہ فرما دیتے تنص ایک دن میرے آقا سرکارغوث اعظم رسی الله تعالی منے وعظ کی مجلس میں حضرت علی بن ہیتی حاضر تنے نا گہاں ان پر نیند کا غلبہ ہوگیا، تو سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا ہے وعظ کے منبر سے انز کران کے پاس باادب کھڑے ہو گئے جب حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ اے سر کا رغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو ابھی خواب میں محترم ومکرم رسول اعظم پیارے مصطفیٰ سلی الله تعالی علیه داله دسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے تو جمارے آ قاحضور غوث اعظم رض الله تعالى عند نے فرمایا ای لئے تو میں منبر ہے اثر کرادب واحتر ام ہے آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ کوخواب میں دیدارنصیب ہوااور میں سرکی آنکھوں سے پیارے نا نا جان سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے دیدار پر بہار عرفراز ہوا۔ (بجالاراد) آئکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت علی بن بیتی رضی الله تعالی عندوه بزرگ بین جنہوں نے سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے فر مان ذیشان کو سنتے ہی سب سے پہلے سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم کو اٹھا کرا بنی گردن پررکھ لیا تھا۔ اللہ۔ الله کیا خوب فر مایا سر کا راعلی حضرت فاضل بربلوی دمنی الله تعالی عنہ نے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیرا اولیاء ملتے ہیں آئکسیں وہ ہے تکوا تیرا

## حضرت اويس قرني كي بشارت

ابن محی الدین اربلی رحمة الله تعالی علیہ نے منازل الاولیاء فی فضائل الاصغیاء کے حوالے ہے بیان کیا ہے کہ حضور سراپا نورسرکار مدینہ سلی الله تعالی علیہ والدوسم فاروق اعظم اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کے حصرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کے حال قات اولیں قرنی رضی الله تعالی عنہ کے باس جانے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جب اولیس قرنی (رضی الله تعالی عنہ) ہے ملا قات موت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ اور رحضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنہ من تشریف لے گئے اور بیار مصطفی صلی الله تعالی علیہ والدوسم کا فرمانِ ذیشان سنایا تو حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنہ والدوسم کی امت کی بخشش کی دعا ما تگی ،غیب ہے ندا آئی کہ اے نے بحد میں جاکرا پنے بیار سے نبی سالله تعالی علیہ والدوسم کی امت کی بخشش کی دعا ما تگی ،غیب ہے ندا آئی کہ اے اولیس قرنی اپنا سرا شعاہے میں نے آپ کی شفاعت سے بیار ہے مجبوب (صلی الله تعالی علیہ والدوسم) کی نصف امت کو بخش دیا اور نصف امت کو اپنے میں است کو اپنے تو با ولی غوث اعظم (رضی الله تعالی عنہ ) کی شفاعت سے بخش دوں گا جو تیر ہے بعد بعد ایدا ہوں گ

حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا اے پر در دگارعالم تیرا وہ محبوب بندہ غوث اعظم کون ہے اور کہا ں ہے، میں ان کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں۔

تو ندا آئی کہ وہ میرامحبوب ہے اور میرے مجبوب ، مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالی علیہ والد دسلم کا بھی محبوب ہے۔ وہ قیامت تک اہل زمین کے لئے جست ہوگا اور تمام اولین وآخرین اولیاء کی گردنوں پراس کا قدم مبارک ہوگا اور جو اے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی اور کہا میں بھی اے قبول کرتا ہوں۔ (تفریح الخواطرنی مناقب شخ عبدالقادر)

د بوانتہ ہارگاہ غوشیت امام اہل سنت سر کار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

درودشريف:

### حضرت جنيد بغدادي كي بشارت

حضرت ابن محی الدین اربلی رضی الله تعالی عدنے مکاففہ مجنید ہے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عدایک روز منبر پر جلوہ افر وز ہوکر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر خجلیات ربانی کا ورود ہوا اور آپ بح محجو و دمکاففہ میں متعزق ہو گئے اور فر مایا۔ میری گردن پران کا قدم بغیر کسی انگار کے ہے۔ اور منبرکی ایک سیڑھی اتر آئے ، نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان کلمات کے متعلق آپ سے دریا فت کیا، آپ نے فر مایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ پانچویں صدی ہجری کے وسط میں حضور سید سے دریا فت کیا، آپ نے فر مایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ پانچویں صدی ہجری کے وسط میں حضور سید عالم ، رحمت دوعالم صلی الله تعالی اولا د پاک میں سے ایک بزرگ قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی اللہ میں اور میں میں اس کے تعلق اللہ میں خیال آیا کہ میں اس کے زمانے میں نہیں ہیں اس لئے ان کا قدم ہم اپنی گردن پر کیوں لیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالی کو ناراض اور قبر وغضب میں دیکھا تو فور آمیں نے اپنی گردن پر کیوں لیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالی کو ناراض اور قبر وغضب میں دیکھا تو فور آمیں نے اپنی گردن پر کیوں لیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالی کو ناراض اور قبر وغضب میں دیکھا تو فور آمیں نے اپنی گردن پر کیوں لیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالی کو ناراض اور قبر وغضب میں دیکھا تو فور آمیں نے اپنی گردن وہ کا دی اور وہ کہا جو تم لوگوں نے سنا۔

( تفريح الخواطر في مناقب شخ عبدالقادر، ترغيب الناظر، بحواله حيات طيبه، ص١٥)

دیوان بارگاہ غوشیت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں: جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقاتیرا

#### سلطان الهند حضورغريب نواز كاقول

سلطان الہند حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول شخے جب سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نغداد شریف میں منبر پرجلوہ افروز ہوکر ارشاد فر مایا کہ'' میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے'' نو سلطان الہند سرکارغریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد عالی کوسنا اور گردن جھکا کرعرض کیا کہ اے سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قدم مبارک صرف میرے گردن پر بی نہیں بَالُ عَالَمی دَ اُسِی وَ عَیْنِی بلکہ میرے سراور آ تھوں پر بھی ہے۔ (سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں)

ای پیارے مضمون کومولا ناحسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے۔ جب سے تونے قدم غوث لیا ہے ہریہ اولياء سر ير قدم ليت بين شام تيرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا بھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا مریدوں کے لئے بشارتیں ول عبث خوف سے پا سا اڑا جاتا ہے لله بلکا سبی بھاری ہے بھروسا تیرا تھے در،درے سکادرسک سے جھ کونبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جوسک ہی نہیں مارے جاتے حشر تک میرے کے میں رے پا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیع جو ميرا غوث ہے اور لاڈلا بيٹا تيرا حضرت مہیل ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ ایک دن حضور سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد والوں کی نظر سے غایب ہو گئے ،لوگوں نے تلاش کیا دریائے د جلہ کے کنارے پایا تو کیا دیکھا کہ محصلیاں بكثرت آپ كى خدمت ميں آتى ہيں اور دستِ مبارك كابوسەدىتى ہيں۔اى اثنا ميں ظهر كا وقت ہو گيا، ايك مصلى حفزت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گیا اور اس مصلے کے اوپر دوسطریں کھی تھیں ، پہلی طريس الا إِنَّ اَوْلِيآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ (١١٠٥١١) اوردوسرى يس بَو كُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ ( سِ١١٠٥) لکھاہوا تھااور بہت نے نورانی شکل کے لوگ آئے اور مصلے پرصف میں کھڑے ہو گئے اور سر کارغوث اعظم منی الله تعالی مند صلے یرآ کے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اس وقت عجیب وغریب سال تھا جب حضورغوث اعظم \*\*\*\*\*\*\*

عد انوار البيان المديد مديد عدد المديد المد ر منی الله تعالی منه بنج پڑھتے تو ساتوں آسان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ بنج پڑھتے۔ سر کارغوث اعظم رہنی اللہ تعالی رہ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے بارگاہ رب العلمین میں اٹھا کرعرض کیا، اے اللہ تعالیٰ! میں تیری بارگاہ بے نیازی میں تیرے پیارے محبوب حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وسلیے سے طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کواور مریدوں کے مریدوں کو مج قیامت تک موت نہ دے مگرائیان پر- یعنی میرے مریدوں کا ا یمان پرخاتمہ نصیب فرما۔حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مبارک دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کوآمین کہتے ہوئے سنااور جب سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندہ عالیوری کر چکے تو ہم نے غیب ہے ایک ندائ کداے عبدالقادر جیلانی! میرے مجبوب سحانی بتم کو بشارت ہو، خوش خبری ہو کہ ہم نے آپ کی دعا تبول فرمالی ہے۔ (تلخیص بجة الاسرام ١٩١١) جھے در،درے سک اورسگ ے بھے کونبت میری گرون میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حر تک برے گے می رے پد ترا ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحر بیکراں کے لئے



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



انسوار البيان المعمد عمده على المدان المعمد على المان المعمد على المعمد حضرت سینے ابوالحن بغدادی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تمین مرتبدایے بیارے نبی مصطفیٰ جان رجمت صلی الله تعاتی علیه والدوسلم کی بارگاہ کرم میں وہی ورخواست کی۔ تینوں مرتب میرے سرکارسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے وہی جواب دیا۔ بعنی اس خوش نصیب کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جس کے پیریشنخ عبدالقا در جیلانی ہوں۔ خواب سے بیدار ہوکر میں نے میہ بیاراخواب اپنے والدگرامی کی خدمت میں بیان کیا۔ پھر ہم دونوں باپ مع حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے كاشانة اقدس ميں حاضر ہوئے تو آپ وعظ فر مار ہے تھے۔ ہم باپ مبنے كود مكھ كر سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عندنے ارشا وفر مایا کہ جس کو بشارت وخوش خبری ہمارے بیارے نانا جان سلی الله تعالی علیه والدوسلم دس اوراس كابيريشخ عبدالقادر جيلاني موتواس كاخاتمه ايمان يركيول ندموگا- (ملخصا- بههالاسرارم ١٨٩) كيابى خوب فرمايا استاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضاخال بريلوى عليه الرحمد في كهـ ترے ہاتھ میں ہاتھ، میں نے دیا ہے تيرے ہاتھ ہے لاج يا غوث اعظم فتم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم نیک میرے لئے اور میں گنہگاروں کے لئے ہوں حضرت بينخ ابوسعيد كيلوى رحمة الله تعالى عليفر مات بين كه جوخص حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند سے نسبت غلامى قائم كركے يقيناً وہ نجات ياجائے۔ (بجة الامرار م ٢٩٣٠) شخ بكابن بطور مة الله تعالى علي فرمات بي كما يك مخص في حضور سر كارغوث اعظم رضي الله تعالى عند يدريافت كيا كەحضورآپ كے مريدوں ميں پر بيز گار بھى ہوں كے اور گنهگار بھى ۔ توسر كارغوث اعظم رضى الله تعالى عندنے ارشاد فر مایا کہ پر بیز گارنیک و کارمیرے لئے بیں اور میں گنہگاروں کے لئے ہوں۔ (تلخیص بجة الاسرار می ۲۹۳) قادری ہوں شر ہے رب قدر کا وامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا حضرت سلطان بامورحمة الله تعالى علي فرمات بين كه حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كے دوقتم كے مريد بين ايك نيك مريد دوسرا كنهكار مريد-نيك مريد حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عندكى آستين ميس رج بيس جب كوئى آب

ے سرید کونقصان پہنچانا جا ہتا ہے تو حضورغوث اعظم رسی اللہ تعالی منه عالم جلال میں آسٹین جہاڑتے ہیں اور نقصان يبنيانے والا تياه ويربا و بوجا تا ہے۔ مریدی لا تخف کیکرتیلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا تضور غوث اعظم رضی الله تعالی عندنے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے جھے نے مایا کہ تبہارے تمام مریدوں کویس نے تبہاری نبت كى وجد بخش ديا ہے۔ ( بجة الامرار م ٢٩٢٧) اورمولا ناحسن رضا بریلوی خوب فرماتے ہیں۔ کر دیا تو نے قادری جھ کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب میرام کھ میرےم یدول پر ہمیشہ ہے حضورغوث اعظم رض الله تعالى عنفر مات بين كدرب تبارك وتعالى كعزت وجلال كاقتم! يسدى عَسلى مُويْدِينُ كالسَّمَآءِ عَلَى الْأرُض \_ يعنى ميرادست بدايت مير عمام مريدول يرايا بجيسة الن كاساييز مين يراوراك ونياوالول من لواميرام بداچهانبيل مكر مين تواچها مول ،ميرامر يدطاقت وقوت والانبيل مكر مين توطاقت وقوت والا مول اور میں قیامت تک اینے مریدوں کی دھیری کرتار ہوں گا۔اللہ تعالیٰ کی عزت وجلال کی تئم جب تک میرے تمام مرید جنت عن نبيس جائيس كے بيس بارگاه خداوندي ميں نبيس جاؤں گا۔ (خلاسة ميدة نوثية ثريف،خلاسة بية الاسرار بس٢٩٢) اورعاشق بارگاہ غوجیت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رسی الله تعالی منفر ماتے ہیں۔ بیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیدتو نہ ہو سد جد ہر دہر ہے مولی تیرا مصطفیٰ کریم اور مرتضیٰ کی زیارت حضرت بیخ عبدالرزاق رض الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ میں

انسواد البیان استان المستان ا

جس پہ جران زبان عرب اس بلاغت فصاحت پہ لاکھوں سلام

غوث اعظم كادرس دينا

میرے آقاحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدے پیر کامل حضرت سیدنا ابوسعید مخز وی رضی اللہ تعالی عدنے آپ کی قابلیت و خدمت دین کا جذبہ اور روحانی صلاحیت دیکھ کر اپنا مدرسہ نظامیہ جو بخداد شریف میں باب الازواج میں واقع تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عد ہے سیر دفر مایا ۔ میرے آقاحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عد جب مسند درس و تدریس پرجلو وفر ماہوئے اور تعلیم کا آغاز فر مایا تو تھوڑے سے عرصہ میں آپ کے علم وفضل کا کمال پورے بغداداور قرب وجوار میں مشہور ہوگیا اور شریعت وطریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لئے صرف بغداد ہی نہیں بلکہ دور در از کے طلبہ کا جم غفیر اکھا ہوگیا اور شریعت وطریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لئے من کا فی ہوگئی ۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدر نے کا کی ہوگئی۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدر کے لئے متوجہ کیا ، یعنی مدرسہ کی بلڈنگ کو بڑھا نے کے لئے متوجہ کیا ، یعنی مدرسہ کی بلڈنگ کو بڑھا نے کے لئے بغداد والوں کو توجہ دلائی ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدری آواز پر ، اشار کا ابرو پر بغداد والوں

انواد البیان المدید البیان المدید البیان کے کہ قرب و جوار کے مکانات خرید کر مدرسہ میں شامل کر لئے گئے۔

زخوب بڑھ کڑھ کر حصہ لیا، یہاں کے کہ قرب و جوار کے مکانات خرید کر مدرسہ میں شامل کر لئے گئے۔

الم ۱۸ ہے میں مدرسہ کوخوب و سیح اور عالیشان بلڈنگ کی شکل میں بنا کر تیار کر دیا گیا اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مدد

الم اللہ اللہ کے نام نامی اسم گرامی ہے منسوب ہوکر و نیائے اسلام میں جامعہ قادر ہے کے نام ہے مشہور و معروف ہوگیا، جہاں مرف بغداد شریف کے طلبہ بی نہیں بلکہ دور دور شہروں اور دہاتوں کے ہزاروں طلبہ کم دین حاصل کرتے رہے اور فارغ التحصیل ہوکر سند تعمیل ہوکر سند تعمیل ہوکر سند تعمیل ہوکر سند تعمیل ہوکر حضور غوث التحقیل ہوکر سند تعمیل سے ساملے کرام اور مشائح عظام کی ایک عظیم جماعت تیار فر مادی۔ (حیات طبیہ بھری میں)

## وعظ مين تقريباً ستر ہزار سامعين

تے عبداللہ حیائی رحمۃ اللہ تعالی علی فرماتے ہیں: لوگ گھوڑوں، فچروں، اونٹوں اور سواری کی گدھوں پر سوار ہوکر

آتے تھے اور کھڑے رہے تھے جب کہ مجلس حصار کی طرح گول ہوجاتی تھی اور مجلس ہیں تقریباً ستر ہزار سامعین حاضر رہے تھے۔ (ہجۃ الاسرار ہیں ۲۰ ہفلاصۃ المفاخ، قلا کہ الجواہر ہیں ۱۳ ہشے عبدالحق، زبدۃ الآٹار ہیں ۱۳ مشاح ما ما مرحک الما مورمشا کے میرے آتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وعظ کی مجلس میں عراق کے بڑے بڑے بڑے علمائے کرام اور مشاکح عظام اور جنات اور رجال الغیب بھی دور و در از سے حاضر ہوتے تھے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریریں کھنے کے لئے چارسودوا تیس استعال کی جاتی تھیں۔ (ہجۃ الاسرار ہیں ۲۸)

#### وعظكااثر

 https://archive.org/details/@awais\_sultan





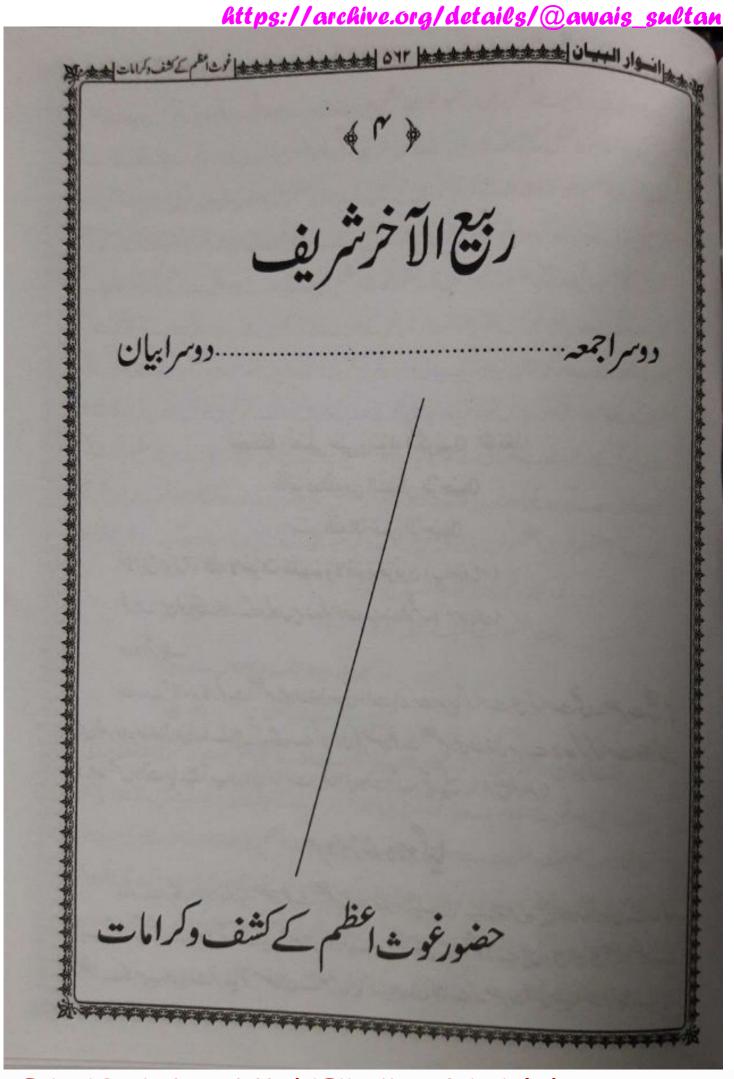

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan مدارواد السوال المدود و و و و و المدال المدود و و و و و المدال المدود و المدال المدود و المدال المدود و المدال المدود و المدود المدود و ال نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ0 الا إِنَّ اوْلِيَّاءَ اللَّهِ لَاخُولْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ (بالرواءرواء) ترجم ان اوجل الله كرولول يرند كح فوف عند كح فم - (كزالايمان) علائة قابسر كارغوث اعظم رض الله تعالى عند كى ذات بابركت سرايا كرامت بى كرامت بقى \_حضرت شخ على ين الصريفة الله تعالى ملية فرمات بين كه بين كه بين ك ين ولي كوحفورغوث اعظم رضى الله تعالى عندس برو ه كركرامت والانبين ديكهاجس وقت ما حيآب كي كوني كرامت ديكهنااي وقت لوگ ديكي ليتے \_ ( تفزيح الخواطر ) مرده زنده موگيا ہارے سرکار مسر داراولیا چھنورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا بیک دن اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محطے کررے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگزرے ہیں، پیران پیرآ قاد عگیرنے اجكار الماسب وريافت فرماياتو ملمان في عوض كياكه بيعيمائي كهتاب كه حضرت عيسى عليه السلام تمهار المجار

ملى الله تعالى عليه والدوسلم سے افضل بيں - حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے عيسائى سے فرما يا كرتم كس وجہ سے حضرت عینی علیه السلام کوافضل کہتے ہو۔عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام مُر دوں کوزندہ کردیتے تھے۔ ہمارے آقا عنورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فر ما یا كه میں نبی نہیں بلكه رسول معظم صلى الله تعالى عليه داله دسلم كى اولا داور امتى ہوں ، اگر میں مردے کوزئدہ کردوں تو کیا تو جمارے پیارے نبی سرکار مدین صلی اللہ تعالی علیدوالہ دسلم کی فضیلت و برتری کوشکیم کرے گا؟ عیسائی نے کہاضر ورتشکیم کروں گا۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعانی عندنے عیسائی ہے فر مایا کہ قبرستان لے کر چل اور کوئی بہت پرانی قبرجس کوتو جانتا ہو بتا، میں قبر کے مردے کوزندہ کروں گا۔وہ عیسائی ہمارے آ قاغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کو لے کر قبرستان گیاا و را یک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھااورارشاوفر مایااس قبر کامردہ دنیامیں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا۔اگر تیری مرضی ہوتو پیمُر دہ گا تا ہوا قبر ے باہرآئے۔ جرت سے عیسائی نے عرض کیا: یہ تو اور اہم بات ہے، ایسابی کیجئے۔ ہمارے سر کارحضور غوث اعظم رض الله تعالى عند نے قبر كود يكھا اور فرمايا فُهُ بالدُن اللهِ تو قبرشق ہوئى اور مُر دہ زندہ ہوكر گا تا ہوا قبرے باہر نكل آيا-ہارے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی میرامت دیکھ کرعیسائی نے توبدکی اور مسلمان ہوگیا۔ (تفریح الخواطر) وہ کہ کرقم باذن اللہ جلا دیے ہیں مردول کو بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا ند مجد، نه بیت الله کی و بواروں سے پیدا وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اے ایمان والو! سجان الله \_ سجان الله \_ كياشان ب جارے آقاحضور غوث اعظم رض الله تعالى عند كى كه قير پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مُر دے کود کھر ہے ہیں اور اس مُر دے کے پیشہ کو بھی د کھر ہے ہیں جو وہ دنیا میں کیا كتا تھا۔اب ہم محبت وعقيدت سے سوچيس كه بمارے آقاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى من جب ظاہرى حيات كے ساتھاں دنیامیں تھے تو قبر کے اندر کے مُر دے اور اس کی حالت کود کھے لیتے تھے اور آج مزاریاک میں جلوہ افروز الماوراللدتعالي كففل وعطا اے مزارمبارك دياوالوں كوخاص كرغلاموں كود كيور بي اوران ك طالت عجى باخري

### مرغی زنده موگی مرغی زنده موگی

ایک عورت اپ اڑے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور میراڑ کا آپ سے بے حدمجت وعقیدت رکھتا ہے، اپنی غلامی میں قبول فرما کیں اور شریعت وطریقت کی تعلیم سے آراستہ فرماویں۔ چنانچہ وہ اڑکا عبادت وریاضت میں مشغول ہوگیا۔ ایک دن وہ عورت اپ اڑے کو دیکھنے کے لئے آئی تو دیکھا کہ اس کا اڑکا جوگی روٹی بغیر سالن کے کھار ہا ہے اور کھڑت عبادت وریاضت کے اگر سے بہت دبلا اور لاغر ہوگیا ہے۔ پھر جب وہ عورت بارگاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدمیں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدمی کی گورت نے عرض کیا کہ محمور ہوئی اس موٹی ہیں۔ عورت نے عرض کیا کہ محمور ہوئی اس موٹی ایس اور میرے نیچ کو جو کی روٹی موٹی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ یہ میں کہ رہارے آ قاحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدنے اپنا دست مبارک ان سوکی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ یہ میں کہ رہارے آ قاحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدنے اپنا دست مبارک ان ہرکھا اور فرمایا فیوٹر میں ہوئی ہوئی وائی نوٹر کی ہو جا جوگی سڑی ہر بی اللّٰہ الّٰہ الّٰہ نی مُنے کی الْمِعظام وَ ہِنی دَمِیْتُم ۵ کینی اے مرغی تو اس خدا کے کھرے کہ تعدیل اللہ اللّٰہ کی مُنے کی الْمِعظام وَ ہِنی دَمِیْتُم ۵ کینی اے مرغی تو اس خدا کے کھرے کے الْمِعظام وَ ہوئی دَمِیْتُم ۵ کینی اے مرغی تو اس خدا کے کھرے کے اللہ اللّٰہ کی مُنے کی الْمِعظام وَ ہوئی دَمِیْتُم ۵ کینی اے مرغی تو اس خدا کے کھر کے کی دور کے کھر کی ہو جا جوگی سڑی ہر کی ہر یول کوزندہ فرم ہا تا ہے۔

جارے آقاحضور غوث اعظم رض الله تعالى عند كا تكم سنتے بى مرغى زنده بهوكر كھڑى بوگئى اور بزبان فصيح يه پڑھا كلاالله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. اَلشَّينُ عَبُدُ الْقَادِرُ وَلِيُّ اللهِ. تبحضور غوث اعظم رض الله تعالى عنه في اللهِ. تبحضور غوث اعظم رض الله تعالى عنه في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ الْقَادِرُ وَلِيُّ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

( ﷺ الاسرار، ص: ١٩٣١، وقلا كدالجوابر، ص: ٣٨، شيخ عبدالحق، زبدة الآثار، ص ٨٩)

جلایا استخوان مرغ کو دست کرم رکھ کر بیال کیا ہوسکے احیائے موتی غوث اعظم کا

## چیل کو مارااورزنده فر مادیا

ایک دن حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عندوعظ فر مار ہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہوئی اوپر سے گزرگئی جس سے سامعین کی توجہ پراگندہ ہوگئی تو حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند نے عالم جلال میں ارشاد فر مایا: اے ہوا اس چیل کاسر ارا اور سے سامعین کی توجہ پراگندہ ہوگئی تو حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کا فر مان ہوتے ہی چیل کاسر ایک طرف اور ارادے۔ حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کا فر مان ہوتے ہی چیل کاسر ایک طرف اور

المواد البيان المديد و في المدين المديد المد اس کادھر دوسری طرف جاگرا، پھر حضور غوث اعظم رض الله تعالى مدوعظ کی کری سے نیچے تشریف لائے اور چیل کے سرادردهز کوملا کربسم الله پژههااور باته پهیمردیا تو وه زنده بهوکراژگئی اور بهم لوگ دیکھتے رو گئے۔ ( بجة الامرار م ١٩٢٠ في عبد المق مذيدة الآخار م ١٩٨٠) حضرات! الله تعالى نے جمارے آقاحضورغوث اعظم رض الله تعالى عدكوجوطاقت وتصرفات عطا كے بين اس كواي تصيد الخوشية شريف مل يول بيان فرمايا يك وَلَسُوْالْسَقَيْسِتُ سِسرَىٰ فَوُق مَيْسِتِ كقام بقُلْرَةِ السمولي تَعَالِيُ یعنی اگر میں اپناراز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زعرہ ہو کر کھڑی ہو جائے۔ (تعید افو ثیریف) اے ایمان والو! ہمارے آقاحضور غوث اعظم رض اللہ تعالی عدنے اللہ تعالی کے فعنل سے عیسائی کے لئے مُ دے کوزندہ فرمایا اور چیل پر کرم فرما کرزندہ فرما دیا اور مرغی کا گوشت تناول فرمایا اور پھرای کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جع فرما كرمُرغى كوزنده فرما ديا كويا جمارے آقاحضورغوث أعظم رضى الله تعالى عندنے تمام عالم كوييسبق ديا كه جب جم رسول الله کے غلام، نبی یاک کے امتی خداکی دین وعطاہے اس شان کے مالک ومختار ہیں کہ مُر دے کوزیرہ کردیے ہیں تو مارے پیارے نی سرکار مدین سلی الله تعالی علیه واله وسلم جوالله تعالی کے محبوب اور ساری خدائی کے پیشوا ہیں ان کی شان و شوكت كاعالم كياموكا\_ جب ان کے گدا بجرد ہے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محاج كا جب يه عالم ب تو مخار كا عالم كيا موكا درود شریف: اندهااورمفلوج صحت يأكيا حضرت فیخ ابوالحن قرشی رضی الله تعالی عندنے بیان کیا کہ میں اور حضرت فیخ ابوالحن علی بن بیتی ملیارجة و الر خوان حفزت فينخ محى الدين عبد القادر جيلاني رضى الله تعالى عندكى خدمت مين بيٹے تھے كد حفزت كى خدمت ميں تاجر الوغالب بغدادي حاضر موااورعرض كياكها يمريس مركارآب كرجيم وكريم نانا جان رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم

نے فرمایا کہ جس محض کی دعوت کی جائے اس کو جائے کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آقاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اگر مجھے اجازت ملی تو آؤں گا آپ نے مراقبہ کیااور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔مقررہ وقت پر میں اور شخ ہیتی آپ کے ہمراہ تا جرابوعالب بغدادی کے مکان پر پہنچے وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت ہے علاء مشائخ اوراعیان موجود تھے۔ آپ کے سامنے دستر خوان لگایا گیا جس پررنگارنگ کے کھانے بینے ہوئے تھے اور دو مخص ایک بہت بردا ٹوکر الائے۔جس کا مندڈ ھکا ہوا تفاميثو كرادسترخوان كےا يك طرف لاكرر كاديا كيا۔ ميز بان ابوغالب نے حضورغوث اعظم رضي الله تعالى عند كى خدمت میں عرض کیا کہ اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔آپ نے پچھنہیں فرمایا اپناسر جھکائے رہے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کواجازت دی۔ اہل مجلس پرآپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں پھر آپ نے مجھے اور ﷺ علی ہیتی کواشارہ کیا کہ اس ٹوکرے کواٹھا کریہاں لاؤ، وہ ٹوکر الایا گیا جو بہت وزنی تھا پھرآپ نے مجھے اور شیخ علی ہیں کو حکم دیا کہ اس ٹو کرے کو کھولو جب ہم نے ٹو کر اکھولا تو اس میں ابوعالب تا جر کا اندھااور فالج زدہ لڑ کا بیٹا ہواتھا۔آپ نے اس کود کھے کرفر مایا قُٹم باؤن اللّٰهِ الله تعالیٰ کے علم سے تو تندرست ہو کر کھڑا ہوجا آپ کے فرماتے ہی وہ لڑ کا تندرست مخض کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیاری اس میں موجود نہیں تھی اور وہ دوڑنے لگا۔ ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بیکرامت دیکھ کرمجلس میں شور بریا ہو گیا اور لوگ نعرے لگانے لگے اور قا دری دولہا بغدا دے شہنشاہ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کچھے کھائے ہے اس ہجوم میں ہے اٹھ کراپنی خانقاہ شریف میں آ گئے۔حضرت شیخ ابوسعید کیلوی رہمۃ اللہ تعالی ملیے فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عندالله تعالی کے علم سے مادرزادا ندھوں اور برص والوں کواچھا کرتے اور مُر دوں کوچلاتے ہیں۔ ( بَجَةِ الامرار، ص ١٨٨، شَخْ عبدالحق، زبدة الآثار، ص ٩٠) شفایاتے ہیں صد ہاجاں بلب امراض مبلک ے عجیب دارالشفاء ہے آستانہ غوث اعظم کا ہاری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصيبت ٹال دينا كام كس كا غوث اعظم كا درود شريف:

### النوار البيان المخدود و المدار المدا آپ کی دعاہے تقدیر بدل گئی شخ ابوالمسعو وبن ابي بكرحر يمي بغدادى رحة الله تعالى طيه في بيان كيا ب كدابوالمظفر حسن بن جميم تا جر في حماد دیاس رہ داشہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یاسیدی! میں تجارت کی غرض سے سفر کرنا جا ہتا ہوں۔ ﷺ حادر معة الشقائي عليا نے فرمايا اگرتم نے اس سال سفر كيا تو قتل كردئے جاؤ كے، اور تمہارا مال واسباب لوث ليا جائے ا ابوالمظفر عجر بروا حيران ويريشان موكرمجلس بابرآ كيا اور حضورغوث اعظم بني الله تعالى مندكى بارگاه كرم بيس عاضر ہوکرسفر میں جانے کی اجازت جا ہی۔سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندنے فر مایا اے ابوالمظفر تم سفر کرد۔ پھی سلامت لوث آؤ مح اوراس بات کی صانت دیتا موں۔ابوالمظفر تاجرسفر تجارت پر نکلا اور اپنا سامان ایک بزار دینار می فروخت کردیا اوروہ ایک حمام میں نہانے کی غرض سے گیا اور طاق میں ایک بزار دینار کی تھیلی رکھ دی اور اے اٹھانا بھول گیااوراس مکان میں آگیا جہاں اس کا قیام تھااور گہری نیند میں سوگیا۔ عالم خواب میں کیاد کھتا ہے كدوه ايك قافلے كے جمراه سفر كرر باب اور رائے ميں عرب ك ذاكوؤل نے اس قافلے ير جمله كرديا اور قافلے ك ہر خض کوم**وت کی نیندسلا دیا اور ایک ڈاکو نے اس کی گردن پر**تکوار ماری جس سے گردن کٹ کرا لگ ہوگئی۔ وہ اس پریشان کن خواب سے بیدار ہوا اور کا پنے لگا اور اے اپنی گردن پرخون کا اثر محسوس ہور ہاتھا اور کاری ضرب کا در د محوى بور باتحاءا سے اپنارو پیدیاد آیا اور تمام میں دوڑ کر گیا ،اس کا بزار دینار طاق میں رکھا ہوا تھا۔ بغدادشریف سفرے واپسی پراس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بزرگوں سے ملاقات کروں گا اور حضرت تمادد ہاس ردة الله تعالى عليه جوضعيف تحان كى خدمت من حاضر بوا- دعزت حمادد باس رحمة الله تعالى عليه في و يكيمة بى فر مايا: فيخ سدعبدالقادر جیلانی (ضیاف تعالی سد) کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مجبوب ہیں اور انہوں نے تم کوئل ہونے اورتمبارے مال کے نقصان سے بچانے کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر باردعا کی ہے جب کرتباری تقدیم میں فل اور مال كا نقصان لكحا تحاليكن الله تعالى في عبد القادر شي الله تعالى منك وعاكى بركت على تبارى تقديركوبدل

ویااورصرف خواب می اس کا منظر دکھا کرفتل اور مال کے نقصان سے بچالیا۔ گار ابوالمظفر تاجر سر پھمے ولایت

السوار البيان المديد و و و ١١٥ المديد و و ١١٥ المديد و و و المام كان وراات الم سر کارغو عیب حضورغوث اعظم رض الله تعالی مندکی رحمت والی سرکار میس حاضر ہوا آپ نے فر مایاتم کوشیخ حمادرجد الله تعالی طب نے میری ستر دعا کا واقعہ سنا دیا ہے۔ ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی منے فرمایا غدا کی قتم میں نے تم کولل ے اور تہارے مال کو تقصان ہے بچانے کے لئے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فضل وکرم میں ستر بار دعا کی جس کی وجہ ہے الله تعالى نة تهارى تقدر كوبدل ديا اوربيدارى كى چيز كوخواب مين دكهاديا - ( الجد الاسرار في عبد الحق د الوى دنية الآدار من ١٨٥٠) اوراسي مضمون كوجمار بمرشداعظم شبيغوث اعظم حضور مفتى أعظم رضى الله تعالى مدنے كيا خوب بيان كيا ہے خدا نے تہمیں مو و اثبات بخثا هو سلطان لوح و قلم غوث اعظم ے قسمت میری فیرهی تم سیدهی کردو نكل جائے سب في وخم غوث اعظم خر لو ماری کہ ہم ہیں تہارے كرو بم يه نضل و كرم غوث اعظم بُرى قسمت الچھى ہوگئى حضرت ابوالخضر حسيني بيان كرت بين كه حضورغوث اعظم منى الله تعالى عنه كے خادم كورات ميں كئي مرتبدا حملام ہوااورا سے ہرمرتبہٰئ صورت نظرآئی جن میں ہے بعض سے تووہ واقف تھااور بعض عورتوں کووہ نہیں جانتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکراپنی خواب کی حالت بیان کرنا جا ہی تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: رات میں تم کو کئی باراحتلام ہوا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طافت و توت ہے لوح محفوظ میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو فلاں فلاں عورت ہے زنا کرے گا۔تومیں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیازی میں تیرے لئے دعاکی تواللہ تعالیٰ نے میری دعاکی برکت ہے بیداری کے واقعہ کوخواب میں بدل دیا اور تیری بری قسمت کواچھی بنادی۔ (قلائدالجوابر مین:۱۳۰)

https://archive.org/details/@awais\_sultan

بعددابن مجددابن مجدد مرشداعظم، نائب غوث اعظم، حضور مفتی اعظم، الثاه مصطفر رضا بریلوی رضی الله تعالی مندنے کیا خوب فرمایا ہے:

جو تسمت ہو میری بری، انچھی کر دے
جو عادت ہو بد، کر بھلی غوث اعظم

ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تہبیں نا خدائی ملی غوث اعظم

اے ایمان والو! او پرذکر کے گئے واقعہ کوہم باربار پڑھیں اور سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبیت اور غلامی پرفخر و ناز کریں اور بارگاہ غوشیت میں فریاد پیش کریں کہ آقاومولی قادری دولہا ہم مریدوں کے بڑے چیر، دھیررضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بری قسمت کواچھی کیا ہے، ٹیڑھی تقدیر کوسد ھارا ہے آج ہم غلام ابن غلام پریشان ہیں ہم پردیا فرمائے، رقم کیجئے اپ آستانہ کی بھیک عطا کیجئے اور ہم مریدوں کی جو قسمت بری ہواس کو بھی اچھی بناد ہے ہم پردیا فرمائے، رکھی تقدیر کوسیدھی فرماد ہے ہم آپ کے ہیں اور اتن کی بھیک دیجئے کہ ہمیشہ آپ کے دامن کرم سے وابست اور ٹیڑھی تقدیر کوسیدھی فرماد ہی ہم آپ کے ہیں اور اتن کی بھیک دیجئے کہ ہمیشہ آپ کے دامن کرم سے وابست رہی دہیں سب سے حفاظت فرمائے اور ہر میدان میں کامیابی عنایت کیجئے۔

تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم

درودشريف:

# اونٹنی تندرست ہوگئی

عمر بن صالح حدادی نے ایک دن ہمارے پیارے آقاحضور خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں ماضر ہوکر عرض کیا کہ حضور ! جج کے لئے جانے کا ارادہ ہاور میری اوفئی بیمارہ چلنے پھرنے سے قاصر ہاور دوسری اوفئی میرے پاس نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں کہ جج کا سفر طے کیے کروں حضور خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرس بیاراؤٹنی کوٹھوکر ماری اور اپنا دست کرم اس کی پیشانی پر رکھا تو بیماراؤٹنی شفا پاگئی اور چلنے پھرنے گلی اور عمر بن

المعدانواد البيان المعمد معمد المعدد ا ما کے نے بیان کیا کہ میری بیار اونٹنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی منے کرم سے ایسی تندرست ہوگئی کہ ہم ای اونٹنی پر بیٹ کر ج کے لئے قافلے کے ساتھ چلے تو سارے قافلے والوں کی اونٹیاں پیچھے رہتیں اور ہماری اونٹی سب ہے آعة عياتي - (بجدالامرارثريف، ١٣١٧) اے ایمان والو! ہم غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپ فضل وکرم سے ہمارے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شان کا مالک بنا دیا کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مادرزاد اندھوں کو آنکھ والا بنا دیا۔ مفلوجوں کو بھے سالم کر دیا، جزامی اور برص والوں کواس مہلک مرض ہے نجات عطا کی۔ بیار و کمز وراؤنٹنی کو تندر تی اور طاقت وقوت عطافر مائی تو الله تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کوکتنی طاقت وقوت اور اختيارعطا كيابوكا\_ سر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عندا ہے پیارے سر کار، مدنی تا جدار سلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کے اختیارات کو یوں بيان فرماتين: وہ زباں جس کو سب کن کی منجی کہیں اس کی نافذ حکومت په لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام غوث پاک کے گیارہ نام مبارک کی تضیلتیں جمارے آتا پیران پیرروش ضمیر محبوب سحانی قطب ربانی گیار ہویں والے پیر حضور غوث اعظم وتلیر رضی الله تعالی عند کے گیارہ نام مبارک نماز کے بعداور رات کوسوتے وقت اور مجم میں پڑھنا زیادہ تواب ہے اور اس کے وردے دل کی نیک مرادیں پوری ہوں گی اور بلا کیں دور ہوں گی اور تمام نیک کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ (کتاب نافع الخلائق) اے ایمان والو! حضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام میں بہت ہی فیض وبرکت ہے۔ اور جب ہم یاغوث المدد پکارتے ہیں تو ولیوں کے شہنشاہ حضورغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبی مدداور ظاہری

الدوحاصل ہوتی ہے۔

| م مصطفی رضا شال بر یلوی رش دار تعالی مدار شاوفر مات جین:<br>الوث المنتی تو دم میں      | 12094              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ، فلى فوت إعلام                                                                        | بر آئی مسیت        |                    |
|                                                                                        |                    |                    |
| .گیاره ناممبارک                                                                        | ر فار بعداد ف      |                    |
|                                                                                        | إمرالله            | سيدحى الدين        |
|                                                                                        | فصل الله           | شخ محی الدین       |
|                                                                                        | امان الله          | اولياءمحي الدين    |
|                                                                                        | تورالله            | مسكين محى الدين    |
|                                                                                        | قطبالله            | غوث محى الدين      |
|                                                                                        | سيفالله            | سلطان محی الدین    |
|                                                                                        | فرمان الله         | خواجه محى الدين    |
|                                                                                        | بربان الله         | مخدوم محی الدین    |
|                                                                                        | آيت الله           | درویش محی الدین    |
|                                                                                        | غوث الله           | بادشاه محی الدین   |
|                                                                                        | مشابدالله          | فقيرحى الدين       |
|                                                                                        |                    | رمنى الله تعالى ء: |
| ة غو ثيه                                                                               | صا! م              |                    |
|                                                                                        |                    |                    |
| ولا نابدرالدین احمد قاوری نے فرمایا:                                                   | رگ عالم ربانی حضرت | حضرات! مشهور برا   |
| باریخوں میں ہے سی بھی رات میں صلوۃ عوتیہ پڑھیں انتاء                                   | 10/18/2 - 1-81     | £ (1/25/24         |
| ت نما ذُفل اس طرح روصيس كه برركعت ميس بعد الحمد شريف محمانَ اللهِ العَلِيّ الْعَظِيْمِ | 2 100 BA: 12 -1    | 5. 1. 3. 11-1      |



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan

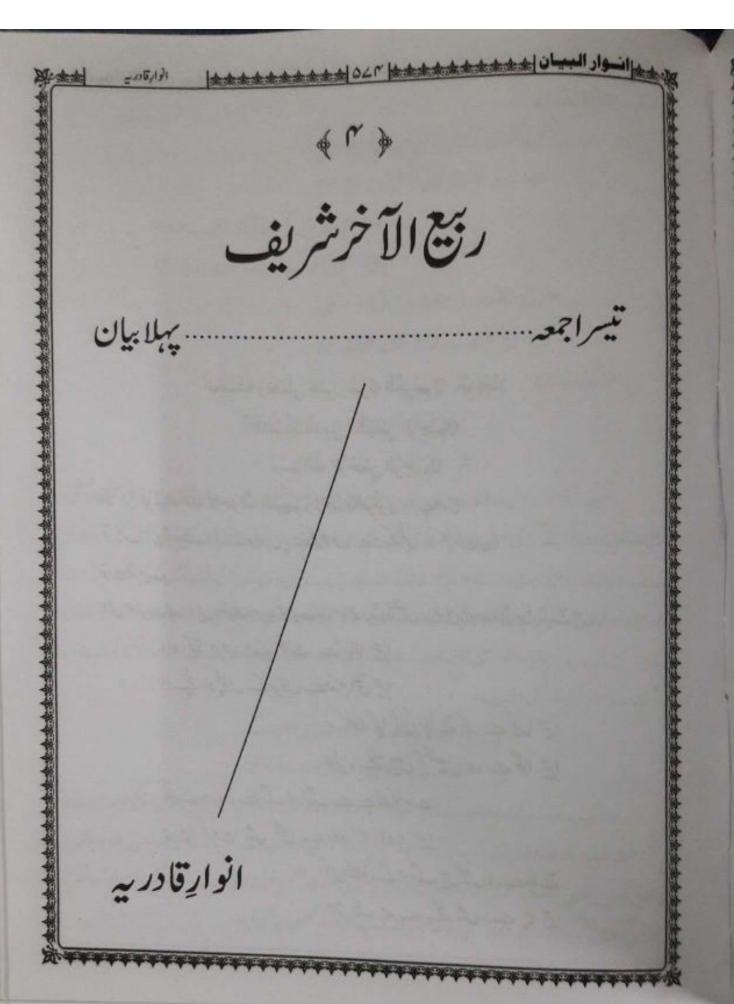

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



رانسوار البيسان الدخخخخخخخ ۲۵۵ اخخخخخخخ 415614 اورفرماتے ہیں: كس كلتان كونيس فصل بهاري سے نياز كون سے سلم من فيض ند آيا تيرا رائ کی شریل کرتے ہیں ترے خدام باج کی نہر سے لیتا نیس دریا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمير کون می کشت یه برسا نیس جمالا تیرا اورفر ماتے ہیں: تیری مرکار ش لاتا ہے رضا اس کوشقع جو بيرا فوث ب اور لاؤل يا يترا تمہید:شنراد و رسول، ہمارے بڑے ہیر، میران میر، دیکیر، ابوالشنے ، ابوکھ، سیدعبدالقادر جیلانی حنی، حیمیٰ، رضی اللہ تعالی عنہ کی و ات گرامی صرف عام مخلوق ہی تہیں بلکہ اولیا ء وعلماء اور اقطاب وابدال کے لئے بھی مضعلِ راہ رہی ہے۔اولیائے کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گےلیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف وکرامت اورمجابده وعبادت میس آپ کا کوئی تانی نہیں اور الله تعالى نے آپ کوگروه اولیاء واقطاب وافراد واوتا و کاامام وسلطان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء متقدمین میں بہت ہے با کمال بزرگوں نے آپ کی ولایت و کرامت کوتشکیم کیا ہے اور آپ عظمور کی بشارتی دی ہیں۔ جو ولي قبل تھے يا بعد ہوئے يا ہوں كے ساوب رکھتے ہیں دل میں میرے آتا تیرا اورآپ کے زمانے کے وبعد کے جملہ اولیاء وعلماء اور تمام بزرگوں نے آپ کی پر ہیزگاری و نیکی اور ولایت و كرامت اور بارگاه خداوندى بيس آپ كى مجوبيت ومقبوليت كوتنكيم كيااورسب نے آپ كے علم فَدَهِي هاؤه على ا رَقَيَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ كُون كربر ملااعلان كياكه ياسيدى غوث اعظم رض الله تعالى عزب شك آپ كامبارك قدم میری گردن پر ہادر بعض نے تو آپ کا قدم شریف اپنے سراور آ تھوں پر بھی لیا۔

خوب فرمایا مریدقا دریت ، امام اہل سنت ، امام احدرضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی منے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے ،اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تکوا تیرا نی کا قدم غوث اعظم کے کا ندھے پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ جس کی تلخیص پیش ہے کہ بڑے ہیر، حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كے بارے ميں بعض كتابوں ميں لكھا ہے كەمجبوب خدا ،محمر مصطفیٰ صلی الله تعالی عليه واله وسلم معراج کے لئے جب تشریف لے جارے تھے تو براق برسوار ہوتے وقت ہمارے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک حاضر ہوئی اور آپ نے کا ندھا شریف کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم اس يرقدم ركھكر براق يرسور بهول \_تواس موقع يرآ قا كريم بمصطفىٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے شنمرا دے شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کونواز اکہ آپ کے کا ندھے پر اپنے یائے مبارک کور کھا اور براق پرسوار ہوئے۔اور فرمایا کہ میرایاؤں تیری گردن پر ہے اور تیرایاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ بیدواقعہ مكه معظمه كي سرزيين يرجوار (ملخصا، فآوي رضويه، ج:١٢،ص: ٢٠) غوث اعظم نے بارہ برس کی ڈوئی تشتی ترائی ہمارے بڑے پیر مجبوب سجانی ، شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیر کرامت بہت ہی مشہور ہے اور محفلوں میں علمائے کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لب دریا بیٹھی رور ہی تھی اتفا قا ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف گزر ہوا۔حضرت نے دریا فت فرمایا کہ کیوں رور ہی ہو؟ بوڑھی عورت نے عرض کی حضرت! بارہ برس ہو گئے ہیں اس دریا میں میر سے لڑ کے کی بارات مع سامان ڈوب گئی اور میرا لڑ کا بھی ڈوب گیا۔ای کے غم میں یہاں آ کرمیں روز اندروتی ہوں۔آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا تبول فرمائی اور بارہ برس کی ڈوبی کشتی بارات اور ساز وسامان کے ساتھ سیجے وسالم نکل آئی اور بوڑھی عورت خوش ہوکر اسيخ مكان كو چكى كئى \_ ( فآوى رضوية شريف،ج:١٢،ص:١٩٨)

のころのでは、「一般を全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全人」 حضرات! بيدوه واقعه ہے جس كاكتابوں ميں ذكرنبيں ملتا مكر مجد واعظم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے برا ہی پیارا اور دلنواز جواب دیا ہے۔جس سے اس بات کی نشاند ہی ہوتی ہے اور اس ضابطه كاپينة چلتا ہے كە بزرگوں كى طرف منسوب اگركوئى واقعەمشہور وزبان ز دخواص وعوام ہواوراس بيس كوئى شرعى قاحت نہ ہوتو اگر چہ کی متند کتاب میں نہ ہو ہرگز اس کا انکارنہیں کرنا جاہئے ، کیوں کے علم صرف کتابوں ہے ہی ا حاصل نبیں ہوتا بلکہ سینہ بہسینہ بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: پہلی روایت اگر چەنظرے كتاب میں نه گزرى مگرزبان پرمشہوراوراس میں كوئی امر خلاف شرع نبیس تواس کا انکارنه کیاجائے۔ (فادی رضویہ، ج:۱۱،س:۱۹۸) حضرات! دولہااور بارات مشتی کے ساتھ بارہ برس پہلے ڈوب چکے تھے۔ بارہ سال میں کیا ہوا ہوگا ،آپ خوب سمجھ سکتے ہیں نہ گوشت بچا ہوگا نہ ہی ہڑی۔اور کشتی بھی خرد برد ہو چکی ہوگی۔مگر ہمارے بڑے پیر،حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی دعا کی بڑی شان ہے۔لب ملتے ہی باب اجابت کھل جاتا ہے اور سائل و بھکاری کی منت و مرادیوری ہوجاتی ہے بلکہ بری تقدیر بھی اچھائی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ خوب فرما یا مجد دابن مجد دحضور مفتی اعظم الشاه مصطفی رضا بریلوی رضی الله تعالی عندنے جو ڈولی تھی کشتی وہ وم میں نکال مخج اليي قدرت ملى غوث أعظم لکھے کو مٹا کر تو لکھنے یہ قادر كه بين تيرك لوح وقلم غوث اعظم ایک مریدکادوس بے پیرے مریدہوناجا زبہیں سید قاسم علی صاحب قا دری سیدنا عبدالقاور جیلانی رضی الله تعالی عنه کے سلسلہ قا در سیاور قا دری خاندان سے م ید تھے مرفقشبند بیسلسلہ کے مجمد مدین، سر ہندشریف کے ایک تقشیندی بزرگ سے مرید ہونے پر انہیں ورغلایا جناب موصوف نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضار منی اللہ تعالی عند کی طرف رجوع کیا اور عرض کرنا جا ہا کہ کیا قادری سلسلہ کا مريددوس سلط مين جاسكتا ہاوركياايك پيركوچھور كردوس سے مريد ہواجاسكتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے سب سے پہلے بڑے پیرحضورغوث أعظم رضی الله تعالی عند 

اورآپ کے خاندان وسلسلدی بزرگی و برتری کو بیان کیا کہ قادری سلسلہ و خاندان سبسلسلوں سے افضل واعلی ہے تو اس ملط كام يددوم عليا عريدكون كرموسكان، كريان فرمايا كرتبديل في يعنى ايك بيركو چور كردوس مريد موناجائز ودرست نبيل-اس لئے كوئى قادرى سلسلے كامريد دوسرے سلسلے كے پيرے مرينبيس موسكيّا. اعلى حصرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى منه لكصة بيس-ہمارے نزد یک خاندان عالیشان قادری سب خاندانوں ہے اعلیٰ وافضل ہے۔ تبدیل شیخ بلاضرورت شرعیہ جائز نہیں صديث بس ارشاد موا : مَنُ رُزِق فِي شَي ع فَلِيَلْزَمُهُ -یعنی جس کوجس چیز میں روزی ملی وہ ای کولازم پکڑ لے یعنی جوجس متعلق اور فیض یا فتہ ہے ای سے لگا رے۔(فآوی رضویہ،ج:۱۱،ص:۱۱۱) سی کے بہکانے سے پیزئیں بدلناجا ہے ورنہ سخت محروی ہوگی: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندے پوچھا گیا کہ سوال: ﷺ سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جوخلاف سنت ہے تو اس سے پھر جانا ( یعنی اس پیر کو چھوڑ وینا)کیماہ؟ جواب: \_عروى اورانتهائى كمراى ب\_ (اللغوظ،ج،٩٠٠) حضرات! مگرخلاف شرع کام کرنے کی وجہ ہے جیسے نماز نہیں پڑھتایا پڑھتا ہے تو چھوڑ کے۔روز ہنیں رکھتا، داڑھی کتر وا تاہے، دو چارانگوٹھیاں پہنتاہے وغیرہ ۔توایسے کو پیر بنانا حرام ہے۔ اگراینا پیر کمزور ہےتو پیران پیرمددفر ماتے ہیں مارے بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں: مُسرِيُدِئ لَا تَسخَفِ السُلْسة رَبِّسىُ عَطَائِئ دِفْعَةُ نِلْتُ الْمَنَالِئ (قعيده فوثيه ثريف) یعنی اے میرے مریدخوف نہ کر کہ تو کمزورہے ،اللہ تعالی نے مجھے طاقتور بنایا ہے۔

الوارقادي المعلوم اگر حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے سلسله ميں كوئى مريد ہوتا ہے اور جس كو پير بنايا وہ بن سيح العقيدہ عالم اعمل ہے اور اس کا سلسلہ سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنة تک ملتا ہے تو اگر چدوہ پیر کمزور ہے اور ولایت وروحانیت ے خالی ہے تو بڑے پیرحضورغوث اعظم رسی اللہ تعالی عنداس مرید کی مد دفر ماتے ہیں اور اپنے فیوض و بر کات وانو ار ک ولوں ہے مالا مال کرتے ہیں۔خوب فر مایا استاذ زمن مولا ناحس رضابریلوی نے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تیلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا تمام قادر يول كو بخشش كى بشارت ہارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اس کاغذییں میرے اصحاب اور مریدین کے نام ( لکھے ) تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے اور جھے ہے کہا گیا کہ تمہارے ان سب مریدوں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا گیااور میں نے دوزخ کے داروغہ سے یو چھا کہ کیا تہارے یاس میراکوئی مرید ہے؟ تو داروغہ نے کہا ( کہ آپ کا ایک مرید بھی دوزخ میں ) نہیں ہے۔ ( الاسرار، ص: ۲۹۳) قادری ہوں شر ہے رب قدر کا واس ہے ہاتھ میں بیران بیر کا غوث اعظم کاماتھ مریدوں کے سریرے ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت وجلال کی قتم ہے کہ إِنَّ يَدِي عَلَىٰ مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرُضِ-مراباتھ میرے مرید پراس طرح برصطرح آسان (کاسایہ)زمین پر۔اگرمیرام یدعمدہ (اچھا) نہیں تومیں توعدہ (اچھا) ہوں، مجھے اپنے رب تعالیٰ کی عزت وجلال کی تم کدمیرے قدم میرے رب تعالیٰ کے سامنے برابرر ہیں گے یہاں تک کہ جھے کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ( بجة الاسرار من ٢٩٣٠) قادری کر ،قادری رکھ، قادر یول میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے 

بعت ہونا، مرید ہونا کے کہتے ہیں مريد غوث اعظم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عندے يو چھا گيا كه بيعت، مريد ہونا 522 25 50 3 تو اعلیٰ حصرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ بیعت کامعنیٰ بک جانا۔ یعنی اینے جان ومال کواینے پیرومرشد کے ہاتھ پر بھی وینا۔ پھراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں۔ سبع سنابل شریف میں بیدواقعہ ہے کہ ایک صاحب کو بادشاہ نے موت کی سز ا کا حکم دے دیا۔ جلا د نے تلوار تھینجی اور بیسزایانے والاصحف اپنے پیرومرشد کے مزار کی جانب چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔جلاد نے کہا کہاس وقت (یعنی مرنے کے وقت خانہ کعبہ) قبلہ کی جانب منہ کرتے ہیں (تو مریدصاوق) نے فرمایا (اے جلاو) تو اپنا کام کر میں نے قبلہ کومنہ کرلیا ہے۔ (اورحقیقت میں) یہی بات ہے کہ کعبہ معظم جسم کا قبلہ ہے اور پیرومرشدروح کا قبلہ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ارادت (بیعنی پیری مریدی) اس کا نام ہے۔اگرای طرح تجی عقیدت کے ساتھ مریدایک دروازہ پکڑلے تواس (مرید) کوضرور بضر ورقیف ملے گا۔ (الملفوظ شريف، ج:٢، ص\_١١) قادری کر ،قادری رکھ، قادر یول میں اُٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اكر پيرخالي ہے تو پير كاپيرخالي نه ہوگا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں : اگر پیرخالی ہے تو پیر کا پیرخالی نه ہوگا اوراگر بالفرض وہ بھی نہ ہی تو (پیران پیر) حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو فیض وا نوار کے معدن ومنبع ہیں ان سے فیض آئے گا ،سلسلہ بھی ومتصل ہونا جا ہے ۔ (پھراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدواقعہ بیان فرمایا) ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دوکان پر کھڑا کہدر ہاتھا کہ ایک روپیددے اور دوکا ندار نہیں دیتا تھا تو فقیر (جلال عن آگیا )اور کہنے لگا کدرو پیددیتا ہے تو تھیک ورند میں تیری دوکان الث دوں گا۔اس تھوڑی دریس بہت لوگ جمع ہو

سمجے۔انفا قالیک صاحب دل (میعنی ایک اللہ والے) کا دہاں گرز رہواجن کوسب لوگ جانتے تھے) اور جن کے سب معتقد تقے۔انہوں نے دوکان دارے فرمایا کہ جتنا جلدی تم ہے ہو سکے اس فقیر کوروپیددے دوور نہ دوکان الث جائے ی ۔ تولوگوں نے عرض کی حضرت! یہ بے شرع، جاہل کیا کرسکتا ہے تو (اللہ والے نے) فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پرنظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی۔تو معلوم ہوا کہ بیفقیرتو بالکل خالی ہے۔ پھر میں نے اس کے پیر دمر شدکود یکھا تواہے بھی خالی پایا، پھراس کے شیخ کے شیخ کود یکھا توان کواللہ کاولی پایااور دیکھا کہ وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب (ان کے مرید ے مرید) یعنی اس فقیر کی زبان سے نظے اور میں دوکان الث دوں۔ توبات کیاتھی کہ پیرومرشد کا دامن مضبوطی کے اتھ يكڑے ہوئے تھا۔ (الملوظائريف،ج:٢٠٠٠) اے ایمان والو! صاف طورے پت چلا کہ مریداگر کمزورے مگرایے پیروم شد کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑر کھا ہےتو یقیناً فیوض وبر کات سے مالا مال ہوگا۔ ترے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیاہ تيرے ہاتھ ہے لاج يا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں برغم سے كه بي بيرے كے نا خدا غوث اعظم پیر کے شرا لکط: آقائے نعمت مجدودین وملت سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی املہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت اس محض ہے ہونا جا ہے جس میں بیرجار با تیں ہونا ضروری ہیں ورنہ بیعت جائز نہ ہوگی۔ (۱) تن صحیح العقیدہ ہو(۲) کم ہے کم اتناعلم ضروری ہے کہ بغیر کسی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب ے خود ڈکال سکے (۳) اس کا سلسلہ حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ والد پہلم تک متصل ہو کہیں منقطع نہ ہو (۴) فاسق معلن نديور (الملفوظ، ج:م، ص:٢٩) مريدكيسا ہونا جاہتے: عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالیٰ عنفر ماتے ہيں بہت ہے لوگ بطور رسم بیعت ہوجاتے ہیں (مرید ہوجاتے ہیں) مگر بیعت کامعنیٰ نہیں جانتے بیعت یعنی مرید مونااے کتے ہیں کہ حضرت یکی منیری رضی الله تعالی عذے ایک مریدوریا میں ڈوب رہے تھے،حضرت خضر علیه السلام ظاہر ہوئے اور فر مایا بنا ہاتھ مجھے دے کہ مجھے نکال اوں۔ تو حصرت کی منیری کے اس مرید نے عرض کی ، یہ ہاتھ تو حصرت کی \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

منیری رضی الله تعالی عند کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام عاب ہو گئے اور حضرت یکی منیری رضی اللہ تعالی عن تشریف لائے اوراس مرید کودریا سے نکال لیا۔ (الملغوظ، ج:٢٠٠٠) اے قادر ہو! ہم قادر بول کے قبر کے اجالا ، آخرت کے سہارا ، ہمارے پیران پیر شخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کا فر مان ہے کہ اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو وہیں ہے میں اے ڈھانپ دیتا يول - ( ايجة الامرار عن ٢٩٢) مجد دا بن مجد دحضور مفتی اعظم ہندالشا ہ مصطفے رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنے فر ماتے ہیں۔ خر لو ماری کہ ہم ہیں تہارے كرو بم يه فضل وكرم غوث أعظم خدا نے تہمیں محوداثبات بخشا هو سلطان لوح و قلم غوث اعظم مريد كى نگاه ميں پيرومر شد كامقام ہارے بڑے ہیر، پیران پیرشنخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ مرید کے لئے ضروری ہے کہ اس کوایے پیرومرشد برمکمل یقین اور پخته عقیدہ ہوکہ اس وقت میرے پیرومرشدہے بزرگ اور نیک اور کوئی دوسرا شیخ و پرنہیں۔اس یقین اور عقیدہ ہے اس کوایے اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مرید کو تبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا اور وہ مرید جو کچھ پیرومرشد کی خدمت انجام دے رہا ہے اس کی وجہ ہے آفت ومصیبت ہے محفوظ رہے گا اورسلسلہ کی نسبت کی برکت ہے وہ تمام خطرات سے بیجار ہے گا اور پیرومرشد کی زبان ہے بھی وہی بات نکلے گی جواس کے لئے مناسب ہوگی ۔اور بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ مریدکو جاہے کہ پیرومرشد کی مخالفت کی حال میں نہ کریں کہ پیرومرشداورمشائخ کی مخالفت مرید کے حق میں زہر قاتل ہے (بعنی ایساز ہرجس ہے مرنا ہی ہے) اس لئے پیرومرشد کی نکھل کرمخالفت کرے اور نہ کسی تاویل کے ساتھ،اورمریدیرلازم ہے کہ کوشش کرے کہاہے پیرومرشدے اپنا کوئی راز اوراینی کوئی حالت چھیا کرنہ ر کھے اور چرومرشدا گرکوئی تھم دے تو اس کوکسی کونہ بتائے اور اس کو بجالائے۔ (غدیۃ الطالبین من ١١٤)

全主大大主主主主主 | OAF | 全大主主主主主主主 | 100 | 日本主主主主主 | جس مخف کو جھے سے نسبت حاصل ہے وہ بھی میراہے ابوالشيخ سيد عبد القاور جيلاني رض الله تعالى منف فرمايا: جس مخص كو جهد سے نسبت حاصل باس كو كعبة الله ہے بھی دابطی حاصل ہو جائے گی،خواہ اس کے اعمال پندیدہ ہوں یا ناپندیدہ ہوں پھر بھی وہ میرے ہی صحبت مافتكان وجائة والول يس شار بوكار (بجة الاسرار بس ٢٩٥، قلاكمالجوابر بس ٥٠٠، قلاكمالجوابر بس ٥٠٠ اور فرمایا جو محض میری طرف منسوب موااور میرانام لے،اس کواللہ تعالیٰ قبول فرمائے گااوراس پر مهربانی کرے گا گرچہ وہ برے مل والا ہے مگر وہ میرے مریدوں میں ہے۔ بے شک میرے رب تعالیٰ نے جھے ہے وعدہ فرمایا ہے کدم یدول اور میرے ہم مذہبول اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ (بجة الاسرارس:٢٩٥) حضرت مولا ناجميل الرحمن رضوي فرمات بين: مریدی لاتخف کهه کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا جوانے کو کم میرا، مریدوں میں وہ واخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا مريدصادق كى دعانے چوركومرشدكامل بناديا عاشق امام احدرضا علمبر دارمسلك اعلى حضرت، رئيس القلم حضرت علامدمولانا ارشد القادري عليدالرحمد كي زباني ملاحظة رمائي. عراق كامشهور ڈاكوعبداللد كنابول سے تائب ہو چكاتھا اور اللہ تعالى كى بارگاہ ميں قرب كامقام يانے كے لئے جرومرشد کاہونالازی ہے،ای مقصد سے سرفرازی وکامیابی کے لئے عبداللہ بھی پیرومرشد کی تلاش میں تھا مگرنیک وسیح لوگ آسانی کے ساتھ نہیں ملاکرتے مگرجس برخدائے تعالی کافضل وکرم ہوجائے۔ آج پوری رات عبداللہ نے روروکر كزارى تھى كدالنى الجھے بير بير ومرشد بادے \_ آخرج ہونے والى تقى اور عبداللہ نے بھى فيصلہ كربى ليا تھا كد آج مريد وجانا إورضح جوسب سے بہلے ملے گاای کو پيرومرشد بنالوں گا۔عبداللدرات بحرجا گاتھا، خوب دعائيں مانگی تھيں، عبدالله فماز فجر کے لئے گھرے لکا ،ایک چورجس کانام کی تھا، چوری کر کےرات کے اندھرے میں بھا گاجار ہاتھا کہ 

عبداللہ نے دوڑ کر بھی چورکو پکڑ لیااور بڑی منت وساجت کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رات بھری وعاکو قبول فرمالیا ہے اور آپ کومیرا پیرومرشد بنا کر بھیج دیا ہے اس لئے جب تک آپ مریز نبیں کرتے میں آپ کو ہر گزنہیں چھوڑوں گا۔اور کی حیران و پریشان ہے کہ میں پیرومرشد کہاں ہوں، میں توایک چور ہوں اور آج پکڑا گیا۔ یکی چور نے کہا کہ میں پیرومرشد نہیں ہوں تم جھے کو چھوڑ دو ۔ گرعبداللہ اپنی ضدیر ہیں کہتم جب تک جھے کومرید نہیں کر لیتے ہو میں آپ کوچھوڑوں گانہیں۔بادل ناخواستہ نہ جا ہتے ہوئے بھی اور جلدی ہےرات کے اندھیرے میں گھر پہو نیخے کی غرض ہے تا كەلوگ دىكھەنەلىس، مجبورا يىچى چور نے عبداللەكا باتھەاپىنے باتھە بىس لىااوركها كەمىس نےتم كوم يدكيااور مىس جب تك واليس نه آؤل تم اى مقام پر كور برايكي تو چورتها، جان چهر اكر جموث موث مريدكر كے اپني راه ليا، كيكن عبدالله وه ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈاکازنی ہے تو بہ کیا تھااس کی طلب تو تجی تھی ، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ رات کی میری دعا قبول ہوئی اورالله تعالى نے مجھ کو پیرومر شدعطا فرمادیا ہے۔ اب عبدالله ای مقام پر کھڑا ہے جہاں بحی چور نے مرید کر کے کہاتھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم ای جگہ کھڑے رہنا۔ پیرومرشد کے انتظار میں مہینہ گزرامگر پیرومرشدنہیں آئے ،سال گزرامگر پیرومرشد کا پیتنہیں تقریبا تین سال کاعرصه درازگزر گیا مگرپیرومرشد کا کوئی سراغ نہیں چلا۔حقیقت تو پیھی کہوہ پیرومرشد نہیں بلکہ چورتھا مگرایک سے اور یکے مرید کی دعاکس طرح اثر دکھاتی ہے کہ جھوٹ موٹ میں مرید کرکے جان بچا کر بھاگ جانے والا یکی چور تین سال کے بعد چوری کرنے کے لئے بغداد معلی میں محبوب سجانی ،قطب ربانی ، پیران پیرد تھیر شیخ عبدالقا در جیلانی صی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہوا، تلاش بسیار کے بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو کہنے لگا کہ بڑانام ہے مگراس گھرے کچھ نہ ملا۔اس کو کمیا پیتہ تھا کہ اب وہ نعمت ملنے والی ہے جو ہزار کوششوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتی ہے۔گھر سے نکل کر بھا گنا جا ہاتو آ نکھاندھی ہوگئی،اب دروازہ بی نہیں ملتا گھرے نکلے کیے،مجبورا گھرے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت خصر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لئے قطب جاہتے ہے بوب سجانی حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا! صبح قطب کا انتظام ہو جائے گا۔حضرت خصر علیالسلام نے فرمایا! صبح ہونے سے پہلےا گر کوئی بلانازل ہو گئی تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔محبوب سبحانی ، ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کہ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس چور کو بلاؤای کو قطب بنا کر بھیج دیتا ہوں۔خادم اس بحیٰ چورکو لے کر بارگاہ قادریت وغوشیت میں حاضر ہوئے ،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فینچی ے اس کے بال کور اشااور اللہ تعالی کی عطاکی ہوئی طافت وقوت سے مند ولایت وقطبیت پر بیشادیا اور اس کا ہاتھ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-01 | | 10-حض تصرعليه السلام كم باته ميس و ب ويا اور فرمايا كه اس جكه پرجا كرعبدالله كوم يدكر واور پھرا بي مقام پرجاؤ۔ حضرات! ایک سچمریدی دعانے کی چورکوولی وقطب اور مرشد کامل بنادیا۔ (سواغ فوٹ دخوند بس: ۱۷) اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى منفر مات بين: بے نشانوں کا نشاں متا نہیں منتے، منتے نام ہو ہی جائے گا سائلو! دامن تخی کا تھام لو کھ نہ کھ انعام ہو ہی جائے گا حضورغوث اعظم كےارشادات شفرادہ رسول،سلطان الاولیاء ہمارے بوے پیر، شیخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنے ارشادات وفرمودات جو جا ندوسورج سے زیادہ روش اور زر و جواہرات سے بردھ کربیش قیمت ہیں اور ہر دور کے مسلمانوں کے لئے اور خاص کرہم قادری مریدوں کے لئے ہدایت ورہنمائی کاسرچشمہ ہیں۔ملاحظہ فرمائے۔ تماز کے بارے میں: بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ نماز رب تعالی کی خوشنودی اورانبیاء کرام کی سنت اورایمان کی اصل اور نماز ، نمازی کے قبر کا چراغ اور منکر نگیر کے سوال کا جواب اور قیا مت تک كے لئے قبر ميں ايك عمكسار دوست كى طرح ب- (فدية الطالبين من اعده) اور فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں دین کاستون ہیں۔اللہ تعالی بغیر نماز کے دین کو ( یعنی کوئی نیک عمل ) قبول نبیل فرمائے گا۔ (غدیة الطالبین، ص:٥٠٨) اور فرماتے ہیں کہ جو مخص نماز کوحقیر سمجھے گا لیعنی نماز کو وقت پرادانہ کرے اور نماز کوسنت کے مطابق ندادا ر ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پندرہ سزائیں دےگا۔ چھتم کے عذاب مرنے سے پہلے، تین مرتے وقت، تین تبريس، اورتين قبرے الحصة وقت۔ 

الوارقادري موت سے پہلے چھد نیاوی عذاب (۱) غافل نمازی کوئیکوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ (۲) اس سے زندگی کی برکت دور کر دی جاتی ہے۔ (٣)اس کے رزق سے برکت دور ہوجاتی ہے۔ (٣)اس کاکوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ (۵)اس ک دعا قبول نہیں ہوتی ۔ (٢) وہ نیکوں کی دعا ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ م تے وقت کاعذاب (۱) غافل نمازی کہ وہ موت کے وقت پیاسامرتا ہے اگر چداس کے حلق میں سات دریاالٹ دیئے جائیں۔ (۲) اس کی موت اچا تک ہوگی یعنی تو به واستغفار کی مہلت نہیں ملے گی۔ (۳) اس کے کا ندھوں پر دنیوی چیز ول كابوجهاس فدر بوگاكه وه بوجمل بوكرجائ كا-قبر کے تین عذاب (۱) قبراس پر تنگ کر دی جائیگی ۔ (۲) قبر میں زبر دست اندھیرا ہوگا۔ (۳) منکرنگیر کے سوالوں کا جواب قبرسے اٹھنے پرتین عذاب (۱) اس سے اللہ تعالی بہت ناراض ہوگا۔ (۲) اس سے حساب بہت سخت ہوگا۔ (۳) اللہ کے دربارے اس کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔(اگراللہ تعالیٰ معاف فر مائے تو خیر)۔(غدیۃ الطالبین ہم:۵۱۳) حضرات! بڑے پیر، پیران پیر دھیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات ہے دن کے اجالے ے زیادہ ظاہراور ثابت ہوگیا کہ نماز کی نا قدری اوراس کووقت پر ندادا کرنا اور سنت کے مطابق نہ پڑھنا کس قدر عذاب ومصيبت كاذر بعدب-الله تعالى جارے بيراعظم حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنے وسيله سے ہم كوسچا يكانمازى بنائے۔ آمين ثم آمين۔

#### وانسوار البيان مخططط ١٩٨٨ المحمد المح مسجد میں داخل ہونے کے بارے میں ہمارے بوے پیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جب بندہ وضوکر کے مجدمیں جاتا ہے تواس کے ہرقدم پراللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلندفر ما تا ہےاور جس طرح مدت دراز کے سفرے کوئی مسافر جب اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، ای طرح اس محض کے مجد میں آنے پراللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور مجد میں آئے تو خوف کھا تا اور ڈرتا ہوا اور ادب کے ساتھ آئے اور تکبر وگھمنڈ اور خود بنی موجود نہ ہوصرف خدا کے گھر کی طرف توجہ ہو، یعنی پیرخیال رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جار ہا ہوں، جو بادشا ہوں کا بادشاہ ہے۔ مالکوں کا ما لک ہے۔ اور الحكم الحاكمين ب- (فنية الطالبين من ٥٠٩) جمعه کے دن درود شریف زیادہ پڑھنا چاہئے ہمارے بڑے پیر، حضور غوث اعظم وتلکیر رض الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے ارشا دفر ما یا کد۔ جعد کے دن مجھ پر درووزیا دہ پڑھا کرو کیونکہ اس روز اعمال (کاثواب) دوگنا کردیا جاتا ہے۔ (غدية الطالبين من:٣٣٣) حضرات! پیران پیر،حضورغوث اعظم دینگیررض الله تعالی عند کی بیان کی ہوئی حدیث شریف کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن تمام اعمال کے ثواب دو گنا کردیئے جاتے ہیں ،اس طرح درود شریف کا ثواب بھی دو گنا ہوجاتا ہے لہذا ہمیں ہرنیکی کوخاص کر درووشریف کو جمعہ مبارکہ کے دن دوسرے دنوں سے زیادہ پڑھنا چاہے۔ بھلائی کاحکم دینے والاسجاد وست ہے پیران پیر،حضورغوث اعظم وتنگیر رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں آيت كريمة وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعُضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعُضِم يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ. (ب١٠ع٥١) \*\*\*\*\*\*\*

المران البيان المعمد و و و ١٥٥ المعمد عدد المراد ال ترجمہ: اور سلمان مرداور سلمان عور تیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا تھم دیں اور برائی ہے منع كرير-(كزالايان) حدیث شریف جعبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا کتم پرضر وری ہے کتم بھلائی کا حکم دو اور بری پاتوں سے روکو در نداللہ تعالی تنہارے نیکوں پر تنہارے بروں کو ضرور مسلط کردے گا بھر نیک لوگ دعا کریں کے مگران کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اور! فرمایا که اگرممکن ہوتو امرونہی (نیکی کاعلم اور برائی ہے منع)، تنہائی میں کرد کیونکہ تنہائی میں نصیحت کادل پرزیادہ اثر ہوتا ہے اور آ دمی بری باتوں سے نیج جاتا ہے۔حضرت ابوالدرداء رسی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جو محض کسی کو تنهائی میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کوسنوارتا ہے اور جولوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ گویا اس کاعیب بیان کرتا ہے اورحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فر مایا كه اگر تنهائي ميں نصيحت كرنے كا اثر نه ہوتو ایسے محض كوعلى الاعلان نفيحت كرنا جائي اوراس سلسلے ميں دوسر بوكوں سے بھى مددلينا جا ہے۔ اور! فرمایا ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنے کہ اللہ تعالی نے حضرت پوشع بن نون علیہ السلام پروجی نازل فرمائی که میں تمہاری قوم کے جالیس ہزار نیکوں اور ساٹھ ہزار بروں کو ہلاک و برباد کروں گا تواللہ کے نبی حضرت بیشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یارب تعالیٰ برے تواہیے اعمال بدکی سزایا تیں گےلین نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ توالله تعالى نے فرمایا (اے میرے نبی علیه السلام یہ تیک لوگ اس لئے ہلاک کئے جائیں گے ) کہ میں جس ے ناراض تھا باوگ اس ے ناراض نہیں ہوئے اور بروں کے ساتھ کھانے پینے میں برابرشر یک رہے۔ اور! فرمایا كدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمایا: سب سے افضل جہاد ظالم حاكم (باوشاه ،امير ، دولت مند) كسامة حق بات كهدوينا ب- (ندية الطالبين من ١٢٦) ا دب علم سے الصل ہے: ہارے بوے پیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ہرموس پر واجب ہے کہ ادب کواختیار کرے اور بیان فرماتے ہیں کہ مراد مصطفیٰ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: پہلے باادب ہوجاؤ پھرعلم حاصل کرو۔ابوعبداللہ بنخی رضی اللہ تعالیٰ عنےفر ماتے ہیں کہادب پہلے علم بعد میں۔ حضرت عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنها فرماتے ہيں كه جب مجھ سے بيان كيا جاتا ہے كه فلا س عالم كوتمام الكوں اور پچپلوں کے برابرعلم ہے تو مجھے اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوں نہیں ہوتا لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلال 

فضى كوادبنس حاصل بي مجھاس سے ملنے كى آرز وہوتى باور ملاقات ندہونے كافسوس موتاب-(غدية الاطالبين من: ١٢٤) كسى عالم كي صحبت ميں بيٹھنا جا ہے ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ مجبوب خدارسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کدایے عالم کی صحبت میں بیٹھوجو پانچ چیزوں کوچھڑا کریا پچ چیزوں کی ترغیب دیتا ہو۔ (۱) دنیا کی رغبت سے نکال کرعبادت کی ترغیب دیتا ہو۔ (۲) ریا، دکھاوا سے نکال کر اخلاص کی تعلیم دے۔(٣) تکبرو محمنڈے چیزا کرتواضع وانکساری کی ترغیب دے۔(٣) کا بلی اورستی ہے بچاکر پندونقیحت كرنے كى زغيب دے۔ (٥) جالت سے نكال كم كى زغيب دے۔ يا صحى عبدالقاور جيلاني شيئ لله كاوظيفه: مقصد كوحاصل كرنے اور دشمنوں بركاميابى كے لئے بہت كامياب وظيفه ب-علاء وصوفيه نے لكھا ہے كہ كى بھى مقصدى تكيل كے لئے رات كوسوتے وقت ايك ہزار مرتبه یڑھ کردا ہے ہاتھ پردم کر کے زیر گلا دا ہے کروٹ پر سوجائے ہر حاجت دمراد یوری ہوگی یا خواب میں اس کے حل کی تدبیر بتادی جائے گی حضورغوث اعظم رض الله تعالی منے کاس نام کی برکت ہر دور میں دیکھی گئی ہے۔ با دشاه ہند حضرت اورنگزیب عالمگیرعلیدالرحمة والرضوان نے بھی اپنی تکوار پر کندہ کرایا تھا،جس سے ہزارول کا فروں کوموت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آج بھی دہلی کے لال قلعہ میں آپ کی وہ تکوار محفوظ ہے جس پرجلی حروف میں لكحاب يا سَيدنا الشَّيْخُ عَبُدَالْقَادِرُ جِيلانِي شَيْنًا لِلْهُ لِعِن اسمار عرداريٌّ عبدالقادر جيلاني آپ الله تعالى كارضاك لئے بميں كچھ عطا سيح اور مدد يجئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رض اللہ تعالی عنداین كتاب الا ختباہ ميس مشكلات كے الى كے لئے لكھتے ہيں ك پہلے دورکعت نماز پڑھے اس کے بعد ایک سوگیارہ بار درود شریف پھرایک سوگیارہ بارکلمہ تمجید،اس کے بعد ایک سو كياره مرتب يَا شَيْخُ عَبُدُ الْقَادِرُ جِينَالانِي شَيْنًا لِلْه يرص فلاصد: (ناوي رضويه ج:١١٩من ١٠٩) ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بحربیکرال کے لئے \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

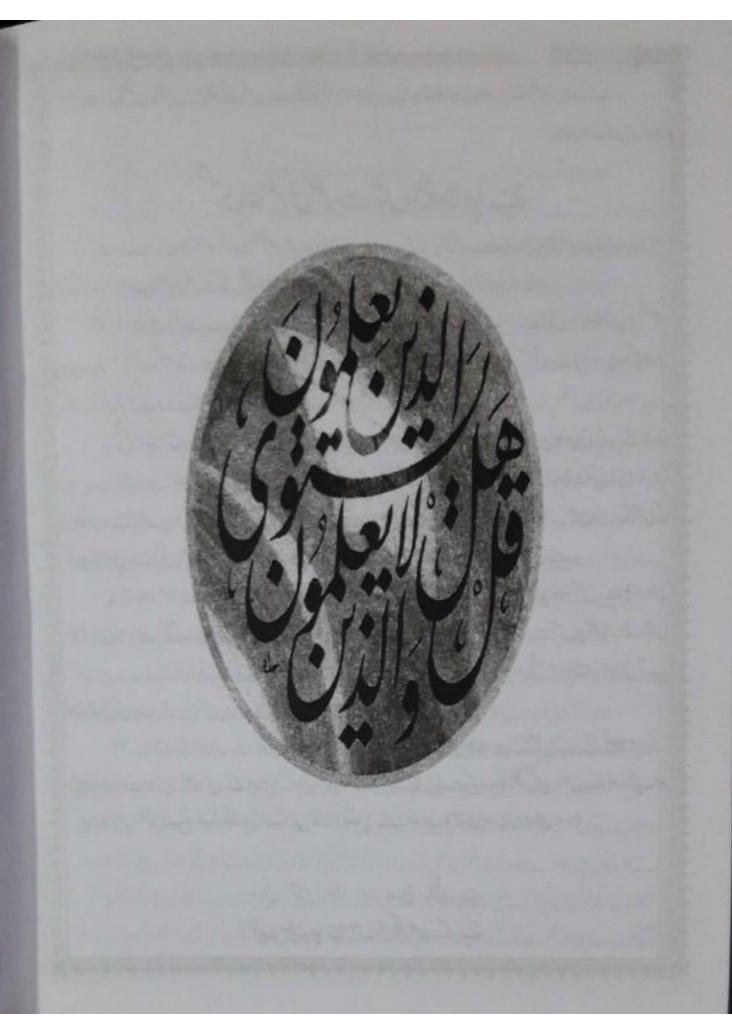

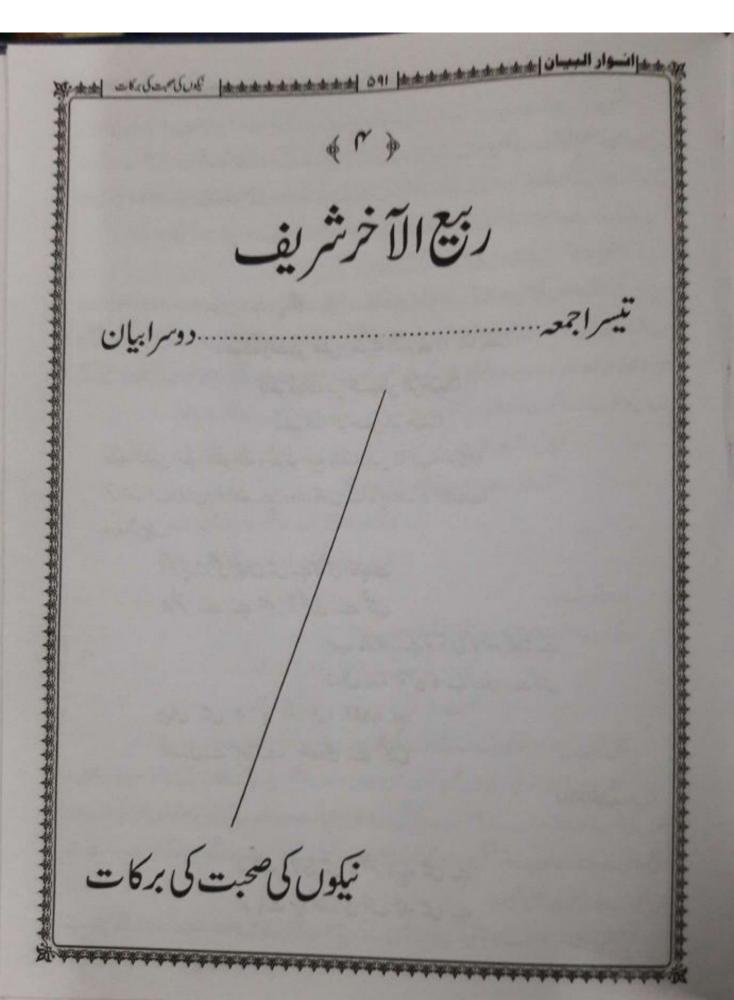

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



المعدان المعدد ا تمہيد: يدورست ب كرتخت وتاج كى طاقت ، اور مال وزركى قوت اور بادشاموں ، اميرول كى شان وشوکت ایک مسلم حقیقت ہے لیکن صرف حاردن کے لئے ،گرادلیاءاللہ کی روحانی طاقت وقوت اپنی عظمت و برکت کے لحاظ سے بہت ہی بلندر مین منزل ہے اور بادشاہوں امیروں اور مالداروں کی صحبت میں جانے والاعام آدی ہی نہیں بلکہ بہت سے عالم ومولانا کہلانے والوں کودیکھا گیا کہ وہ بھی صحبت کی وجہ سے دنیا داراورو گنہگارہو گئے۔ حضرات! پہے جیسوں کی صحبت و لی تاثیر۔ مر الله والول كي صحبت ميس آنے والا بُرائي وَ نيك \_ كنه كار بوتو يارسا۔ ير بييز كار اور الله والا بنما نظر آتا ب اس وقت میں آپ کوروحانی طور پراجمیر مقدس اور بغداد معلیٰ کی سیر کراؤں اور بتاؤں کہ بمارے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنداور ہمارے پیارے خواجہ ہند کے راجہ حضورغریب نواز رضی اللہ تعالی عند کی ذرا سی صحبت ونصیحت نے کتنے چوروں کوقطب اورڈ اکوؤں کوابدال اور گنهگاروں ،خطا کاروں کونیک وصالح اور پر ہیز گار بنادیا تھا۔ جہاں میں جو ہر اگر میرا آشکارا ہوا قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں نہ تخت وتاج میں نہ لفکر وساہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی اک نگاہ میں ہے درودشريف: م فرمايا حضرت مولا ناروم رضى الله تعالى عندنے: حجت صالح زا صالح كند صحبت طالح ترا طالح كند یعن نیکوں کی صحبت تجھ کونیک وصالح بنادے گی اور بروں کی صحبت بچھ کو برابنادے گا۔ حضرات! الله تعالى نے اس آية كريمه ميں ايمان والوں كو حكم ديا ہے كہ چوں كے ساتھ موجاؤ۔ چوں، نیکوں کی صحبت اور اللہ والوں کے دامن سے وابستگی بہت ہی بڑی نعمت و دولت ہے کہ قطرہ ہوتو وریابن جاتا ہے اور ادنی ،اعلی ہوجاتا ہے اور بد ہوتو متی و پر ہیز گار ہوجاتا ہے اور نیکوں کے دامن سے لگے رہنے کی برکت ورحمت دنیا يل بھی ہاورآخرت ميں بھی۔ حضرات! ہواجب تیز چلتی ہے و درختوں سے ہے خوب جھڑتے ہیں اور درخت سے جدا ملکے تھلکے ہے 

عد النواز المسان المدمد مدمد المال المدمد مدمد المدمد المد کوبواا ہے دوش پر اڑاتی ہے اور جہاں تی میں آیا وہاں پھینک دیتی ہے بھی روڈ پرتو بھی نالی میں اور بھی کوڑے كمار كمقام يراوريد بياس ولا جارتظرة تاب مرايك بدايا بهى نظرة ياجواب مقام يربرامحفوظ اورسلام ہے۔ ہوا کا جمو کا آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آئد سی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، طوفان کا کوئی خطرہ نہیں۔ جب ہم نے اس ملكے ميسك كرورونا توال ية عملوم كيا كه محلة بواكيول بيس اڑاتى ۔ وہ دوسرا پيدتو جوايس اڑر ہا باورادھ اوحر کراور پڑر ہاہے اورادھر، ادھر کرا، پڑانظر آر ہاہے۔اورتوا پنی جگہ پر محفوظ و مامون ہے، تو محفوظ و مامون ملکے تھلکے ہے نے بواب دیا کہ میں بلکا پھلکا، کمزورونا تواں ضرور ہوں گرایک بھاری بھر کم مضبوط پھر کے نیجے دبا ہوا ہوں۔ و یکھنے بھی کمزورو ما تواں کے ہاتھ میں ایک مضبوط وطاقتور کا دائن ہے، اس لئے ہرغم سے بے نیاز اور ہرخطرے ے محفوظ ہوں۔ گویا مجھ کوایک مضبوط وسیلہ ل گیا ہے اوروہ پیتہ جس کو ہوااڑ اربی ہے اورادھرادھر گرار ہی ہے،اس کو کمی مضبوط کا وسیلے نہیں ملاہے۔ بلا تمثیل جتنے بدعقیدے ہیں وہ قیامت کے دن تن تنہا نظر آئیں گے اور قیامت کا ہوش رباطوفان ان کو اڑائے پھرے گا اوران کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا اور ہم غلامان غوث وخواجہ ورضا ہی مسلمان کمزور و نا تواں اور گنبگار ضرور ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیرومرشد کا دامن ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے مرشد اعظم حضور مفتی اعظم کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں سرکار مخدوم اشرف کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں شاہ بر کات کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہند کے راجہ پیارے خواجہ حضور غریب نواز کا دامن ہے، ہارے ہاتھوں میں پیران پیرحضور غوث اعظم دھیر کا دامن ہے، ہارے ہاتھوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں صدیق وعمر،عثان وحیدر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كاوامن باورجار ، باتھول ميں محبوب خدامحم مصطفىٰ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كاوامن ب\_ خوب فرمایا امام ابل سنت ، اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند نے ول عبث خوف سے بية ما الا اجاتا ہے یلہ بلکا سی بھاری ہے بھروسا تیرا ایک میں کیا میرے عصال کہ حقیقت کتنی جھ ے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ورودشريف:

انسوار البيان المعدم معدم ١٩٥ المعدم معدم البيان المعدم معدم المعدم المع آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے الله كے حبيب، ہم بياروں كے طبيب، مصطفیٰ كريم صلى الله تعالیٰ عليه والدوسلم نے فر مايا ٱلْسَمَسِرُءُ عَسلني دِيْسِ عَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُتَحَالِلُهُ (مَكَوْةِ شريف، ١٩٥٠) كُف الْحِيب، ١٨٩٠) یعنی آ دی این دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہرایک کود کھنا جا ہے کداس کا دوست کون ہے؟ حضرت شخ سعدی شیرازی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں شنيرم که در روز اميد و ييم بدال را به بخفد به نکال کریم یعنی قیامت کے دن اللہ کریم برے بندوں کوایے نیک ومحبوب بندوں کی وجہ ہے بخش دے گا۔ نیک بندول کی پیچان حديث شريف : ايك مرتبه آقاكريم مصطفي رجيم سلى الله تعالى عليه والدوسلم في صحابه كرام عفر مايا آلا أنبِّ مُكُمُّ بنجيًا رحم - كيامين مهمين نيك بندول كي بيجان بتاؤل -توصحلبه كرام رضى الله تفاق منم في عرض كيا بملى يَا رَسُولَ اللهِ -بال! يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم \_ بهجيان بتاد يجيئ تو آقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا للجيك الم محكم الَّذِيْنَ إِذَا رَتُوا ذُكِرَ اللَّهُ (مَثَاوة شريف بص١٩٥) لعنی تم میں نیک (اللہ والے) لوگ وہ ہیں جن کے چبرے کود میصوتو خدایا دآئے۔ حضرات! میں نے خود جن کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے جیسے مرشدی الکریم عارف حق، ولی کامل حضرت مولا تابدرالدين احد قادري رضي الله تعالى عنه مصنف سوائح اعلى حضرت اورمر شداعظم مجددا بن مجدد، قطب عالم ،حضور مفتى أعظم مهندر بني الله تعالىءنه اورمر دحق ، قطب زيال حضور مجابد ملت رضي الله تعالىءندان بزرگون كاچېره اييا ہي تھا جيسا حديث شریف میں بیان ہوا ہے کہ چمرہ دیکھوتو خدایا دآئے۔ گرافسوس کداب ایسے چمرے کہاں ہیں۔ ارثی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آیا کہ پابند نشمن ہو گئیں

#### م انوار البيان المديد مديد المديد الم اصحاب كهف كاكتا حضرات! چندنیک لوگ الله والے دقیانوس بادشاہ کے قلم و جبرے تنگ آ کراپے ایمان وعقیدہ کی حفاظت کے لئے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے جب رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو دنیا پر بچھا دیا۔اور جب دنیا خوب اند حیروں میں ڈوب گئی تو بیاللہ والے نیک لوگ و بے یاؤں ، دھڑ کتے دل کے ساتھ، بادشاہ اوراس کے سیاہیوں سے بچتے بیاتے نکلے تو ایک کتاان اللہ والوں کے پیچھے چلاتو عالم محبت میں نیکوں نے اس کتے ہے کہا کہ ہم لوگ حیصیہ کر تو جا رہے ہیں اور اگرتم نے بھونک دیا تو ہم پکڑے جائیں گے تو اس کتے نے بزبان حال عرض کیا کہاے اللہ والو! وہ کتے اور ہوتے ہیں جواللہ والوں پر بھو تکتے ہیں، ہم تواللہ والوں کی خدمت کے لئے ساتھ چل رہے ہیں۔ الله والےشہرے نکل کر پہاڑی کے غارمیں پہنچے اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے اور وہ کتا باادب غار کے منہ پر بیشار ہا،اللہ تعالیٰ کواس کتے کا بیاد ب اورا بے نیک بندوں کی محبت وخدمت اس قدر پندآئی کہ اُس كُتَّ كَاذَكُرُوْرُ آن كريم مِن فرمايا: وَكَلُبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيدُ م (پ،١٥٥٥) ترجمہ: اوران کا کتااین کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ (کنزالایان) حضرت تیخ سعدی شیرازی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں مگ اصحاب کہف روزے چند یے نکال گرفت مردم شد یعنی اصحاب کہف کا کتا چندروز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ ہے آ دمی بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام كابیٹا كنعان بروں كی صحبت میں بیٹھ كر كافر ہوگیا،جس كے بارے میں اللہ تعالی فرما تاہے: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكُ ج لعنى اعنوح عليه السلام! وه آپ كاالل بيت بى نبيس كيونكه إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ق (١١٠٥) اس کے عمل اچھے نہیں۔ وہ بروں کی صحبت سے کا فر ہو گیا ہے اصحاب کہف کی خدمت وصحبت سے وہ کتا تیامت کے دن انسان کی شکل میں کنعان کی جگہ جنت میں جائے گا۔اور کنعان،حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برول ك صحبت كى وجد سے كافر ہو كيااوروہ جہنم ميں ڈالا جائے گا۔

اے ایمان والو! بروں کی صحبت سے دور بھا گو،خوب غور کرلو کہ جب کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر بروں کی صحبت سے کا فر ہو گیا اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ لہذا ہم کو چاہئے کہ ہم بروں کی محبت سے دور رہیں۔ اور کتا نیکوں، اچھوں کی صحبت وخدمت کی وجہ سے قیامت کے دن آ دمی کی شکل میں کنعان کی جگہ جنت کا دولها بنايا جائے گا۔ الله اكبر! نيكون اورالله والول كى غلاى اور صحبت كاصله كتناعظيم ب\_ جب ايك كتاجنت كاحقدار موسكتا بيتو ہم قادری، چشتی ، رضوی غلام اپنے غوث وخواجہ اور رضا کی غلامی کی نسبت سے بے شک وشبہ جنت کے حقد ار ہیں۔ خوب فرما یا اعلی حضرت پیارے رضاء التحصرضاء امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے: بھے در، درے مگ اور مگ ہے ہے کونبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پا تیرا درودشريف: صحبت كااثر ضرور موتاب حضرات! صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اور وہ اثر ایک الیمی چیز ہے جس کی بدولت انسان میں انقلاب آجا تا ہے۔اگراچھے کی صحبت اورنسبت کچھ ہی لمحہ کے لئے مل گئی تو اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے اور ایک گنہگار و بد کار ہتقی و ر بیز گار بنبآ دکھائی ویتا ہے۔ ملاحظه فرمائے۔ ایک شرانی پرایک نیک کی صحبت ونسبت کااثر بزرگوں نے بیان فر مایا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت سری عظی رضی اللہ تعالی عندا بے اصحاب ومریدین کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے کہ ایک شرابی کو دیکھا کہ لب سوئک سرراہ نشے میں دھت پڑا ہوا ہے مگر اس کی زبان پراللہ \*\*\*\*\*\*\* انسوار البيان المعدد و المعدد الله کی صدا جاری ہے۔اللہ کے دوست،رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عندرک گئے اور ارشادفر مایا ایک گلاس یانی لا یا جائے۔ پانی کا گلاس حاضر خدمت کیا گیا، آپ نے اپنے وست مبارک ہے اس شرابی کے منہ کو یانی ہے وحل دیا، یاک وصاف کر کے فرمایا کداب پاک منہ سے اللہ تعالیٰ کا یاک نام لے گااور تشریف لے گئے۔ جب رات کوسوئے تو خواب میں بشارت دی گئی کداے میرے نیک بندے سری مقطی تونے میری خاطر میرے شرابی بندے کے منہ کو پاک وصاف کیا اور اب اس کے منہ پر تیرا ہاتھ لگ گیا ہے اور مخقر صحبت تیری اس بندے کونصیب ہوگئ ہے تو تیری صحبت اور نسبت کی برکت سے میں نے اس کے دل کو دھل کریا ک و صاف کردیا ہے۔حضرت سری مقطی رضی اللہ تعالی عدخواب سے بے دار ہوئے، نماز تہجد کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو کیاد یکھا کہ کل جو مخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑا ہوا تھامسجد میں تبجد کی نماز ادا کررہا ہے۔حضرت سرى سقطى رضى الله تعالىء خيرت واستعجاب مين اس شخف كود يكھنے لگے تو وہ شخص حضرت سقطى رضى الله تعالىء يہ سے كہتا ہے كه حفزت آپ جران و پريشان كول بين، الله تعالى نے آپ كوسب كھ تو بتاديا ہے۔ (خرالجالس) دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہونجی كهال چراغ جلا، روشى كهال كينجى درودشريف: حضرات! آپلوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ والے کی تھوڑی سی صحبت اور ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یک شرانی بندہ کوتھوڑی ہی در میں گناہوں ،خطاؤں سے یاک وصاف فرما کرصرف نیک مومن ہی نہیں بلکہ ولی بنادیا۔ حضرت مولا ناروم رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں ہر کہ خواہد ہم نشینی یا خدا او نشیند در حضور اولیاء یعنی جو خض بیرچا ہتا ہے کہ وہ اللّٰد کا قریبی بن جائے تو اسے جاہئے کہ وہ اللّٰدوالوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یک زمانه صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ا یک لحد بعنی تھوڑی در اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا ،سوسال کی بےریا عبادت ہے بہتر ہے۔ 

# انواد البيان المعمد معمد المعمد المعم

اللہ کے صبیب، ہم بیاروں کے طبیب، محمدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے بیان فر مایا کہ بی سرائیل میں ایک شخص تھا جس نے نا نو ہے تھے، پھر تو بہ کا ارادہ کیا اور یہودی عالم ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ میں نے ننا نو ہے قبل کئے ہیں تو اس یہودی عالم، راہب نے کہا کہ تمہاری تو بہ گرز قبول نہیں ہوسکتی ۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قبل کرڈ الا۔ اب پورے سوہو گئے۔ پھر کسی سے پوچھا کہ کیا میری تو بہول ہوسکتی ہے تو اس نے کہا :

اِنُطَلِقُ اِلَیٰ اُرُضِ تُحَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَا سًا یَعُبُدُونَ اللَّهَ (مسلم شریف، ج: مبن به به اولیاءالله)

یعنی فلال بستی میں چلے جاؤوہاں پچھلوگ رہتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں (یعنی اولیاءاللہ)

اس گنہگار شخص نے اس بستی کی جانب سفر شروع کیا کہ اللہ والوں کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرے مراجی رائے ہی میں تھا کہ اس کا انقال ہوگیا۔ اس شخص کی روح کو لینے کے لئے رحمت کے فرضے بھی آگئے اور عذاب کے فرضے بھی آگئے اور عذاب کے فرضے بھی آگئے اور عذاب کے فرضے بھی آگئے کہ اس کی روح لے کرہم جائیں گے، بے شک ایکٹر بھا ور عذاب کے فرضے کہنے گئے کہ اس کی روح لے کرہم جائیں گے، بے شک بی گئنہگار ہے اور قاتل ہے مگر بیاللہ والوں کے پاس تو بہ کی نیت سے جار ہاتھا۔ اور عذاب کے فرضے کہنے گئے کہ اس کوہم لے جا واور تا گر اپنی آبادی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتو تم لے جاؤ اور اگر اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتو تم لے جاؤ اور اگر اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہے تو رہے کے فرضتوں نے زمین کی وسعت کوسمیٹ لے۔ جب فرشتوں نے زمین کونا پا تو اپنے گھرے دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو ایہ بہندہ میرے اولیاء سے کونا پا تو اپنے گھرے دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو ایہ بہندہ میرے اولیاء سے کونا پا تو اپنے گھرے دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو ایہ بہندہ میرے اولیاء سے کونا پا تو اپنے گھرے دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو ایے بیم دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو ایہ بیندہ میرے اولیا ہے اور اور ایک میں کیا کہ بیک کے میاں کیا کہ کونا پا تو کے اور کیا کہ اس کے دور تھا اور اللہ کیا کہ کیاں کیا کہ کونا کہ کونا کے دور تھا اور اللہ کیا کہ کونا کیا گئی کے دور تھا اور اللہ کا کونا کے کونا کے دور تھا اور اللہ کونا کیا کہ کونا کیا کی کونا کیا کہ کونا کیا کونا کیا کے دور تھا اور اللہ کونا کیا کہ کیا کیا کے دور تھا کونا کونا کیا کہ کونا کونا کیا کہ کونا کیا کہ کونا کیا کہ کونا کیا کہ کونا کیا کونا کیا کونا کونا کیا کے دور تھا کونا کیا کونا کیا کونا کیا کے دور تھا کونا کونا کونا کیا کونا کیا کونا کیا کونا کونا کونا کیا کونا کونا کیا کونا کیا کیا کے ک

ال کوجنت میں داخل کردو۔ (مسلم شریف،ج ۲،۹۰۳) حضرات! آج اس دنیا میں بے گناہ اور گئبگار، ظالم و جابر اور مظلوم دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن دونوں الگ الگ ہوں گے اور سارے عیب بروز قیامت ظاہر ہوجا کیں گے۔ ملاحظہ فرمائے: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ وَ امْعَازُو الْدَوْمَ أَیُّهَا الْمُجُومُونَ 0 (پ،۲۲،۴،۳۳) ترجمہ: اور آج الگ جھٹ جاوًا ہے مجرمو۔ (کنزالا ہمان)

قریب تھا گویا میرے قریب تھااس لئے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش کر جنت کا حقد ارتفہرا دیا ہے اور تم

انسوار البيان المعمد مدمدها ١٠٠ المعمد المع حدیث شریف: ہمارے آقا کریم ، محمصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جب جنتی ، جنت کی طرف جا ہے ہوں گے توایک شخص جو جہنیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ایک اللہ والے کو پہچان کراس سے عرض کرے گا أَمَا تَعُرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرَبَتًا (مَكُلُوْة شريف ص ٢٩٣٠) لعنی کیا آپ نے مجھے بہجا نانہیں میں وہ ہوں جس نے آپ کوایک مرتبہ یانی پلایا تھا۔ ای طرح ایک اور محض آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے ولی سے عرض کرے گا۔ وَقَالَ بَعْضُهُمُ أَنَا الَّذِي وَهَبُتُ لَكَ وَضُوءٌ (مَثَاوَ تَريف مِن ٢٩٣٠) یعنی ان میں سے ایک کے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کوایک مرتبہ وضو کرایا تھا۔ گویا دونوں جوجہنم میں جارہے تھے اللہ کے ولی کے دامن کوتھام کر پچل جائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم نے د نیا میں تھوڑی ہی دریآ پ کی صحبت یا کی اور آپ کی خدمت کی تھی تو آپ اسکیلے جنت میں نہ جا کیں بلکہ ہم کو بھی ساتھ لے کر جنت میں جا کیں تو اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ فَيَشُفَعُ لَهُ فَيُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ (مَكُوة شريف ص ٢٩٣) یعنی وہ جنتی اللہ والے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جا<sup>ک</sup>یں گے۔ حضرات! الله والوں ہے، پیروں، فقیروں ہے محبت اور ان کی خدمت وغلامی اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔اللہ والوں کی غلامی اور نسبت سے دنیا کی نعمت و دولت بھی محفوظ و سلامت رہتی ہےاورایمان وعمل کاخزانہ بھی شیطان کے شرومکر سے محفوظ رہتا ہے۔ملاحظہ سیجئے۔ اور كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٥/٥٥) كاجلوه و يَصحَد پیرومرشدنے مرید کوشیطان کے شرسے بچالیا عاشق رسول، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نزع کا وقت قریب آتا ہے ، تو شیطان جان تو ژکوشش کرتا ہے کہ کی طرح مرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ اس وقت ایمان ہے پھر گیا تو پھر بھی نہلوٹے گا۔ چنانچہ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ کے انقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت شیطان آگیا اور کہنے لگا ہے امام رازی تم نے عمر بحر مناظرے کئے ، کیا تو نے خداکو پیچانا؟ امام رازی رضی الله تعالی عند نے فر مایا بے شک خدا ایک ہے۔ ابلیس نے کہا کہ خدا ایک ہے تو اس پر کیا \*\*\*\*\*\*\* انسوار البيان المد و و و ١٠١ المد و و و المان المدود المواد المود و و المان المدود ال ولیل؟ حضرت امام رازی رضی الله تعالی عنه نے ولیل پیش کی تو شیطان جومعلم الملکوت رہ چکا تھا،اس نے وہ دلیل رد کردی۔حضرت امام رازی رضی اللہ تعالی عندنے دوسری دلیل قائم کی تو ابلیس لعین نے وہ بھی کا ان دی۔ یہاں تک ک حضرت امام رازی رضی الله تعالی عندنے تین سوسائھ دلیل قائم کیس اور ابلیس نے ساری دلیلوں کو کاث دیا۔اب امام رازی رحمة الله تعالیٰ علیہ سخت پریشان وجیران اور نہایت مایوں تھے کہ اب کیے اس شیطان مردود ہے بچا جائے۔ کہ آپ کے پیرومرشد حضرت مجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ (سیکڑوں میل) دور دراز کسی مقام پر وضوفر مارہے تھے کہ وہاں سے پیرومرشد نے (اپنے مرید کی پریشانی اور پیچار گی اور شیطان کی شرارت کود کھے کر) آواز دی کہ کیوں نہیں کہددیتا کدمیں خدائے تعالی کو بےدلیل ایک مانتا ہوں۔ (اللغوظ شریف مین اس حضرات! یہ ہے پچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ اور پھل۔ای لئے مرید بھی ہوا جاتا ہے کہ پیرومرشد کی نسبتِ غلامی سے اللہ تعالیٰ شیطان ادر شیطان والوں کے شرہے بچائے ادر ہمارے دین وایمان کو محفوظ رکھے۔ مريداعلى حضرت مولانا جميل الرحمن رضوي فرماتے ہيں۔ مریدی لا تخف کهه کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا جوایے کو کیے میرا، مریدوں میں وہ داخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا اورفر مایاسیدالعلماء مار بروی نے: مر شیطال سے مریدوں کو بچا لیتے اس لئے حمہیں اپنا پیر بنایا خواجہ درودشريف: حضرات!الله تعالى نے پچوں، نيكوں كے ساتھ مونے كاتھم كيوں ديا ہے، ملاحظ فرمائے: چور ولی ہو گیا: ہمارے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندکی چا درمبارک بروی فیمتی تھی ،اس میں بیش بہا میرے، جواہرات لگے ہوئے تھے۔ایک چورکافی دنوں سے ای تاک میں تھا کہ موقع ملے اور جا درکو چراؤں، ایک ون جارے بوے پیر ،محبوب سجانی ،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند جنگل کی طرف چلے ، وہ چور بھی پیچیے چیعے چا جب حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندا يك جمارى كى آثريس بہنچ تو چور نے موقع كوغنيمت جانے ہوئے يتھيے سے قيمتى \*\*\*\*\*\*\*\* المعلى ال عاور کو پکڑ ااور لے کر بھا گئے والا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مذنے آسان کی جانب مند کر کے دعا کی مااللہ تعالى! تو خوب جامنا ہے كہ يہ چور ہے، مراس نے ميرے دامن كو پكڑا ہے، اب اگر چور بى رہاتو كها جائے گاك محبوب سرحانی عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی منه کا دامن بکڑنے والا بھی چور ہوتا ہے۔ فیبی ندا آئی ،تمہارے دامن کی برکت سے اس چورکو، نیک ویارسائی نیس بلکه ولی کامل بنادیا۔ مولانا جميل رضوي فرماتے بين : چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلی میں فقط اک شرط ہے، ہونام لیواغوث اعظم کا فرشتوا رو کتے کوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا درودشريف: حضرات! ہمارے پیران پیر، دیمنظیر، روش ضمیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ ہے کوئی بھی خالی نہیں جاتا چوری کرنے والا ، بری نیت ہے آنے والا ، نواز دیا گیا اور مالا مال کردیا گیا تو ہم قادر یوں کا کہنا ہی کیا ہے ہم تواس بارگاہ کے مریداور قادری آستانہ کے غلام ہیں کیے محروم رہ سکتے ہیں عجد دابن مجد وحضور مفتى اعظم مندالشاه مصطفى رضابر بلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: جر لو عاری کہ ہم ہیں تہارے كرو بم يه فضل و كرم غوث اعظم اے ایمان والو! درینه کرو، وامن غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کومضبوطی سے پکڑلو، ان کی نسبت وغلامی کا سہارا بہت برواسہاراہے، دنیا میں تو برکات وانوار ملتے ہی ہیں قبروحشر میں جب نسبت قادری کے جلووں کا نظارہ ہوگا تو کل جاؤگے اور پھولے نہ ہاؤگے۔ قادری نسبت سے دھونی بخشا گیا شنرادہ رسول، حنی جسنی پھول ہمارے پیراعظم حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھو بی تھا جوآپ کے كيڑے دھويا كرتا تھا، اس كا انقال ہوگيا تو قبر ميں مظر نكير نے سوالات كئے تو اس دھو بى نے جواب ديا كہ ميں \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اندوار البيان المفيف في في ١٠٠ المفيف في في الراك من المفيل مجبوب سجانی ، حضور غوث اعظم جیلانی رض الله تعالی منه کا دحوبی ہوں ۔ فرشتوں نے رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کی ، یا اللہ تعالی جمارے سوالات پر کہتا ہے کہ میں محبوب سجانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دھونی ہوں۔ تو رب تعالی نے فرمایا جب میرے محبوب عبدالقاور جیلانی کانام لیتا ہے تو میں نے اس نام ونسبت کے طفیل اس کو بخش ويا- (الافاضات اليومية، ج:٢ بص:٢٩) خوب فرما الجميل رضوي نے: عزيز وكر چكوتيار جب ميرے جنازے كو تو لكه دينا كفن ير نام والاغوث اعظم كا لحد میں جب فرشتے بھے سے پوچیس کے تو کہدووں گا طریقه قادری مول نام لیوا غوث اعظم کا حضرات! قادری نسبت وغلای ، کس قدرعظیم اور بلند ہے کہ گلی کا کتا ہے توشیر پر بھاری ہے اور اس در کا مريدوغلام بلكا، پتلا ہے مگرالله ورسول جل شانه وسلى الله تعالى عليه واله وسلى كى بارگا ہ ميں محبوب نظر ہے۔ قادری ہول شکر ہے رب قدیر کا وامن ہے ہاتھ میں بیران بیر کا قادری سلسلہ ہے مقدر میرا نبت یہ جھ کواجم رضا ہے ملی ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بحربیکرال کے لئے



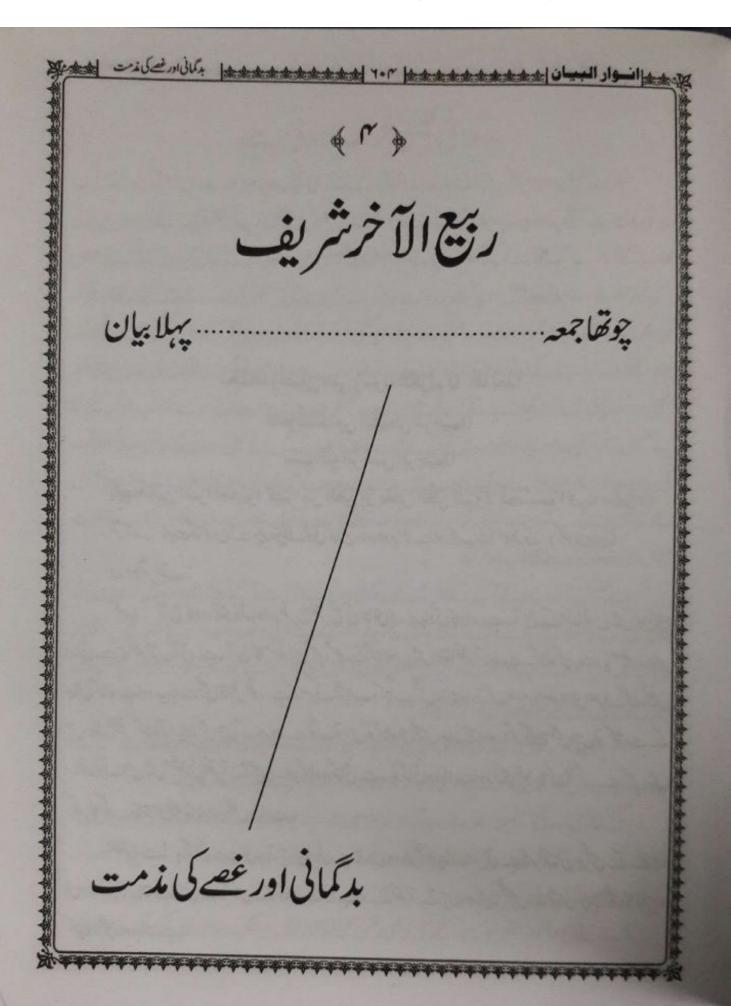

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



#### 学会 コンンンニー 大学を全会会会会 オート | 会会会会会会会 ルルリンドー | 大学 بد گمانی کیسی خراب ہوئی ہے حضرت فضیل ابن عیاض رضی الله تعالیٰ عندالله تعالیٰ کے بہت ہی نیک ویر ہیز گار بندوں میں سے تھے۔ایک ون کی بات ہے کہ آپ دریائے و جلہ کے کنارے ذکر وفکر میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے نو جوان پر پڑی جودریا کے کنارے ایک عورت کو پچھ کھلا اور پلار ہاتھا۔حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا اور سمجھا کہ بینو جوان تھی غیرعورت کے ساتھ ساحل دریا گناہ کررہا ہے اورشراب و کہاب میں مشغول ہے۔اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک مشتی ہے جوآ رہی ہے۔ساحل سے پہلے ہی مشتی غرق آب ہوتی ہوئی نظر آئی۔اس مشتی میں پانچ لوگ سوار تتھے سب ڈ و بنے لگے وہ نو جوان جوعورت کے ساتھ تھا جلدی ہے دریا میں کودکر تین لوگوں کی جان بچالی اور ابھی دولوگ یانی میںغو طہ کھار ہے تھے کہ وہ نو جوان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوکر کہنے لگا ا نے فضیل! تم تو نیک اور پارسا ہواور میں توایک گنهگاراور خطا کار ہوں۔ میں نے تین بندوں کی جان بچائی اورتم دو کی جان بچالو۔ پھرجلدی ہے وہ نو جوان دریا میں جا کران دولوگوں کو بھی بچا کر باہر نکال لایا۔اب حضرت فضیل مستجھے کہ جس کومیں نے شرابی اور گنہگار گمان کیا تھاوہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک ومقبول بندہ ہے۔اس مقبول صحفص نے حضرت فضيل رضى الله تعالى عند عي خاطب موكر كها: ا فضيل! مير ، لئے آپ كے دل ميں جو بدگماني ہوئي ہاس سے توبه كر ليجئے ميں معاف كرتا ہوں الله تعالی بھی آپ کومعاف فرمائے۔ا نے فضیل! میں حج بیت اللہ کے لئے اپنی والدہ ماجدہ کوایے کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔میری والدہ ماجدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں اپنی ماں کواپنے گود میں بٹھا کر کھلا اور پلار ہاتھا۔ يديري مال بيل كوئي غيرعورت نبيل- (خرالجالس) حضرات! بدگمانی بہت ہی بڑی بدی اور سخت ترین گناہ ہے اور شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے جس سے شیطان دودلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کومحبت سے دوراورا یک دوسرے کا دہمن بنادیتا ہے۔ تصحیح بخاری اور سیج مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بلا ومصیبت سے بچانے والے، ہمارے مشفق ومہربان نبی، رجیم وکریم رسول،مصطفے، جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا : اینے آپ کو بدگمانی سے بیجاؤ کیوں کہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ اے ایمان والو! بغیرسو ہے ، سمجھے کسی کوبھی دشمن سمجھ لینا اور شک کی نظرے اس کود مکھنے لگ جانا اور خواہ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

اندواد البيان المديد مخواہ اس طرح کی سوچ بنالینا کہ ہم پر جادوکر دیا گیا ہے۔ہم کوکوئی جن، بھوت لگ گیا ہے اور جھوٹے بابا حضرات تو اور دوقدم بڑھ کرایے وہمی باتوں کواور زیادہ مضبوط بنادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ امان میں رکھے اور بد گمانی ہے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حيرت انگيز حكايت

سیدالطا کفه حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه نے ایک سائل کودیکھا جو تندرست اورموٹا تگڑا تھا۔ آپ نے ول میں اس کے متعلق پی خیال کیا کہ بیخص تندرست اور موٹا اور تکڑا ہے پھر بھی بھیک ما نگ رہا ہے اور سوال كررہا ہے۔ میخف كيما بُرا آ دى ہے۔ رات كو جب آ پ سوئے تو خواب ميں كوئي شخص ان كے لئے مردار كا كوشت لایا۔ فرمایا۔ بیتو مردار کا گوشت ہےتو اس مخص نے جواب دیا کہ آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کوحقیر وذلیل جان کرمردار کا گوشت کھایا ہے۔حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنه خواب سے بیدا ہوئے اوراس اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑے۔معلوم ہوا کہ وہ مخص فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس پہونچے اور جب سامنے ہوئے تواس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھتے ہی ہے آیت کریمہ پڑھی۔ هُوَ الَّذِي يَتَقَبُّلُ مِنُ عِبَادِهِ. لَعِنَ وه الله تعالى اين بندول كى توبة بول فر ماليتا ہے۔ حضرت جنید بغدا دی رضی الله تعالی عندکواب پته چلا که میخض کوئی معمولی نہیں بلکه مر دخدا یعنی الله والا ہے۔

(تذكرة الاولياء، ص ١٣٠٠)

حضرات! بیاللّٰد تعالیٰ کے ولی حضرت سیّرنا جنیر بغدادی رضی الله تعالیٰ عنه تھے جومعافی کے لئے اس شخص کا مکان تلاش کرتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس پہونچ کرمعافی کے طلبگار ہوئے اور اللہ والے کی وعا الیکرواپس لوٹے اورایک ہم ہیں جودن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تقارت وذلت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اوران کے حوالے ہے بد گمانی میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں۔ مگر تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی بلکہ حال بیہ ہے کہ اس بری عادت کوہم گناہ ہی نهيل تجحقة \_الإمان والحفيظ

الله تعالى كافرمان: وَلَا تَجَسُّسُوا (ب٢٠،ركوع١١) يعنى عيب نه تلاش كرور (كزالايان) حضرات! کسی مسلمان بھائی میں عیب اور کمزوری تلاش کرنا اسلام نے منع فرمایا ہے بلکہ اسلام پر دہ پوشی اور بھائی کے عیب کو چھیانے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله نعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عابد والدوسلم نے فرمایا: کەسلمان کے چھے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو۔اور جو خص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرتا ہے تو الله تعالی اس آدی کے عیبول کوظا ہر کر کے اس مخص کوذ کیل درسوا کردیتا ہے۔ (ترندی، فکلوة شریف، کنز اسمال، جه جرم تقيحت سےلبریز واقعہ عارف حق حضرت شیخ سعدی شیرازی رسی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں بجپین میں بہت عبادت کرتا تھااور تہجد گزارتھا۔ایکراتاپے والد ماجد کے پاس بیٹھا ہوا قر آن کریم کی تلاوت کرر ہاتھا،اور پوری رات نہ سویا،لوگوں کی ایک جماعت جمارے قریب سور ہی تھی۔ میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ بدلوگ کیسے ہیں جو اٹھ کر دو رکعت نفل نہیں اداکر سکتے ۔غفلت کی نیندسور ہے ہیں۔گویا مرکئے ہیں۔والدصاحب نے فرمایا۔اے بیٹا سعدی! اگرتورات بھرجاگ كرعبادت نهكرتااوررات بحرسويار بتاتواس عيب جوئى ہے بہتر تھا۔ (كلتان سعدى) آجتم پرده پوشی کرو،کل تمهاری پرده پوشی هوکی جارع آ قامحبوب خدامصطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسم في فرمايا: وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ ط (صح بزاري، ج:١٩٠٠، ١٣٣٠، جيم ١٣٠٠) یعنی جو محض کسی مسلمان کے عیب کو چھیائے گاتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھیادے گا۔ الله تعالى ارشاد فرماتا إ: لايسنحرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنُ يُكُونُوا خَيْرَ امِنْهُمُ (ب٢٦، ركوع١١) ترجمه: ندمردول على الجبيل كدوه ان بننے والول على بهتر مول - (كزالا عان) دوسرے کی ملسی اُڑانے والے پر جنت کا دروازہ بندہے ججة الاسلام، امام محمد غز الى رضي الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، مصطفلے جان رحمت ، صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا کہ جولوگ دوسروں کی ہنسی اُڑاتے ہیں ان کے لئے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ لوگ اس میں داخل ہونا جا ہیں گے مگر ان پر جنت کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گامگروہ لوگ جب اس کے قریب پہوئییں گے تو وہ دروازہ بھی بند ہوجائے گا۔ای طرح  المعان البيان المعدد و و ١٠٩ المعدد و و ١٠٩ المعدد و و ١٠٩ المعدد و و و ١٠٩ المعدد و و و المعدد المعدد ان کو بار بار بلایا جائے گا اور ہر باران کے لئے جنت کا دروازہ بند ملے گا۔ کویا ان کو دوسرول کی ہٹسی اُڑانے کی سزادی جائی جووہ ونیایس دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔ ( کمیائے سعادت بس ٢٤١) حضرات! جاہلیت کے زمانہ میں لوگ غرور تکبر کی برائی میں بری طرح مبتلا تھے مال ودولت سیم وزر، رنگ وسل، برتری اور بردائی کا معیار تھا۔ انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قدرو قیمت نہ تھی کیکن ہمارے آقا کریم، آ فآب نبوت، ماہتاب رسالت ،محر مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا اور لوگوں کو درس دیا کہتم سب آ دم عليه السلام كى اولا دہوتم ميں سے عزت و بزرگى والا وہ ہے جس كے اعمال البجھے اور نيك ہيں۔ انتباہ: اس بات کوخوب غور ہے من کیجئے اور یادر کھئے کہ بدعقیدوں، منافقوں کی بدعقید گی اور ان کی منافقت والی گمراہی ہےلوگوں کوآگاہ کرنا اوران ہے ہوشیار رکھنا بدگمانی نہیں اور نہ ہی چفلخو ری اورغیبت ہے بلکہ ان كے شرومر سے لوگول كوآگاہ كرنا واجب ہے۔ غصے کی مذمت مَايَنُظُرُوُنَ إِلَّا صَيُحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ يَخِصِّمُونَ ٥ فَلاَ يَسْتَطِعُونَ تَوُصِيَةً وَّلَا إِلَى اَهُلِهِمُ يَرُجِعُونَ 0 (پ٢٠،ركوع) ر جمه: راه نبیں دیکھتے مگرایک چیخ کی که انبیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھاڑے میں بھنے ہوں گے تو نہ وصيت كرعيس كاورندائي كريك كرجائيس- (كزالايان) غصرآ گ کاایک شعلہ ہے حضرات! ججة الاسلام امام محمر غزالى رضى الله تعالى عند لكھتے ہيں كدبے شك غصر آگ كا ايك شعله ہے جو الله تعالیٰ کی جلانے والی آگ ہے بنایا گیا ہے۔ (احیاءالعلوم،ج ٣٩٥،٥ ٢٢١) حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنقر بر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ دضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مختص نے آتا کر یم سلی الله تعالی علیه واله و ملم سے عرض کیا یا رسول الله! صلی الله تعالی علید والک وسلم مجھے ایک مختصر عمل بتا ہے تو محبوب خدا، مصطف كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: عصد ندكرو، ال مخض في دوباره يبي سوال كيا تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا غصرنه كرور (سيح بخارى، ج٢ بص٩٠١)  المعدان المعدد ا الله کے غضب سے بچنا ہے تو غصہ نہ کرو حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بين كه بين ك يس في رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم عوض كياكه الله تعالی کے غضب سے بھے کون کی چیز بچا سکتی ہے؟ تو آ قاکر میم سلی الله تعالی علیه دالہ وسلم نے فر ما یا غصہ نہ کرو۔ (مندامام احدين طنبل، ج٢ مي ١٤٥) برا پہلوان غصہ نہ کرنے والا حضرت عبدالله بن مسعود رسى الله تعالى عنفر مات بيل كه آفتاب نبوت، ما بتاب رسالت مصطفى كريم سلى الله تعالى عليه والدوسلم في سوال فرمايا كرتم پهلوان كے بجھتے ہو؟ ہم نے عرض كيا جے لوگ بجھاڑ نه كيس ـ تو آ قاكر يم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر مایا: وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ (پہلوان) وہخض ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو かいき (多りかいかり) حضرت ابو ہر بره رضى الله تعالى عدفر ماتے ہيں كمجوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في مايا: لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصَّرُعَةِ وَإِنَّمَاالشَّدِيُدُ الَّذِي لَمَلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَالْعَضَبُ (مَح ملم ج ٢٠١٥) یعنی پہلوان وہبیں جو کسی کو پھیاڑ دے بلکہ پہلوان وہخص ہے جوغصے کے وقت ایخ آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنما فر ماتے ہیں کہ مجبوب پر وردگار، رسول مختار صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے ارشاو فرمايا: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ط (مجع الزوائد، ج ٨ ص ١٩١) جو مخص این غصے کورو کے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرات! آج بهارامعامله ميهو چکاہے که ہم کی پرجھی غصه کرنا اوراس کو نیچا دکھانا اپن شان اور کمال بچھتے ہیں جبکہ غصہ نہ کرنے والے کواللہ تعالی پیند فرما تا ہے اوراس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ البذااگر بم جاہتے ہیں کداللہ تعالی ہمارے تمام جرموں اور عیبوں پراپنی رحیمی ، کریمی کاپر دہ ڈال دے اور ان سب کو ا ہے كرم سے چھپا لے تو غصر كے وقت ہم سنجل جائيں اور غصركو بي جائيں۔الله تعالى ہم كوغصد كے وقت سنجلنے كى تو نيق عطافرمائے۔ آمین ثم آمین۔ \*\*\*\*\*

## جنت میں لے جانے والاعمل

مرانوار البيان المعمد معمدها ١١١ المعمد مديد البان المعمد معمد المعمد

حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے آ قاکریم صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم سے عرض کیا یارسول الله اِسلی الله تعالی ملیک دالک وسلم المجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو مجھے جنت میں لے جائے ، تو مصطفے جان رحمت سلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم نے فرما یا غصہ نہ کرو۔ (مجمع الزوائد، ج۸،۳۰۰)

عصدایمان کوخراب کردیتا ہے: اللہ کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب ، مصطفے کریم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ارشاد فرمایا:

> اَلْعَضَبُ يُفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصِّبُرُ الْعَسُلَ \_ (الدارلمؤد،جم مِ ٩٩) يعنى غصه ايمان كواس طرح خراب كرديةا بجيسے الموا (ايك كروا كھل) شهد كوخراب كرديةا ب\_

#### شیطان کابرا پھندا عصہ ہے

ججة الاسلام امام محمد غزالی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقر نمین علیہ السلام نے ایک فرشتے ہے کہا کہ مجھے کوئی ایساعلم بتا نمیں کہ جس سے میراایمان اوریقین زیادہ مضبوط ہوجائے تو فرشتے نے کہا کہ غصہ نہ کریں، کیوں کہ شیطان اس وقت انسان پرقابو پالیتا ہے جب وہ غصہ کی حالت میں ہوتا ہے۔لہذا غصہ پی جایا کریں۔

(احیاءالعلوم شریف، جسابس ۳۷۰)

عصد ہر برائی کی جانی ہے: نائب مصطفے، حضرت امام محمد غز الی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد رضی الله تعالی منہانے فر مایا کہ (۱) عصد ہر برائی کی جانی ہے (۲) اور بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ (احیاء العلوم شریف، ۲۲، ۲۰۰۰)

حصرات!الله والے نیک لوگوں نے تو ہم کویدورس دیااور سکھایا ہے کہ بے وقو فوں سے الجھنا کم عقلی ہے اور

عقلندو چھن ہے جو بیوقو فول کو جواب نہیں دیتا بلکہان ہے دور بھا گنے کی کوشش کرتا ہے تگر آج کل مے عقلندوں کی ہوشیاری میہ ہوگئ ہے کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہوشیار نہیں کہلائیں گے۔اللہ تعالی جاہلوں سے بچائے اورایخ حفظ وامان میں رکھے آمین ثم آمین۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں که آ دمی کی برد باری یعنی خوبی کو غصے کے وقت ،اوراس کی ا مانتداری کی خوبی کوطمع (لا کچ) کے وقت جانچنا جائے۔ (احیاءالعلوم شریف،ج مبرسام) حضرت عمر بن عبدالعزيز كاحكم نامه امیرالمومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند نے اینے ایک عامل کولکھا کہ غصے کے وقت کسی کوسزانہ دینا بلکہ مجرم کوقید کر کے رکھنا اور جب تمہارا غصرتھم جائے تو اس کواس کے جرم کے مطابق سز ادواور پندرہ کوڑوں اور! بعض بزرگوں نے فر مایا ہے کہ غصے کے وقت عقل ٹھکا نے نہیں رہتی۔جس طرح جلتے تنور کے آگ میں زندہ جانور کاجسم ٹھ کانے تہیں رہتا۔ (احیا والعلوم شریف،ج ۴جی اس عالم قرآن، وارث نبي، حجة الاسلام، حضرت امام محدغز الى رضى الله تعالىء تيح رفر مات بير\_ غصه عقل کا دشمن ہےاور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندار شاوفر ماتے ہیں کہ جو محف لا کچے اور غصے سے محفوظ ر ہاوہ ( دین و دنیا دونوں میں ) کامیاب ہوگیا۔ اور! حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: پیرہا تیں مسلمانوں کی علامات میں ہے ہیں (۱) دین میں مضبوط رہنا (۲) زی کرنے میں احتیاط برتنا (۳) یقین کے ساتھ ایمان (۴) علم خاکساری کے ساتھ (۵) رفاقت (کسی کا ساتھی بنا) بہت سوچ سمجھ کے بعد (۲) حق کوادا کرنا (۷) مالداری میں درمیاندانداز اپنانا (٨) فاقه ( تنگ دی میں ) صبر کرنا (٩) طاقت ہوتے ہوئے (بدلہ ندلیکر) احسان یعنی بھلائی کرنا (١٠) رفاقت میں برداشت ( یعنی ساتھی بنالیا ہے تو نبھانا) (۱۱) غصے ہے مغلوب نہ ہونا (۱۲) نیت فراب نہ کرنا (۱۳) مظلوم کی مدداور كمزورير حم كرنا (١٣) نه بخوى كرے نه حدے زيادہ برعے (١٥) ظالم اور جابل سے دورر ب (١٦) خود مشقت الله ي كيكن دوسرول كوآساني يبونجائے-اور! حفرت عبدالله بن مبارك دضي الله تعالى عند عوض كيا كيا كدايك جمل مين الجصا خلاق بيان فراوي تو \*\*\*\*\* آپ نے فر مایا غصے کوچھوڑ دینا۔ادرایک نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے یو چھا کہ کون مخص ہے جو مجھے اس بات کی صانت دیتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا تو وہ مخض ( قیامت کے دن ) میرے ساتھ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا (یہ من کر) ایک نوجوان نے کہا کہ میں صانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھریہی بات فرمائی تواس نو جوان نے کہا میں اس بات کو پورا کروں گا۔ جب اس نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ نو جوان ان کے مقام پر فائز ہوئے اور وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تضاوران کا بینام اس لئے مقرر ہوا کہ انہوں نے غصہ نہ کرنے کی ذمدداری اٹھائی ( کفالت کی ) اوراسے پوراکیا۔ (احیاءالعلوم،جمبر ۲۷۲) حضرات! جولوگ الله والے تھے اگر کسی جاہل صحف نے ان کی ذات کو برا بھلا کہااوران کو گالی بھی دیدی تو بھی اللہ والے غصر نہیں کرتے تھے۔ ملاحظة فرمايح میں ان کا ذکر کرنے جار ہا ہوں جن کی شان وعظمت ،افضل البشر بعد الا نبیاء یعنی امیر المومنین حضرت ابو بکر صديق رضى الله تعالى عند-خوب فرما یا عاشق رسول ، امام احمد رضا ، فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے: ماي مصطف ماي اصطفا عزوناز خلافت بيہ لاکھوں ایک مخص نے حضرت ابو بکرصدیق ا کبررضی الله تعالی عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فر مایا جو پچھاللہ تعالیٰ نے تجھ ہے چھیارکھاہوہ اس سے بھی زیادہ ہے جس کوتو جانتا ہے گویا جو کچھآپ کی عیب جوئی کی گئی اس کی طرف آپ کی توجه نه ہوئی بلکہ آپ اپنے اندر کمی ہی خیال فرماتے رہے اور بیآپ کی بہت بردی خوبی اور شان بھی حق توبیہ ہے کہ اللہ والےالیے بی اچھے ہوتے ہیں۔ اور! حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند کو کسی مخص نے گالی دی تو انہوں نے فر مایا کہ (بروز قیامت) اگرمیزان پرمیری نیکیاں کم ہوئیں تو جو پچھتو کہتا ہے تو میں اس ہے بھی زیادہ بُرا ہوں اورا گرمیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہواتو تیری گالی سے مجھے کچھ بھی نقصان نہ پہونے گا۔ اور! ایک عورت نے اللہ کے ولی حضرت مالک بن وینار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا! اے ریا کار! آپ نے فرمایا تیرے سواکس نے مجھے نہیں پہچانا اور آپ کو غصر نہیں آیا۔

المعاد الميان المعدد و المعدد اور!ایک مخص نے اللہ کے دوست، حضرت معنی رضی اللہ تعالی مدکو گالی دی (یُراکہا) تو انہوں نے فر مایا اگر تم (ا پنی بات میں) سے ہوتو اللہ تعالی مجھے معاف فرمادے اور اگرتم جھوٹ بولٹے ہوتو اللہ تعالی تھے بخش دے۔ (احيا والطوم شريف، جسم مس ٣٨٢) حضرات! عصه بي جانا اورلوگول كومعاف كردينا الله تعالى كوبهت بهند بـ حضرت ما لک بن اوس بن حدثان رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کدامیر الموشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندکو ایک آ دی پر غصه آیا تو آپ نے اے مارنے کا تھم دیا تو میں نے بارگاہ عدالت میں عرض کیا اے امیر المومنین (الله تعالی کاارشادے) خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَأَعْدِضْ عَنِ الْجَاهِلِين (ب٩، ركوع١١) ترجمه: احجوب! معاف كرنا اختيار كرواور بعلائى كاتحم دواور جابلون عمنه يجيرلو- (كزالايمان) حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنے بھی یہی آیت پڑھی غور وفکر کے بعد اس مخص کو چھوڑ دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه في ايك مخص كو مار نے كا تحكم ديا پھر بيا آيت كريمه پڑھي۔ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ (ياره الروع ٥) ترجمه: اور عصيف والي (كزالايان) اورائے غلام ے فرمایا اے چھوڑ دو۔ اور حصرت امام غزالی رضی الله تعالی عد لکھتے ہیں کداللہ تعالی نے اپنی پہلی بعض کتابوں میں فرمایا۔ اے انسان! جب مجھے غصہ آئے تو تو مجھے یاد کر لے اور جب میری نار اُنسکی کا وقت آئے گا تو میں مجھے یاد کروں گا اور تخمے ہلاک نبیں کروں گا اور جو خص غصے کو چھوڑ دیتا ہے وہ انبیائے کرام ،اولیائے عظام اورعلماء و حکماء کے مشاب ہونتا ے۔ (احیاءالعلوم شریف،جس،ص۲۸۷) اے ایمان والو! ذراغور کرواور سوچوتوسی کہ ہم غصر کے کس قدر نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کی نگاہ میں گرجاتے ہیں اور جوغصہ کو بی جاتا ہے اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس کو اللہ ورسول جل شانہ وسلی اللہ تعالی علیه دالہ وسلم معاف کردیے ہیں اور و محض انبیاء کا قرب اور اولیاء کا درجہ حاصل کرتا نظر آتا ہے۔ سی ہے کہ جو جھکاوہ بلند ہوااور جواکڑ اوہ اُ کھڑ گیا الله تعالى ایناامان عطافر مائے اور چھکنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ \*\*\*\*\*\*

المعدان المعدد ا حضرات! جب عصد آئة واس كو تصندًا كيي كياجائة وآقاكر يم صلى الله تعالى عليده الدو الم في فرمايا فسيانُ كسانَ قَائِمًا فَلْيَجُلِسُ وَإِنَّ كَانَ جَالِسًا فَلْيَنُّمُ (شعبالايان، ٢٥، ١٠٠) لعِنی اگر کھڑ اہوتو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو سوجائے۔ اوراگراس طرح کرنے ہے بھی غصر ختم نہیں ہوتا ہے تو ٹھنڈے یانی سے وضویا عسل کرے کیوں کہ آگ کو یانی ہی بھا تا ہے۔ المارك بيارك تفاصلى الله تعالى عليه والدائم فرمايا: فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوصًّا (ابوداؤوثريف، ٢٠٠٥م ١٠٠٠) لعنى جبتم كوغصة عاتو وضوكرنا حائي-اور حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات بين كه مصطفى جان رحمت صلى الله تعالى عليه داله وسلم في فرمايا: فَإِذَا غَضِبْتُ فَاسْكُتُ (طراني مجم كير،جابس٣) لعني جبتم كوغصه آئة خاموش موجاؤ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندکوایک دن غصه آگیا تو آپ نے یانی ہے کلی کی اور فر مایا یانی غصے کی آگ کو الجمادية الماور أعُو دُبِاللّهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّجِيْم يرُض عجى عصم موجاتا بـ (احياء العلوم ثريف، جمم مم موجاتا بـ (احياء العلوم ثريف، جمم مم موجاتا بـ (احياء العلوم ثريف، جمم مم معانية حضرات! غصه کرنا حرام بھی ہے اور غصه کرنا ایمان کی علامت میں بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جس کوغصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے اور جس میں غصدا درغیرت کی قوت بالکل نہ ہووہ بالکل ناقص ہے۔اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی شدت وَكُنَّ كَاتْعِرِيف كرتے ہوئے فرمایا۔ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (ب،ركوع١١) یعنی (وه صحابه) کفار پر سخت اور آپس میں زم دل ہیں۔ اے ایمان والو! آیت کریمہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اجمعین غصہ اور تخی کرتے تھے مگران پر جواللہ ورسول جل شاندہ ملی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے مخالف اور دشمن تھے۔اور حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم آپس میں الله ورسول جل شامهٔ وسلی الله تعالی علیه داله وسلم کے وفا داروں اور دوستوں کے ساتھ مہریاتی اور محبت كامظامره كياكرتے تھے۔ اورالله تعالیٰ نے این نبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے فر مایا جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ ط (پ١٠ركو١٢) ترجمه: جهادفر ماؤ! كافرول اورمنافقول ير،اوران يريخي كرو\_( كنزالايمان)

انوار البيان المعدد و المعدد ا حضرات! غیرت مند خض کوبری بات پرغصه آنالازی ہے۔اس کئے که غیرت ایمان کا حصہ ہاورغیرت الله ورسول جل شلة وسلى الله تعالى عليه والدوسم اورمومنول كے لئے ہے۔ آ فاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا: إِنَّ سَعَدًا لَغَيُّورٌ وَاَنَا اَعُيَرُمِنُ سَعَدٍ وَإِنَّ اللَّهَ اَغَيْرَ مِنِّي 0 (مَجِ مَلَم، جَابِم ١٣٩١) بے شک سعد غیرت مند ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور الله تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ حضرات! حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عن فرماتے ہيں كه غيرت اى لئے ركھى گئى ہے كه نبعت محفوظ ر ہے اگر لوگ اس میں چٹم پوشی ہے کام لیں تو نبیت خلط ملط ہوجائے اس لئے کہا گیا ہے کہ جس خاندان کے مردول میں غیرت رکھی گئی ہےان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔(احیاءالعلوم،ج ٣٥٠٥) نائب رسول حضرت امام محمدغز الى رضى الله تعالى عنة تحرير فرماتے ہيں كه برى بات ديكھ كرخاموش رہنا دين كى کزوری ہے۔ مصطف جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: خَيْرُ أُمَّتِي أَشِدَّاءُ هَا (مجمع الزوائد، ج٨ مِ٢١) یعنی میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جودین میں بخت ہیں۔ حضرات! حديث شريف اور حفرت امام محمر غز الى رضى الله تعالى عنه كے ارشادات كى روشنى ميں پية چلا كه برى بات کود کھے کرچپ جاپ رہنادین کی کمزوری اور گناہ ہے۔ آج کاماحول کچھاس طرح ہے کہ گھر میں عرایا نیت پھیلی ہوتی ہے۔ بے مودہ ناچ ، گانے آرہے ہیں اور نمازوں کو بے خوفی سے ترک کیا جارہا ہے۔ غیرلوگوں کاعورتوں ، بچیوں کے ساتھ خلط ملط ہور ہاہا اوراس طرح کے بے شارگناہ ہمارے ماحول میں جنم لےرہے ہیں اور پندرے میں لیکن گھر کا جوابدارا بی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اندھا بنا ہوا ہے۔اب ایسے بے دین ماحول میں بھی غصہ نہ آئے تو یقینا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى منت روايت بكمجوب خدامحرمصطف سلى الله تعالى عليدوالسلم في ارشادفر مايا: خَيْرُهُمُ ٱلْبَطِيءُ الْغَضَبُ ٱلسَّرِيعُ الْفَيْءُ وَشَرُّهُمُ ٱلسِّرِيعُ الْغَضَبُ الْبَطِيُّ الْفَيْنُ 0 (مندامام احدین طبل، چ۳یس ۱۹) یعنی بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دریہ ہے آئے اور جلدی ختم ہوجائے اور برے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آئے اور دیرے ختم ہو۔ 

#### عدانسوار البيان المعمد عدد عدد المعدد عدد المعدد عدد المعدد المعد حضرت عمر فاروق نے برا کہنے والے کومعاف کردیا امیرالموشین حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالی عنه نے ایک نشے والے کو دیکھا تو آپ نے اسے پکڑ کر سزادینے کاارادہ کیا تو اس شخص نے آپ کو برا کہا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رسی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ ديا ـ بارگاه عدالت ميس عرض كيا كيا \_ اے امیر المونین! جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رسی الله تعالی عنه نے فر مایا اس لئے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا۔اب اگر میں اسے سزادیتاتو بیا پی ذات کے لئے غصہ ہوتااور میں نہیں جا ہتا کہ سی مسلمان کواپنی ذات کے لئے سزادوں۔ (احياءالعلوم، جسيس ٢٠٠٥) امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کوایک شخص نے غصہ دلایا تو آپ نے فر مایا! اگرتم مجھے غصه ندولات تومين تهبين سزاديتا (احياء العلوم شريف،ج٣٩٥) اے ایمان والو! ہمارے بزرگوں کی شان لا جواب ہے۔خودکوسی نے برابھلا کہا تو معاف فرمادیتے اور بدله نبیں لیتے تھے لیکن اللہ ورسول جل شامۂ وسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو، اسلام کے مخالفوں کو،منافقوں اور بدعقیدوں پرغصہ کرتے اوران کوسزادیتے ،قل کرتے اور کسی بھی حال میں ان کومعاف نہیں فرماتے تھے۔ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عمرنے منافق کوتل کیا مراد مصطفاح منزت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عندكي بارگاه عدالت ميس ايك منافق اورعيسائي كامقدمه پيش موا جبكه به مقدمه محبوب خدا محمصطفي سلى الله تعالى عليه داله وسلم كى بارگاه نبوت ميس پيش مو چيكا تضا اورآ قا كريم صلى الله تعالى عليه داله سلم نے فیصلہ عیسائی کے حق میں فرمادیا تھالیکن منافق مسلمان نہ مانا اور اپنے حریف عیسائی ہے کہنے لگا کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے کیا فیصلہ کیا مجھ کو مجھ میں نہیں آتا ہے۔اس کئے مید مقدمہ لیکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں اور منافق مسلمان اور عیسائی دونوں مقدمہ کیکر بارگاہ عدالت میں حاضر ہوئے مختصر واقعہ بیہ ہے كرعيسائى نے كہاكدا ے عمر اليمقدمہ جوآپ كے ياس آيا ہے يديہلے رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ياس جاچكا

X-----

ے اور نی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے میرے حق میں فیصلہ بھی فرماد یا مگرید (بظاہر) مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ جمیس نی کا فیصلہ منظور نہیں اس لئے آپ کے پاس فیصلہ کے لئے آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا میں ایھی فیصلہ کر دیتا ہوں اور کھر میں تشریف لے گئے اور میان ہے تکوار نکالی اور منافق کی کر دن پر ایسی تکوار ماری كدسرجهم سے جدا ہوگیا اور منافق كوقل فر ماكرارشا دفر مایا جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہلم كا فیصلہ نہ مانے اس كا فیصلہ میری تکوار کرتی ہے۔ خوب فرمایا عاشق رسول، بیارے رضا ، ایجھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی منے: وتمن احمد يه شدت يجيئ طحدول کی کیا مروت کیجئے غيظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل يا رسول الله كى كثرت سيحجة حضرات! ہم نے سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی ہے سیکھا ہے۔غصر نہیں کرنا جا ہے اورخودکو برا بھلا کہنے والے کومعاف کر دینا جاہتے ہے عادت وسنت صحابہ کرام کی ہے لیکن منافق ، بدعقیدہ پر غصہ کرنا اوراس کے ساتھ بختی سے پیش آنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔اس کے مخلص مسلمان پر فرض ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور غصہ کبال نہیں کرنا ہے۔ دونوں سنتوں کو محوظ خاطر رکھتے ہوئے ای برعمل پیرار ہے اور ای میں بھلائی اور کامیابی ے۔ورنہ بہت بڑا خیارہ اورنقصان ہے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیراں کے لئے



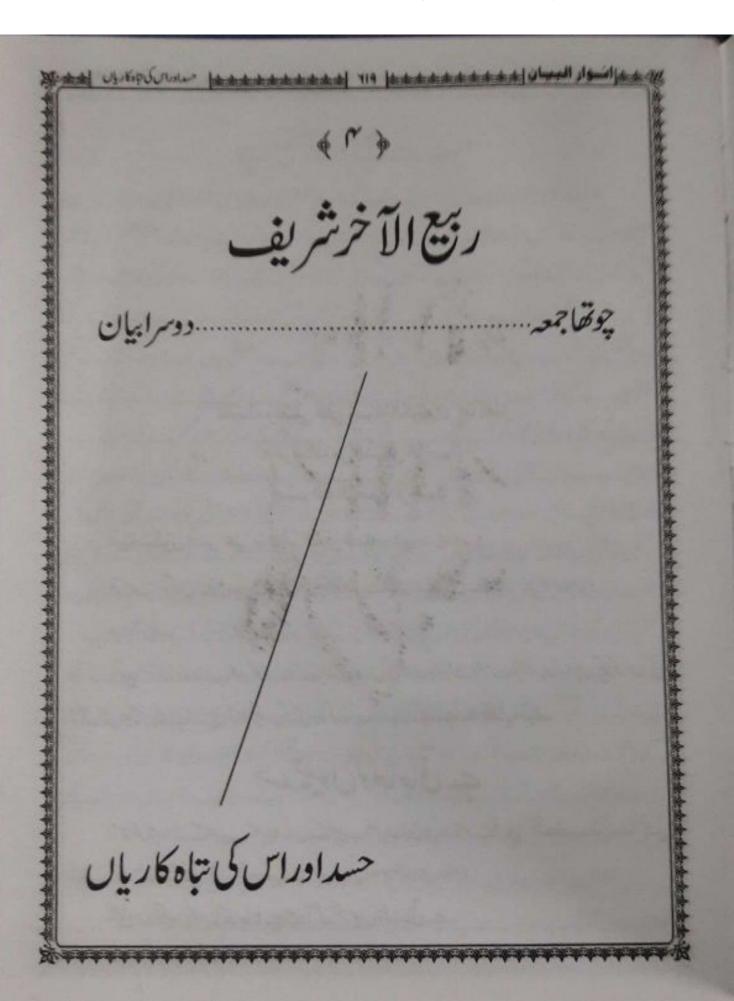

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan



#### 文字金 ULNOPOUND |全全全全全全全会 YFI |全全全全全全全全 | 111 | | حسد سے بیخے والاجنتی ہے حصرت ائس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ایک دن ہم مشفق ومہر بان نبی سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے پاس بیٹے ہوئے مخص آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ابھی اس پہاڑی ہے تمہارے یاس ایک جفتی مخف آ کے گا، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نمودار ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا یانی فیک رہاتھا۔اور ان کی جو تیاں ان کے یا تھیں ہاتھ میں تھیں اور اس سے سلام کیا۔ دوسرے دن رحیم وکریم رسول سلی اللہ تعاتی علیہ والہ وسلم نے وہی بات فر مائی تو و ہی محض آیا۔ تیسرے دن پھر و ہی بات فر مائی تو و ہی محض آیا۔ جب محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنبما اس فخض کے پیچھے پیچھے حلے اور فر مایا کہ میں تین دن تک گھرنہیں جاؤں گا،اگرآپ مجھے اپنے پاس کھبرائیں تو آپ کی مہر بانی ہوگی۔اس فخض نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے پاس تین راتیں گزاریں تو آپ نے دیکھا کہ وہ رات کونہیں اٹھتے لیکن ہر کروٹ پر اللہ تعالی کاذکرکرتے ہیں اور وہ صرف صبح کی نماز کے لئے اٹھے اور ان سے ذکر کی آواز ہی آتی رہی، جب تین راتیں گزر كئيس تو قريب تقاميس كدان عمل كومعمولي مجهتا تو ميس نے ان سے كہا اے اللہ كے بندے ميس نے آقا كريم سلى الله تعالى عليه والدويلم سے اس طرح كى بات تى بوق ميس آب كے مل كومعلوم كرنا عيا بتا تھالىكن ميس نے آب كاكوئى زيادہ عمل نہیں دیکھاتو آب اس مقام تک س طرح پہنچ ؟ توانہوں نے فرمایا کدوہی سب کھے ہے جوآپ نے دیکھ لیا ہے۔ حصرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا: وہی ہے جوآب نے ویکھا (اور ایک خاص بات مجھ میں یہ ہے کہ ) سی مسلمان کواللہ تعالیٰ نے جو کچھ (لعمت و دولت ،عزت وعظمت ) عطا فر مایا ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہے کہا کہ ای مل ( یعن حدنہ کرنے ) کی وجہ ہے آب اس مقام تک پہنچ ي - (مندامام احد بن غبل وج : ٣ من ١٧١ ، احياه العلوم شريف وج ٢٠٠٠) حضرات! حدیث شریف کی روشی میں اس نورانی واقعہ سے صاف طور پرظا ہراور ثابت ہوگیا کہ حمد کرنے والا بہت برا گنبگارے اور حسدے تھنے والا بہت برا نیکو کاراور جنت کا حقد ار ہوتا ہے۔

# انواد البیان اهده هده هده استواد البیان اهده استواد البیان استواد البیان اهده استواد البیان البیان استواد البیان البیان استواد البیان استواد البیان الب

شاہ بطحیٰ نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: عنقریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم! پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلیہ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا (۱) تکبر، گھمنڈ۔ (۲) کثرت مال کی خواہش۔ (۳) ایک دوسرے سے دوری۔ (۳) حسد کرنا۔ (السعدرک حاکم، ج: ۲، مین ۱۹۸۰، احیاء العلوم شریف، ج: ۲، مین ۴۲۲، احیاء العلوم شریف، ج: ۲، مین ۴۲۲، احیاء العلوم شریف، ج: ۲۳ مین ۴۲۲)

ہمارے حضور، نورعلی نور صلی اللہ تعالی علیہ والدو کلم نے فر مایا: لا تُظُهِرُ الشَّمَا تَهَ فَیُعَافِیْهِ اللَّهُ وَیَبُتَلِیْکَ 0 اللّهِ عَلَیْ اللّهُ وَیَبُتَلِیْکَ 0 اللّه اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا الله کا کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کہ کہ کا کہ

حضرات! الله تعالى براب نياز جاس بناه ما نكتے ربو الله تعالى كوئے بنده كوملتا جاس كے كسى محصرات! الله تعالى برا بياز جاس بناه ما نكتے ربو الله تعالى كو بيئے ہوا بله تعالى محاوم محفوظ ركھتا ہے۔ اور جس كائم برا جا ہے ہواللہ تعالى اس كومخفوظ ركھتا ہے۔

### حسد سے بیخے والاعرش الہی کے سائے میں

ججة الاسلام امام محد غزالی رضی الله تعالی عقیر حرفر ماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ایک شخص کوع ش اعظم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبہ پر رشک کیا اور فر مایا پیشخص رب کی بارگاہ میں مکرم و معظم ہے۔ پھر الله تعالیٰ ہے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ نیک کون ہے؟ تو الله تعالیٰ نے اس کے نیک کاموں میں سے تین الله تعالیٰ ہے اس کے نیک کاموں میں سے تین نیک کام کوظا ہر فر ما دیا۔ ایک یہ کہ خدا کسی کونواز تا ہے تو پیشخص حسد نہیں کرتا۔ دوسرایہ کہ پیشخص اپنے ماں باپ کی نا فر مانی نہیں کرتا۔ تیسرایہ کہ اس شخص نے بھی چغل خوری نہیں کی۔ (احیاء العلوم شریف، ج: ۲۰ میں۔ ۱۹ جیل اور حضرات! حسد کرنا، ماں، باپ کی نافر مانی اور چغل خوری یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اگران میں سے ایک عمل بھی کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچا کے لئے کافی ہے۔ الله تعالیٰ ان تینوں افسوس صدافسوس! آج مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں افسوس صدافسوس! آج مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں افسوس صدافسوس! آج مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں افسوس صدافسوس یہ بینے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان تینوں برے عمل کشرت سے یائے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ کی خوالے کی خوالے کا کھوں کی خوالے کہ کو کو خوالے کو کی کھوں کے خوالے کہ میں۔ الله تعالیٰ کی خوالے کو کھوں کی کھوں کو خوالے کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو خوالے کو کھوں کے خوالے کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو خوالے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے خوالے کے خوالے کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کافی کھوں کو کھو

برے کاموں ہے ہم کومحفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

المعدان المعدد ا حضرت امام محمغز الى رضى الله تعالى عند لكصة جي كد حضرت زكر ياعليه السلام في فرمايا: الله تعالى ارشاد فرما تا ب کہ حاسد میری تعت کا دشمن ہے۔ میرے فیلے سے ناراض ہوتا ہاور میں نے اپنے بندوں کے درمیان تو تقسیم کی ے وہ (حاسد) اس تقلیم پرراضی نہیں ہوتا۔ (احیامالطوم شریف، ج: ۲،س، ۲۰۰۰) ا فتاب نبوت، ما ہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی طبید دالد دسلم نے فر مایا مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ اس بات كاۋر بكر أَيُكَثِّرُ فِيهِمِ الْمَالُ فَيَتَحَاسَدُونَ وَيَقْتَتِلُونَ (الاناليران،ج:٢٠٠٠) یعنی ان میں مال کی کثرت ہوجائے گی تو پھرایک دوسرے سے صد کریں گے اور ایک دوسرے قبل کریں گے۔ ہر حمت والے سے حسد کیا جاتا ہے ہمارے آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حاجت مندوں کی ضرورت چھیا کر پوری کرو، ورنہ كُلُّ ذِي نِعُمَةٍ مَحُسُودٌ يعنى مرتعت والے صدكياجاتا بـ (جُع الروائد، ج: ٨،٥٠) حضرات! جب نعمت ودولت،عزت وعظمت نصيب ہوجائے تو نعمت ودولت دینے والے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب سے خوب جھک جانا جا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے کوکوئی طاقت وقوت بھی ذ کیل ورسوانہیں کرسکتی۔ورنہ ہرنعت والے کے ساتھ حسد کیا گیا ہے اور کیا جائے گا اور بیار شا داللہ کے مجوب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ب جوحق اور سي باور بزرگول نے فر مايا ہے كه بچے اسى درخت پر پھر سيسنكتے ہيں جس ورخت میں پھل نگا ہوتا ہے۔اللہ تعالی حاسدوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ چوشم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے چیفتم کے لوگ حساب و کتاب سے ایک سال پہلے جہنم میں جائیں گے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! صلى الله تعالى عليك والك وسلم و ه لوك كون بين؟ تو آب صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: (۱) مالدار ظلم کی وجہ سے (۲) عرب تعصب کی وجہ سے (۳) دیہاتی تکبر کی وجہ سے (۴) تا جر خیانت کی وجے (۵) گنوار جہالت کی وجہ سے (۲) اور علماء حسد کی وجہ سے۔ (احیاء العلم، ج: ۲، ص: ۲۳۳)



اسوار البيان المعدم مد مد ١٢٥ المدم مد مد الراس كام و ١١٥ المدم مد مد الراس كام و ١١٥ المدم المد اور بعض بزرگوں نے فرمایا: حسد کرنے والے کومجلسوں میں ذلت اور برائی ملتی ہے اور فرشتوں کی جانب ہے لعنت اور قیامت کے دن عذاب اور رسوائی حاصل ہوگی۔ (احیاء العلوم شریف،ج:٣٠من،٣٥٥) بھائی کا بھائی، رشتہ دار کارشتہ دار سے حسد زیادہ ہوتا ہے حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه حضرت آ دم عليه السلام كے بيٹے قابيل نے اپنے بھائى حضرت بابيل كوحمد كى وجد الحل كيار (احياء العلوم شريف،ج ٣٠٠ ص ٥٢٥) قرآن مجیدسورہ یوسف میں ممل بیان ہے جس کا خلاصہ پیش ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیااوراس حسد کی وجہ بیبیان کی گئی کہ والدِ گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت بوسف عليه السلام زياده ببند تقوتو دوسرے بھائيوں نے حضرت بوسف عليه السلام كو باپ كى نگامول سے اوجھل کردیااور کنوئیں میں ڈالا اور بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت پوسف علیہ السلام کوئل کرنا جاہا۔ (ملخصاء احياء العلوم، ج:٣٠ص: ٥٢٧) حضرات!حددهمبلك مرض بكرة دى حدى وجد قل جيس كناه رجعي آماده موجايا كرتاب (الامان والحفظ) یہود یوں نے حسد کی وجہ سے نبی کا انکار کیا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آ مدسے پہلے یہودی جب کسی قوم سے لڑتے تو کہتے یا اللہ!اس نبی کے وسلے سے جس کے بھیجنے کا تونے وعدہ کیا اور اس كتاب كے طفیل جس كوتو نازل فر مائے گا، ہمارى مدوفر مائے الله تعالی ان كی مدوفر ما تا، جب رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم حضرت استعیل علیه السلام کی اولا دمیں تشریف لے آئے تو یہودیوں نے آپ کو پہچانے کے باوجودا نکار کیا۔ حضرت امام محدغز الى رضى الله تعالى عذتجر مرفر ماتے ہیں كه يهود يول نے حسد كى وجه سے رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم اورقرآن مجيد كااتكاركيا-اور! فرماتے ہیں كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيُنِ رَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلّ اتَّاهُ اللَّهُ عِلْمَافَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ ط (سندام احرين طبل، ج: ١٩٥٠) 

المعدان وال معمد معدد ١٢٢ المدد مدده المدال یعن صرف دوشم کے لوگ قابل رفت میں ایک وہ محض جس کو اللہ تعالی نے مال دے کرراہ حق میں خرج نے کی تو فیق دی اور دوسراوہ جے اللہ تعالی نے علم دیا اور وہ اس پڑمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھا تا بھی ہے۔ اور إفرات بي كدان لوكول سے حدر ياده موتا بي كوالله تعالى في مال ودولت عزت وعظمت زياده ديا ي اور! فرماتے ہیں کہ دوآ دی جوالگ الگ شہروں میں رہے ہیں ان کے درمیان حسد نہیں ہوتا، ای طرح دو آ دی جو کسی مکان یا مدرسہ یا مسجد میں ایک دوسرے کے پڑوی بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت بغض اور حسد جےمرض پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور! فرماتے ہیں کہ (ایک بی گروہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حسد کرتے ہیں) جیسا یک عالم دور عالم عصدكرتا م، ايك عابد دور عابد عدركتام - ايك تاجر دور عاجر عدركتام، ایک موپی دوسرے موپی سے حسد کرتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے، دشتہ دارشتہ دارے حسد کرتا ہے حضرت امام محموغز الى رضى الله تعالى عنفرماتے بين ان تمام باتوں كى بنياد محت دنيا ب (جس عد بيدا موتا ب) اور! فرماتے ہیں جب علاء علم ہے مال اور مرتبہ حاصل کرنا جا ہیں تو ایک عالم دوسرے عالم ہے حسد کرنے لكتاب- (احيام العلوم شريف، ج:٣٠٠) حسد کی دوا:عالم ربانی ، نائب مصطفیٰ حضرت امام محرغز الی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جان لو! کہ حسد دل کی بردی بیار یوں میں سے ایک ہے اور ول کی بیار یوں کا علاج علم اور عمل کے بغیر نہیں ہوسکتا اور حسد کی بیاری کے لے علم نافع بعنی بہتر علاج یہ ہے کہ تم محقیق کے ساتھ جان لوکہ حسد دنیاا درآخرت میں نقصان دیتا ہے۔ ( یعنی حسد كرنے والا دنيا اور آخرت ميں نقصان اٹھائے گا) اورجس سے حسد كيا جاتا ہے اس كاكوئى دين اور دنيوى نقصان مبیں ہوتا بلکہ اس کا دونوں جہان میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جبتم بصيرت كے ساتھ بد بات جان لو كے (يعنى حسدكرنے والا دين و دنيا دونوں ميں نقصان اٹھا تا ہاورجس سے حسد کیا گیاوہ دین ودنیا دونوں میں فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ( تو تم خودا بے نفس کے وشن اورجس کورخمن بجھتے ہواس کے دوست ہوجاؤ گے تو یقیناً حسد جیسی بیاری سے دور ہوجاؤ گے اور جہال تک حسد سے دین نقصان ہے تواس کی وجہ بیہ ہے کہتم نے حسد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فیلے سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ناراضکی کوظاہر كيااوراس نے جونعت اسے بندے كودى إس كوتونے تابندكيا۔ لبذادين نقصان كے لئے اتناجرم بى كافى ب اور جبتم جانتے ہوکہ حسد کی وجہ ہے آخرت میں سخت عذاب ہوگا تو پھر کیے حسد کرتے ہو۔اور یقین جان لوکہ  البيانانوار الممممم ١١٧ المممم مدارات كرواد المراد تہارے صد کی وجہ ہے جس سے حسد کرتے ہو وہ مخص مصیبت و مشقت میں نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کی نعمت و دولت ختم ہوتی ہے بلکہ تمہارے حسد کی وجہ ہے اس کی عزت وعظمت اور نعمت و دولت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس لئے ایمان کے ساتھ عقل کا بھی نقاضہ ہے کہ آ دمی حسد سے بچے کیونکہ اس میں دل کی پریشانی اور اپنے آپ کور بج و بلامين ڈالنا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں۔ (احیاء العلوم شریف.ج:٣٠س، ١٣٠٠) جوجس کے ساتھ محبت کرتاہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا حضرت امام محمرغز الى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ايك اعرابي نے محبوب خدارسول الله مسلى الله تعالى عليه واله وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم ایک آ دمی کسی ہے محبت کرتا ہے کیکن ابھی تک وہ ان ينبيس ملاتورسول الله صلى الله تعالى عليه والدرسلم في فر مايا: اَلْمَوْءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ لِعِن آوى اى كساته برس عجب كرتاب ( بنارى، ج:٢٠، ص:١٩١١) اعرابی کاسوال، قیامت کب ہوگی امام الانبياء، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه داله دسلم خطبه دے رہے تھے کہ ایک اعرابی نے اٹھ کرسوال کیا کہ یا رسول الله مسلی الله تعالی علیک والک وسلم! قیامت کب ہوگی؟ تو آپ مسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا اے اعرابی! تم نے اس کے لئے ( یعنی قیامت کے دن کے لئے ) کیا تیاری کی ہے؟ تواس اعرابی نے جواب دیا، میں نے مجھ زیادہ نمازیں اور روزے تیار نہیں کئے ہیں مگر میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبوب خدا، محمد مصطفیٰ الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایاتم (قیامت کے دن) اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت كرتے ہو۔ (بخارى شريف،ج:٢،ص:١١١) حضرات! ہم اہل سنت و جماعت برے ہیں کہ بھلے، گر ہیں محبوب خدا، محمصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وفا دارامتی اورغلام۔ خوب فرمایا، پیارے رضاء اچھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بد جی چور جی مجری و ناکاره جی اے وہ کیا ہی سبی ہے تو کریما تیرا

◆ リンド・ウリンパン |金金金金金金金金金金金 YFA |金金金金金金金金金 U صحابہ کوسب سے زیادہ خوشی ہوئی حضرت انس رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسی اللہ تعالی عنبم اجمعین کو اسلام لانے کے بعد جس قدرا ج خوشی ہوئی اتی خوشی بھی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رسی اللہ تعالی منہم اجمعین کی سب ہے بروی آرز واور تمنا الله تعالی اوراس کے محبوب رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم سے محبت تھی۔ اور! حضرت انس رسی الله تعالی عزفر ماتے ہیں کہ ہم تمام صحابدرسول الله صلی الله تعالی علیدوالہ وسلم اور حضرت ابو بحر صدیق اکبررشی الله تعالی عنه سے اور حصرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔اگر چہ ہمارے اعمال ان كاعمال كر برابرنہ تے ليكن ہم اميدكرتے ہيں كه ( قيامت كے دن ) ان كے ساتھ ہول گے۔ اور حصرت ابوموی رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! سلی الله تعالی علیه والك وسلم ایك محقص نمازیوں سے محبت کرتا ہے لیکن خودنمازنہیں پڑھتا،روز ہ داروں سے محبت کرتا ہے لیکن خودروز ہنبیں رکھتا،حتی<sup>ا</sup> كدانبول نے اور كئي اعمال كا ذكر كيا تومشفق ومهربان نبي سلى الله تعالى عليه داله دسلم نے فر مايا و پخف ان لوگول كے ساتھ یوگاجن سے محبت کرتا ہے۔ ( می بخاری، ج:۲.من:۱۱۱) حضرات! سیح بخاری شریف کی حدیث ہے ذرہ برابر بھی وہم وشک کی گنجائش نہیں، بے شک وشبہ ہمارے آ قا كريم ،غيب دال رسول صلى الله تعالى عليه واله وملم كا ارشادحق اور سيج ہے، زبين مجيث على ہے، آسان ثوث سكتا ے، جا تدوسورج کا نکلنا، ڈو بنابند ہوسکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے۔ کیکن محبوب خدارسول الله مسلی الله تعالی علیه والدوسلم کا فرمان نه بدلا ہےنہ ہی بدل سکتا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنے فرماتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھول سلام وہ دبن جس کی ہر بات وی خدا چشمهٔ علم و حکمت په لاکھوں سلام البذا! بتیجہ بہت ہی احیما ہے۔ہم سی مسلمان ،غوث وخواجہ اور رضا کے چاہنے والے ،حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رمنى الله تعالى عنهما ورحضرت ابو بكرصديق اكبررضى الله تعالى عندا ورحضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه اورمحبوب اعظم ،رسول اعظم مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم سے محبت والفت کرتے ہیں۔اور ہمارے اس دعویٰ کی 

المعدد البيان المدعد عدد المعدد المعد ولیل یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رض اللہ تعالی حتما کے نام کی جلسیں قائم کرتے ہیں ،ان کے نام کی سبلیں لگاتے ہیں، اور ان کے نام پر نیاز کرتے ہیں اور حضرت ابو بحرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی حدے وحمن رافضی ، شیعہ کو تمن مجھتے ہیں اور ان کے اور سحابہ کے رائے پر چلتے ہوئے رسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم کا جب بھی نام یاک سنتے ہیں تو اپنے انکو مفے کو چوم کر درود شریف پڑھتے ہیں اور حضرت ابو بحرصد بی ا کبررض اللہ تعالی عند کی عادت وسنت کوزندہ کرتے ہیں اور ہم اہل سنت، منافقوں پر سخت ہیں اور ان سے ہر حال میں دورر ہے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى مندكى روح ياك كوخوش كرتے بين اور برنماز كے بعد صلوة وسلام يرجة بين اور اس عمل كوقبوليت نماز كي نشاني اورمحبت رسول سلى الله تعالى عليه واله وسلم كي دليل سبحية جيل -تو نتیجه بیدنکلا که بروز قیامت بهم غلامان غوث وخواجه اور رضا حضرت امام حسن ،حضرت امام حسین اور حضرت ابو بکر صديق اكبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى منهم اجمعين اور رحيم وكريم رسول مصطفيٰ جان رحمت بسلى الله تعالى عليه والدوسلم كساته مول ك\_انشاء الله تعالى اے ایمان والو! میری گفتگو کا خلاصہ بہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے، اللہ والوں کے مزارات ک حاضری کی نیکی سے حسد کی اعت دور ہوسکتی ہاور گنا ہوں سے چھٹکار انھیب ہوسکتا ہاور آ قاکر یم رسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوملم كاارشاد ياك حق ب حق ب حق ب المُمَوَّءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ ( سحح بخارى من ٢٠٠٠) لعنی آ دی قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا (آج) جس سے محبت کرتا ہے۔ الله تعالى برگناه سے خاص كرحمد كى لعنت اور عذاب سے جمارى حفاظت فرمائے اور بروز قيامت غوث وخواجداور رضا كےصد قے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين اور حضرت صديق وعمر اور عثمان غني اور مولي على شير خدار ضي الله تعالى عنبم اجعین اوررسول الله مصطفی کریم صلی الله تعالی علیدوال ملم کقرب میں جگدعنایت فرمائے \_آمین ثم آمین -خدايا بجن ني فاطمه که برقول ایمال کنم خاتمه اگر دیج رد کنی در تبول من و دست ودامان آل رسول ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکرال کے لئے



https://archive.org/details/@awais\_sultan

